جلددوازدتم

مرق المحالية وشرع أدو

المال المال

تصنيف ما تصنيف المالي من المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ف<del>اتر ونظيلع</del> مُفتى عبدام قائمي تبوي نين خق «الإي روب

تسهيل عنوانات وتعنويج مولاناصه يب انتفاق صاحب

ازبابعثق احدالعبدين تا باب قطع الطريق



إِقْراْسَنِيْرُ عَزَلْ سَكَرْيِثُ الْدُو بَاذَاذُ لَاهُور فود: 37221395-3722428

ر المالية ترجه وشع اردو المالية المالية المالية

|          |   |                                       |    | 9<br>W |
|----------|---|---------------------------------------|----|--------|
|          |   | •                                     |    |        |
| 34<br>-{ |   |                                       |    |        |
|          |   |                                       |    | . 3    |
|          |   |                                       |    |        |
|          |   |                                       |    |        |
|          |   | <u>:</u>                              |    |        |
|          |   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |    | . *    |
|          |   | £                                     | ė. |        |
|          |   |                                       |    |        |
|          |   |                                       | •  |        |
|          | ÷ |                                       |    |        |
| 4        |   |                                       |    |        |
|          |   |                                       |    |        |
| ,        |   | i i                                   |    |        |
|          |   |                                       |    |        |





نام كتاب:

مصنف: ....دهاد الله المالة الم

ناشر: ----ناشر: -----

مطبع: .... لطل سار برنشرز لا هور

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول عُلَیْمِ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





ر أن الهداية جلدال على المسلم المسلم

| •    | 4 + | **       | •   |
|------|-----|----------|-----|
| هه ز | مضا | LIII     | 49  |
|      |     | <u> </u> | 75- |

| صفحه        | مضامين                                           | صفحه      | مضامين                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳2          | جانور <i>ا گاڑی کے کر</i> ا بیمیں سامان کی نوعیت |           | <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                             |
| <b>F</b> A  | کرایه پر لی ہوئی سواری کی ہلاکت                  | 11        | الْإِجَارَاتِ الْإِجَارَاتِ                                                                                                                |
| ۴۰,         | زیادہ مسافت طے کرنے کی صورت                      |           | ا یک اب احکام اجارات کے بیان میں ہے م                                                                                                      |
| ا ایما      | سواري کي کاتھي بدل دينے کاتھم                    | H         |                                                                                                                                            |
| ۳۳          | مزدورا گرراسته بدل جائے تواس کا حکم              | 1         | اجاره کی تعریف اور حقیقت<br>· بر                                                                                                           |
| المالم      | گندم کی بجائے سنریوں کی کاشت                     | Į.        | اجارے میں عوض کیسا ہونا جا ہے؟<br>علامت                                                                                                    |
| <i>۳۵</i> ا | درزی کی کارستانیاں                               | 10        | اجرت اورغمل متعین ہونے کی مختلف صورتیں                                                                                                     |
| 72          | باب الإجارة الفاسدة                              | 14        | باب الأجر متى يستحق                                                                                                                        |
| ۳۸          | فساداجارة كى وجوہات                              | IΛ        | اجرت کا وجوب کب ہوگا؟                                                                                                                      |
| ۵٠          | ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے اجارے تک             | 74        | جز وی اجرت کی کچھ صورتیں<br>پر                                                                                                             |
| ۵۱          | سالانه بنیادوں پر کرایدداری                      | **        | اجیر کی ذ مهداریال ادر عرف<br>ند                                                                                                           |
| ۵۳          | حمام اور پچھند لگانے کی اجرت                     | ۲۳,       | اینٹیں بنانے والے مزدوروں کی اجرت<br>ریست                                                                                                  |
| ۵۵          | دینی کاموں پراجرت لینے کابیان                    | *(*       | کون سااجیر چیز روک سکتا ہے؟                                                                                                                |
| ۲۵          | آ لا پیدام ولعب کا اجاره                         | 74        | چیز کو ښد دک سکنے والے اجیر<br>۱۶ میں میں میں                                                                                              |
| ۵۷          | مشتر کہ چیز کوا جارے پردینا                      | 12        | اجیر پڑمل خود کرنے کی شرط<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                         |
| ۹۵          | دودھ پلانے والی کی اجرت                          |           | فصُل أي هٰذا فصُل في بيان اسحقاق                                                                                                           |
| 71          | ا جرت پرصنعه کی نوعیت                            | 1/4       | بعض الأجر                                                                                                                                  |
| ۳۳          | داریکی ذمه داریان اور عرف                        | <b>19</b> | جزوی مل کی اُجرت کابیان<br>میروری می این میرورد از میرورد می این میرورد از میرورد میرورد از میرورد از میرورد از میرورد از میرورد از میرورد |
| YQ.         | قفیز طحان کامسکله<br>سریر سرور                   |           | باب ما يجوز من الإجارة وما يكون                                                                                                            |
| 77          | اجاره کی کچھاختلافی صورتیں                       | ۳۱        | خلافا فيها                                                                                                                                 |
| 49          | منفعت کے بدلے منفعت کا اجارہ<br>س                | 11        | کرایدوارکیا کام کرسکتاہے؟                                                                                                                  |
| ∠1<br>:     | کیاایک شریک دوسرے کااجیر بن سکتا ہے؟             | ٣٣        | زرعی زمین کوا جارے پر دینا<br>مناسبہ میں میں ا                                                                                             |
| 44          | زمین کے اجارے کی ایک صورت                        | ra        | اجباره اراضى كے مختلف مسائل                                                                                                                |

أن الهدابير جلد (ا فهرست مضامين سواری کے کرائے کی ایک صورت مسائل منثورة 44 111 یر وی کی کھیتی جل جانے کا حکم باب ضمان الأجير 40 //

شركت كي الكصورت اجیرکے پاس مال کا ہلاک ہونا 44 ہلاک ہونے کی مختلف صورتیں اوران کاحکم 49 صان کی ایک اختیاری صورت ۸+ کون سامل تعدی ہے ورکون سانہیں؟ ΛI اجیرخاص اوراس کے احکام ۸۳ ياب الإحارة على أحد الشرطين ۸۴

د ومشقوں میں دائر احارہ

دودقتول میں دائر اجارہ

کام کی نوعیت کے کحاظ ہے احارہ کرنا

ياب اجارة العيد

غلام کوا جارے پر لینے کی صورت غصب شده غلام كى اجرت كاحكم دوماه كىمختلف اجرت

يات الاختلاف

اجيروما لك كے درمیان اختلاف اجرت اورمفت كااختلاف

باب فسخ الإجارة

احارہ ختم کرنے کا بیان اجارے کےخود بخو دفنخ ہونے کی صورت ایک فریق کی موت کی صورت اجارے میں شرط خیار عذركي بنايرا جارے كافتخ کاروبار ٹھپ ہونے کی صورت میں کرائے کا حکم

اراده بدل جانے كاعذر فشخ اجاره کی ایک صورت

1+9

111 کجاوہ اجارے میں شامل ہو گایا نہیں؟ 111 کرایہ برلی سواری کے بوجھ کا مسئلہ 1100 114 یکتاب اظام مکاتب کے بیان میں ہے کہ ۸۵ غلام كومكاتب بنانا ۸۷ 114 مكاتبت كي نفتروادهار صورت ۸٩ 11/ حچوٹے بیچ کی مکا تبت 91 119 مشروط مكاتبت كي صورت 94 114 ا غلام کی ذات پرمکا تبت کااثر 127 91 مكاتبه بإندى يرمالكانه تفرف كابيان 120 90 فصل في الكتابة الفاسدة 44 110 حرام اشاء کے بدلے میں مکا تبت 94 // عوض خراب ہونے کی صورت میں آزادی کا حکم 94 114 عوض خراب ہونے کی صورت میں آزادی کا حکم 111 99 مسمعين چيز برمكاتبت 1100 ا ایک خاص شرط پرمکا تبت 1++ 144 غيرمعين جانؤ ريرمكا تنبت 1.1 100 عيسائي غلام كي خمر يرمكا تبت 1+10 110 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 1+14 114 مكاتت كادائرة اختيار 1+4 11 غيرمعقول شرط يركتابت 1+4 112 مكاتب كے كاموں كاضابطه

129

| <u> </u>      | و فهرست مفامین مفامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u></u> | و أن الهداية جدا ١٥٠٠                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| IAM           | دورانِ کتابت غلام کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠٩١١    | مکا تب کا آگے مکا تب بنا نا                                                  |
| INO           | مرنے والا مکا تب اگر کم مال چھوڑ ہے تو اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اما     | م کا تب کے کچھ دیگر تفرقات                                                   |
| 11/2          | مکا تب کے پسما ندگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۳۳     | عبد ماذ ون کےاختیاراتِ مِمل                                                  |
| 1/19          | مال كتابت ميں زكو ة كائحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٣     | فصُل                                                                         |
| 191           | خطا وارغلام کی کتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ira     | مكاتب كاايخ قريبي رشته دارول كوخريدنا                                        |
| 198           | مکا تب غلام کے آقا کی موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162     | ام ولد کی خریداری                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMA     | ام ولد کی خریداری                                                            |
| 197           | الله الولاء الولاء الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٩     | باندى كوآ زاد تبجه كرنكاح كرنا                                               |
|               | الله يركماب احكام ولاء كے بيان ميں بے مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.     | مستحق نکل آنے والی ہاندی کا تھم                                              |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127     | مکاتبہ باندی کے مرجانے کی صورت                                               |
| 190           | ولاء کی دوقسموں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100     | ام ولد کوم کا تب بنا نا                                                      |
| 197           | ولاء عمّاقه کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161     | مد بر با ندی کومکا تب بنا نا                                                 |
| 19∠           | ولاء میں شرط کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101     | مكاتب باندى كويمه بربنانا                                                    |
| 197           | غلام کی با ندی سے شادی<br>ایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129     | مكاتب سے ضع تعجل كامعامله                                                    |
| 700           | ند کوره صورت بین ولاء کاهم<br>سرید سرید در این در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141     | مرض الموت ميں كتابت كى ايك صورت                                              |
| r•r           | عرب کی آ زاد کرده باندی سے نکاح<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171"    | باب من يكاتب عن العبد                                                        |
| r•0           | ولاءعما قەتعصىب ہے<br>مارىم دىرى مارىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | אאו     | سی غلام کی طرف سے کتابت کرنا                                                 |
| T+2           | مولی اورغلام کی بالتر تیب وفات کاتھم<br>د و مرد میں موجد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | arı     | روغلامو <u>ں کی</u> کتابت<br>ب                                               |
| F•A           | فضُل في ولاء الموالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     | دوغلامول کی کتابت                                                            |
| P+9           | اسلام لانے کی ولاءموالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AYI     | بابِ كتابة العبد المشترك                                                     |
| P11           | موالات میں درجات کا اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149     | مشتر که غلام کی کتابت                                                        |
| -             | X1-2-311 9 FC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121     | مشتر که غلام کی کتابت                                                        |
| 717           | الله المستحددة المستحدد المستحددة المستحدد المست | 127     | صاحبين ميئياتها كامؤقف                                                       |
|               | الم يكتاب احكام اكراه كے بيان ميں ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124     | مشتر که مکاتب باندی کی آ دهمی آ زادی                                         |
| <b>1117</b> . | ا کراہ کے تحقق کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141     | ندکوره <u>مسک</u> کے کا خلاصہ<br>دور میں |
| 710           | ، راہ سے من سرط<br>بحالت اکراہ سرانجام دیئے گئے معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1∠9     | باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى                                            |
|               | 237 27 07 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAI     | قسطادا ئيگى ميں تاخير كائحكم                                                 |

| £.   | المستعملين فهرست مفامين                                                                                         | J.            | ر آن البداية جلدال على المسالة المسال |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roo  | فاسق پر باندی لگانے کا بیان                                                                                     | MA            | بیچ مکره کی اجازت کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102  | فَصُل في حد البلوغ                                                                                              | <b>719</b>    | بیچ کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ran  | اڑی اورلڑ کا بالغ کب سمجھے جائیں گے؟                                                                            | 774           | فضُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r09  | قریب البلوغ بچے کے احکام                                                                                        | 771           | شرعي ممنوعات كااكراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140  | باب الحجر بسبب الدين                                                                                            | 777           | ارتدادادرتو بين رسمالت پرا كراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141  | کنگال مقروض کے مال کابیان                                                                                       | 770           | مسلمان بھائی کا مال تلف کرنے پرا کراہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740  | حالت افلاس میں مدیون کا قرار                                                                                    | 444           | بیوی کی طلاق پر مجبور کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777  | مقروض کے لیے جیل کا حکم                                                                                         | 779           | تو کیل طلاق پرا کراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 744  | مديون كالبيخيا كرنا                                                                                             | 222           | ارتداد پرا کراه میں نیت کا اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.  | مقروض کے پاس رکھی ہوئی چیز                                                                                      |               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121  | حِتَابُ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ الْمَأْذُونِ | 444           | المحتجر المحت |
|      | یے کتاب احکام ماذون کے بیان میں ہے                                                                              | 11-           | ماقبل ہے مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121  | ماذون غلام کے احکام                                                                                             | 11            | لغوی ا <i>در شرعی معنی</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124  | عبد ماذون کے تصرفات                                                                                             | 120           | معامله بندی کے تین اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 A | عبد ماذون کی مقیدا جازت                                                                                         | rr2           | مجورلوگوں کے تصرفات کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1149 | اذن كيية ثابت موكا؟                                                                                             | rm            | بچاور پایکل کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144  | عبد ماذون کے اختیارات                                                                                           | <b>*</b> 100+ | غلام کا پنے خلاف اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11   | عبد ماذون كاانداز تجارت                                                                                         | 201           | باب الحجز للفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MA   | عبد ماذون کے قرضوں کا حکم                                                                                       | ۲۳۲           | بے دقوف پر پابندی لگانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MY   | عبد ماذون كے قرضول كا حكم                                                                                       | 444           | پابندی کے بارے میں دوقاضو <sub>ا</sub> ل کا ختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MA   | غلام پر پابندی کی شہرت لازمی ہے                                                                                 | rmy           | ب وقوف کو مال کب دیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190  | بھگوڑاغلام اورمعاملات کی پابندی                                                                                 | 464           | سفیه کی طرف سے غلام کی آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191  | عبد مجور كاا قرار                                                                                               | 101           | سفيہ کے نکاح کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 790  | قر ضوں میں ڈوبا ہواغلام                                                                                         | ror           | سفیہ کے مال میں زکو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 794  | ایسے غلام کامولی ہے معاملہ مخرید وفروخت                                                                         | rom           | سفیہ کے لیے حج کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ŧ

| R   | فرست مفاعن                        |             | ر أن البداية جدا ي المناهد الله الله المناهد الله الله الله الله الله الله الله ا |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr. | سونے چاندی کا خصب                 |             | مولی کا غلام کومحابات میں چیز فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                      |
| PPT | غصب کی زمین پر ممارت              | 141         | نه کوره غلام کی آزادی                                                                                                                                                                                                                         |
| ~~~ | غصب شده چیز کا ضائع کرنا          | <b>747</b>  | ند کوره غلام کی تیج                                                                                                                                                                                                                           |
| rro | کسی کی چیز ضائع کرنا              | 4.4         | مولی کے غائب ہونے کا مئلہ                                                                                                                                                                                                                     |
| PP4 | مغصوبه زمين ميس عمارت وغيره بنانا | ۳۰۵         | اذن تجارت مين محض خبر كانتحم                                                                                                                                                                                                                  |
| 779 | غصب شده کیڑے کورنگ کردینا         |             | فَصُل أَى هٰذَا فَصَل فَي بِيانَ أَحَكَامَ إِذَنَ                                                                                                                                                                                             |
| mm. | فصُل                              | <b>74</b>   | الصبى والمعتود                                                                                                                                                                                                                                |
| rer | مغصوبه چیزغائب کردینا             |             | بحدار بچ کے معاملات کا حکم                                                                                                                                                                                                                    |
| mum | مغصو به غلام کی فروختگی           |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| rmo | مغصوبه باندى كے بچ كاظم           | <b>74.9</b> | الله النقضب الله                                                                                                                                                                                                                              |
| T72 | مغصوبه باندى كے بچ كاعم           |             | یکاب فعب کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                       |
| ra. | مغصوبه باندي سے زنا كاتھم         |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ror | مغصوبه چیز کے منافع کا ضان        | MII         | غصب شده چیز ہلاک ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                 |
| ror | فضل في غصب ما لا يتقوم            | MIM         | منصوبه چیز کی واپسی                                                                                                                                                                                                                           |
| roo | غير متقوم اشياء كاغصب             | 710         | منقولها درغيرمنقولها شياء مين غصب كي وضاحت                                                                                                                                                                                                    |
| ral | مسلمان کی مملوک شراب کاغصب        | <b>M</b> 12 | غصب شده چیز کا نقصان                                                                                                                                                                                                                          |
| 109 | سركهاور كهال كاحثان               |             | غصب شده منقوله چیز کی ہلاکت<br>:                                                                                                                                                                                                              |
|     | د باغت شده مغصوب کمال کاضان       | mri .       | غصب شدہ غلام کوکرائے پیدینا<br>نب میں ہے۔                                                                                                                                                                                                     |
| 777 | گانے بجانے کے آلات کا توڑنا       | ٣٢٣         | غصب شده چیز کی تجارت در تجارت                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٢٢ | ام دلداور مد بركاغصب              | rra         | فضل فيما يتفير بفعل الفاصب                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                   | MA          | غصب شدہ چیز کا تبدیلی کے بعد تھم                                                                                                                                                                                                              |
|     | *                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                   | /           | · ·                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                   |             | *                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ,                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                   | 100         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,   |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

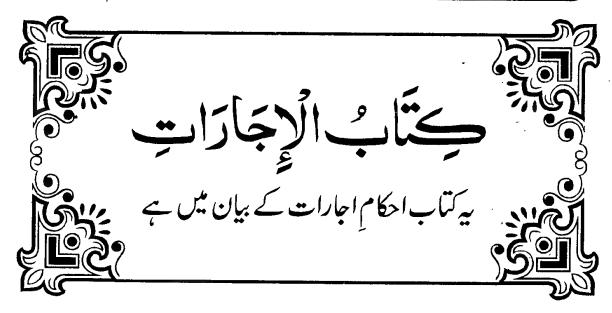

اس سے پہلے کتاب المهبة کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بہہ میں اعیان کی تملیک ہوتی ہے اور اب اجارۃ کو بیان کررہے ہیں، اس لیے کہ اجارہ میں منافع کی تملیک ہوتی ہے اور اعیان منافع سے مقدم ہوتے ہیں، اسی لیے صاحب کتاب نے ھبہ کو اجارہ پر مقدم کر کے بیان کیا ہے۔

یت ہے ، ا**جارہ** کے لغوی معنی ہیں: اجرت، کراہی، منافع کی فروختگی۔ ا**جارہ** کے شرعی معنی ہیں: کسی سے عوض اور اجرت لے کراسے منافع کا ما لک بنانا۔

ٱلْإِجَارَةُ عَقُدٌ يَرِدُ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي اللَّغَةِ بَيْعُ الْمَنَافِعِ، وَالْقِيَاسُ يَابِي جَوَازُهُ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمُنْفَعَةُ وَهِي مَعْدُومَةٌ وَإِضَافَةُ التَّمْلِيُكِ إِلَى مَا سَيُوْجَدُ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنَا جَوَّزُنَاهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَقَلُهُ فَهِ مَعْدُومَةٌ وَإِضَافَةُ التَّمْلِيُكِ إِلَى مَا سَيُوجَدُ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنَ يَجُفَّ عِرْقُهُ)، وقَولُهُ التَّيْشِيُّ الْمَا الْأَجِيْرَ أَجُرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عِرْقُهُ)، وقَولُهُ التَيْشِيُّ الْمَا اللَّهِ مِي قَولُهُ التَيْشِيْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمه: اجارہ ایباعقد ہے جوعوض کے ساتھ منافع پر واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ بغت میں منافع کی بھے کواجارہ کہتے ہیں اور قیاس اس کے جواز کا منکر ہے، اس لیے کہ معقو وعلیہ منفعت ہے اور بوقتِ عقد وہ معدوم ہوتی ہے اور جو چیز پائی جانے والی ہواس کی طرف

## ر أن البداية جلدال ير المستخدس المستخدس المستخدس المارات كبيان ميل

تملیک کی اضافت سیح نہیں ہے تاہم اجارہ کی طرف لوگوں کی ضرورت کے پیشِ نظرہم نے اسے جائز قرار دیاہے اور احادیث بھی اس کی صحت پر دال ہیں چنانچہ حضرت رسول اکرم مَنَّا لِیُخْ نے ارشاد فر مایا کہ مزدور کا پسینہ خٹک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دیدو۔ دوسری جگدارشادگرامی ہے کہ جو محض اجرت پرکوئی مزدور رکھے تو اسے جاہئے کہ مزدورکواس کی مزدوری سے باخبر کردے۔

اور منافع حاصل ہونے کے اعتبار سے اجارہ بھی تھوڑا تھوڑا منعقد ہوتا ہے اور گھر کی طرف عقد کی اضافت کرنے کے حوالے سے اسے منفعت کے قائم مقام کردیا گیا ہے تا کہ ایجاب قبول پر مرتب ہوتا رہے۔ پھرعقد اجارہ کاعمل منفعت کے حق میں مالک بننے اور مستحق ہونے کے حوالے سے منفعت کی موجودگی میں ظاہر ہوگا۔

عقدِ اجارہ ای صورت میں صحیح ہوگا جب منافع معلوم ہوں اوراجرت معلوم ہواُس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے ہیں۔ اوراس لیے کہ معقود علیہ اورس کے بدل کی جہالت مفصی الی المناز عہ ہے جیسے بچ میں ثمن اور مبیع کی جہالت مفصی الی النزاع ہے۔ ور سے ج

﴿ يرد ﴾ وارد مونا، آنا۔ ﴿ عوض ﴾ بدلد ﴿ يأبى ﴾ انكاركرتا ہے۔ اباءكرتا ہے۔ ﴿ معقود عليه ﴾ جس چيز پرعقد موا مو۔ ﴿ يحف ﴾ ختك مونا۔ ﴿ عِرق ﴾ پيند۔ ﴿ ساعةً فساعةً ﴾ وقاً فو قاً۔ ﴿ ير تبط ﴾ مسلك مونا، ملنا، جرنا۔ ﴿ تفضى ﴾ سبب بنا، باعث مونا۔ ﴿ الشمن ﴾ بيخ۔

#### تخريج:

- 🕕 رواه ابن ماجه، رقم الحديث: ٢٤٣٤. والبيهقي، رقم الحديث: ١١٩٨٨.
- ورواه البيهقي، رقم الحديث: ١١٩٨٥. و ابن ابي شيبه، رقم الحديث: ٢١١٠٩.

#### اجاره كى تعريف اور حقيقت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عقد اجارہ میں مالک عوض اور اجرت لے کراپی ملکیت کے منافع کا دوسرے کو مالک بناتا ہے لیکن چوپ

کہ بوقتِ عقد منفعت یعنی معقود علیہ معدوم ہوتی ہے اور معقود علیہ کا معدوم ہوناصحتِ عقد سے مانع ہے، اس لیے قیاسا اجارہ درست نہیں ہے لیکن لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے پیش نظر اسے جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ضرورت کے متعلق یہ ضابطہ بہت مشہور ہے "المضرور ات تبیح المحظور ات" پھرا حادیث میں بھی اجر اور مزدور کے متعلق کچھاتھ میان کیے کئے ہیں جن سے اس بات کو "قویت ملتی ہے اجارہ درست اور جائز ہے: (۱) پہلی حدیث یہ ہے اعطوہ الا جیو آجرہ قبل ن یہف عوقہ یعنی مزدور کا لہینہ خشکہ ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ (۲) دوسری جگہ ارشاد مقدس ہے جو شخص کسی مزدور کو اجرت پر رکھا سے چاہیہ کہ مزدور کو اس کی مزدور کی سے لیعنی مقدار اجرت سے باخبر کردے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آگئی ہے کہ اجارہ درست اور جائز ہے البتہ بیضروری ہے کہ اجارہ کے حوالے سے بیان کردہ احکام کی رعایت کی جائے۔

وینعقد ساعة فساعة الن اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح یکبارگی اور یک لخت متا جرکومنفعت نہیں ملتی اس طرح یکبارگ اجارہ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ نفع کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا یہ بھی ثابت ہوتا ہے اوراس سے بیقانون اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگرا جارہ پر

# ر جن البيداية جلدا عن المسلمان المسلما

کی ہوئی چیز کی منفعت کی دنوں میں مکمل ہوتو اس کی اجرت پر بھی کئی دنوں میں واجب ہوگی اور موجر کے لیے ایک ہی دن پورے کام کی اجرت کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ (شارح عفی عنہ)

والداد اقیمت المن اگرسی محض نے کوئی مکان اجارہ پرلیا تو ظاہر ہے کہ مکان کی منفعت آہت استہ حاصل ہوگ، اس لیے نفس دارہی کو منفعت کے قائم مقام کر کے اس کی طرف عقد کی اضافت کردی جائے گی اس لیے کہ دار اور مکان تصیلِ منفعت کا سبب اور سبب کو مسبب کے قائم مقام کر کے بیج کا راستہ نکالنا شریعت میں درست اور جائز ہے اور ایبا کرنے سے ایجاب اور قبول دونوں میں ترتیب اور مطابقت بھی پیدا ہوجائے گی اور کسی کولب کشائی کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور اجارہ میں وقت عقد ہی سے متاجر کا استحقاق فار تملک یعنی مالک بننے کا حق دونوں چیزیں ملیس استحقاق فار تملک یعنی مالک بننے کا حق دونوں چیزیں ملیس گی۔ اس کے برخلاف بیج میں نفس عقد ہی سے مبیع میں مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اور اس کا استحقاق ثمن کی ادائیگی تک مؤخر ہوتا ہے۔

و لا یصح المنح فرماتے ہیں کہ عقد اجارہ میں جب تک منافع اور اجرت دونوں معلوم اور معین نہیں ہوں گے اس وقت تک عقد صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث من استاجی أجیوا فلیعلمہ أجوہ میں اجرت کی تعیین کولازم قرار دیدیا گیا ہے اور پھر اگر معقود علیہ مجهول ہویا اس کے بدل یعنی اجرت میں جہالت مفسد عقد ہوتی ہے مجهول ہویا اس کے بدل یعنی اجرت میں جہالت موتویہ جہالت مفصد عقد ہوتی ہے جیسے میجے یا ثمن کے مجهول ہونے سے عقد ہجے فاسد ہوجاتا ہے اس طرح منفعت یا اجرت کی جہالت عقدِ اجارہ کو لے ڈو بے گی۔

وَمَاجَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الْاَجْرَةُ ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ فَيُعْتَبُرُ بِثَمَنِ الْمَبِيْعِ وَمَالاَيَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ أَجْرَةً أَيْضًا كَالْأَعْيَانِ فَهَذَا اللَّفُظُ لَا يَنْفِي صَلَاحِيَةَ غَيْرِهِ، لِلنَّهُ عِوضٌ مَالِيٌّ، وَالْمَنَافِعُ تَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُومَةً بِالْمُدَّةِ كَاسُتِيْجَارِ اللَّوْرِ لِلسُّكُنَى وَالْأَرْضِيْنَ لِلزَّرَاعَةِ فَيَصِحُ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيْ مُدُومً الْمَنْفَعَةِ فِيهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتُ مَعْلُومَةً كَانَ قَلْدُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لَا يَتُعَلِّمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

توجیلہ: جو چیز تھے میں ثمن ہو کتی ہے وہ اجارہ میں اجرت بن کتی ہے اس لیے کہ اجرت منفعت کا ثمن ہوتی ہے لہذا اسے جیج کے ثمن پر قیاس کیا جائے گا۔ اور جو چیز ثمن نہیں بن کتی وہ بھی اجرت بن کتی ہے جیسے اعمان ۔ اور لفظ ماجاز دوسر سے کثمن بننے کی صلاحیت کی نفی نہیں کرتا اس لیے کہ اجرت مالی عوض ہے اور منافع بھی مدت بتانے سے معلوم ہوتے ہیں جیسے گھروں کور ہائش کے لیے ویٹا اور زمینوں کو زراعت کے لیے دیٹا لہٰذا عقد معلوم ہوگی تو اس معلوم ہوگی تو اس معلوم ہوگی تو اس معلوم ہوگی تو اس منعمت کی مقدار بھی معلوم ہوگی بشر طیکہ منعمت میں تفاوت نہ ہو۔

## ر آن البدايه جدرا ي المحالي المحالية جدرات كيان ش

ادرامام قدوری رطینیمیڈ کا قول أي مدة اس بات کی طرف اشارہ ہے اجارہ بہر صورت جائز ہے خواہ مدت کمی ہو یا مختصرای لیے کہ مدت معلوم ہے اور مدت طویلہ کی ضرورت مسلم ہے لیکن اوقاف میں اجارت طویلہ جائز نہیں ہے تا کہ متاجر وقف متاجر کی ملکیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ اور مدت طویلہ سے وہ مدت مراد ہے جو تین سال سے زائد ہو یہی مختار ہے۔

#### اللغات:

جاز کمکن ہونا، ہوسکنا، صلاحیت رکھنا۔ ﴿الاعیان ﴾ مادی اشیاء۔ ﴿تارة ﴾ بھی۔ ﴿استیجار ﴾ کرایہ پر لینا۔ ﴿الارضین ﴾ زمینی ۔ ﴿تنفاوت ﴾ مختلف ہونا، متغایر ہونا۔ ﴿قصرت ﴾ کم ہونا۔ ﴿عسلی ﴾ شاید۔ ﴿کی لا یدعی ﴾ تاکہ دعی ﴾ زکر بیٹھے۔

#### اجارے میں موش کیسا ہونا جاہیے؟

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اجارہ کی جواجرت ہوتی ہے اس کی حیثیت مینے کے شمن کی یہ وتی ہے البذا جو چیز مینے کا شمن بن سکتی ہو ہو اجارہ میں اجرت بن سکتی ہے وہ اجارہ میں اجرت بن سکتی ہے بوسے نقتری اور کمیل وموزون چیز بین خیز جو چیز مینے کاشن ہیں بن سکتی اجارہ میں اجرت ہو کتی ہے جیسے منفعت ہے کہ شمن نہیں بن سکتی لیکن اے اجرت بنایا جا سکتا ہے یا جیسے وہ اعیان ہیں جو ادامتان ہیں بین مثلاً حیوان اور کیٹر ہے وغیرہ کہ وہ شمن نہیں بن سکتے لیکن ان کے اجرت بنایا جا سکتا ہے یا جیسے وہ اعیان ہیں ہے۔ اس لیے صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری کا و ماحاز أن یکون ثمنا بیان حکم کے اجم ہواراس سے معقصود نہیں ہے کہ جو چیزشن نہ بن سکتی ہوا جرت بھی نہ ہونہ و کہ و کہ و چیزشن نہ بن سکتی ہوا جرت بھی نہ ہونہ و کو و المعنافع المنے ماقبل میں جو من فرح کے علم کی صحب اجارہ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے بہاں ہواں کی نفسیل کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ منافع کے معلوم کرنے کا ایک ہمل اور آسان طریقہ یہ ہور ہا ہے اب ظاہر ہے کہ جب ایک سال کی وضاحت کردی جائے اور ایک عہد نامہ بوالیا جائے کہ بیان و بن سال بھر کے لیے ہور ہا ہے اب ظاہر ہے کہ جب ایک سال کی وضاحت شعبے ہیں اور ہم ہوجائے گی تو طبح ہو ایک سال تک کوئی موجائے گی تو فوعیت زراعت کی وضاحت ضروری ہوگی۔ مثل آگر زراعت کے حیائی شعبے ہیں اور ہم ہر شعبے کا نفع ایک زمین اجارے پر لی تو نوعیت زراعت کی وضاحت ضروری ہے ، اس لیے کہ زراعت کے حقلف شعبے ہیں اور ہم ہر شعبے کا نفع ایک وضاحت ہو موسے متفاوت ہے۔

و فوله أي مدة المنح اس كا حاصل بيب كدمت بيان كرنے سے اجارہ هيچ ہوجاتا ہے خواہ مدتِ اجارہ كم ہويا زيادہ،اس ليے كدب اوقات مت مديدہ تك كے ليے بحی اجارہ كی ضرورت دركار ہوتی ہے اس ليے على الاطلاق ہرمدت كا اجارہ هيچ ہوگا البنة اوقاف ميں ہمي يعنی تين سال سے ذائد مدت كا اجارہ سيح نہيں ہے كيونكہ بيركارى ملكيت ہوتی ہے اور متاجراس پر ما لكانہ وعوىٰ كربيٹھتا ہے، البذا الملك اوقاف كى رعايت اور حفاظت كے ليے اس ميں تين سال سے زائد كا اجارہ سيح نہيں ہوگا۔

قَالَ وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِنَفْسِهِ كَمَنِ اسْتَاجَرَ رَجُلًا عَلَى صَبْغِ ثَوْبِهِ أَوْ خِيَاطَةٍ أَوِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا هِقُدَارًا مَعْلُوْمًا وَ يَرْكَبَهَا مَسَافَةً سَمَّاهَا، لِآنَّهُ إِذَا بَيْنَ الثَّوْبَ وَلَوْنَ الصَّبْغِ وَقَدْرَهُ وَجِنْسَ الْجِيَاطَةِ وَالْقَدْرَ

## ر آن البداية جلدا على المحالية المارية المارية المارية المارية على المارية المارية المارية المارية المارية الم

الْمَحْمُولِ وَجِنْسَةٌ وَالْمَسَافَةَ صَارَتِ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُوْمَةً فَصَحَّ الْعَقْدُ وَرُبَّمَا يُقَالُ الْإِجَارَةُ قَدْ يَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتِيْجَارِ الْفَصَّارِ وَالْحَيَّاطِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا وَذَٰلِكَ فِي الْآجِيْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ يَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي أَجِيْرِ الْوَاحِدِ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ. قَالَ وَتَارَةً تَصِيْرُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِيْنِ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي أَجِيْرِ الْوَاحِدِ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ. قَالَ وَتَارَةً تَصِيْرُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِيْنِ وَالْمَوْضِعُ مَعْلُومٍ، لِآنَةً إِذَا أَرَاهُ مَا يَنْقُلُهُ وَالْمَوْضِعُ اللّهِ مَوْضِعِ مَعْلُومٍ، لِآنَةً إِذَا أَرَاهُ مَا يَنْقُلُهُ وَالْمَوْضِعُ اللّهِ يَعْمُلُومَ إِلَيْهِ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فَيَصِحُ الْعَقْدُ.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ بھی نفسِ عقد ہی ہے منافع معلوم ہوجاتے ہیں جیسے کسی نے اپنا کپڑار نگنے کے لیے کسی کواجرت پر رکھایا سلنے کے لیے رکھایا کوئی سواری کرایے پر لی تا کہ ایک معلوم اور تعین مقدار میں اس پروزن لادے گایا متعین کردہ مسافت تک اس پر سوار ہوگا۔ اس لیے کہ جب مستاجر کپڑے کو، رنگنے کے رنگ اور اس کی مقدار کو، سلائی کی جنس کو اور لادنے کی مقدار اور اس کی جنس کو اور بھی بھی کہا جاتا ہے کہ اجارہ عمل پر بھی واقع ہوتا ہے جیسے دھو بی اور درزی کو اجارہ پر لینا، لیکن اس صورت میں عمل کا معلوم ہونا ضروری ہے اور عقد علی انعمل ابتر مشترک میں (زیادہ) ہوتا ہے۔ بھی منفعت پر اجارہ منعقد ہوتا ہے جیسے خاص نوکر میں ہے اور اس میں وقت کی صراحت ضروری ہے۔

فرماتے ہیں کہ بھی متعین کرنے اور اشارہ کرنے سے منفعت معلوم ہوتی ہے جیسے کی نے کٹی مخص کواس کام کے لیے اجرت پر رکھا کہ وہ غلہ فلاں متعین جگہ تک پہنچا دے اس لیے کہ جب متاجر نے مزد ورکو غلہ اور منتقل کرنے کی جگہ دکھلا دیا تو منفعت معلوم ہوگئ، اس لیے عقد صحیح ہوجائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿ صبغ ﴾ كيڑے كورنگنا۔ ﴿ حياطة ﴾ سلائى۔ ﴿ دابة ﴾ چوپايه، جانور۔ ﴿ مسافة ﴾ مقرر مقدار اور حد۔ ﴿ القصار ﴾ وصبغ ﴾ كيڑے ورزى۔ ﴿ ينقل ﴾ نقل كرے، اٹھائے۔

#### اجرت اور عمل متعین مونے کی مختلف صورتیں:

منعت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ماقبل میں بیان کیا ہے اور دوطر یقے اس عبارت میں مذکور ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس عقد بی سے منفعت معلوم اور متعین ہوجاتی ہے اور اس سلسلے میں کسی توضیح اور تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً ایک مخص کیڑار نگنے کے لیے کسی کو اجرت پر لیا اور کپڑے کے بارے میں بیہ بتا دیا کہ سوتی ہے یا ریشی نیز رنگائی کا کلر اور رنگ اور اس کی مقدار بیان کردی۔ یا کپڑا سلنے کے لیے درزی کو اجرت پر لیا اور سلائی کی نوعیت بتادی کہ عربی یا مجمی ڈیز ائن کا سلنا ہے۔ یا بار برداری کے لیے کوئی جانور یا سواری کرایہ پر لیا اور جو سامان لا دنا ہے اس کی جنس (لیعنی گندم یا جو ہے) اور مقدار (دس کوعل ہے یا ہیں) بیان کردی تو ظاہر ہے کہ ان چیز ول کی صراحت اور وضاحت سے خود بخو دمنفعت معلوم ہوجائے گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کرنگل جائے گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کرنگل جائے گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کرنگل جائے گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کہا گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کرنگل جائے گی اور اس کی جہالت روز روشن کی طرح صاف ہو کہا گی اور اس کی جہالت کی کی طرح صاف ہو کہا گی سے مقدر کی صوف کی کا در است بھی کلیئر ہو جائے گا۔

## ر آن البداية جلدال ير المحال المراكز ١١ المحال العارات كيان على الم

وربعا یقال المنع ای کا حاصل بیہ بے کہ اجارہ کی مزید دو تسمیں ہیں (۱) پہلی قتم اجارہ علی العمل ہے (۲) اور دوسری قتم اجارہ علی الحمد نصوبی اور دور کی تحقی اور درزی کو اجرت پر لے تو اس میں شئی متاتج دھو ہی اور درزی نہیں ہوں کے بلکہ ان کاعمل ہوگا اس لیے اس کی صحت کے لیے عمل اور کام کا معلوم و تعین ہونا شرط ہے اور اس قتم میں اجبر عام ہوتا ہے اور ہرکوئی اس الحرح مزدور رکھ کرکام کراتا ہے۔ دوسری کی مثال بیہ جیسے کی محفی کا کوئی مخصوص نوکر ہواور اس کے جملہ کاموں کی منفعت اس ما لک کو حاصل ہوا لیے اجارہ میں مدت اور وقت کی صرحت ضروری ہے تا کہ منفعت اور اجرت کا حساب لگانے میں دشواری نہ ہو۔ (۳) منفعت کے معلوم ہونے کا تیسرا طریقہ بیہ ہے کہ متا جرعل کی تعیین کردے یا اس کی طرف اشارہ کردے جیسے ایک کوئفل غلہ رکھا ہوا ہے اور متاجر نے مزدور سے کہا کہ بیٹے اس غلہ کو میر ہے گھر سے فلال جگہ تک پہنچا نا ہے تو فلا ہر ہے کے اس قدر وضاحت اور صراحت کے ہوتے ہوئے منفعت ہی واضح ہوجائے گی اور لڑائی جھڑے ہے جوئے موجائے گی اور لڑائی جھڑے ہوجائے گی اور لڑائی جھڑے سے معلوم ہوجائے گی تو اجرت بھی معلوم ہوجائے گی اور لڑائی جھڑے سے فلال جہائے کہ تو اجرے منفعت ہوجائے گی اور لڑائی جھڑے سے معلوم ہوجائے گی۔ واللہ اعلم و علمہ آتم .





اجرت کا استحقاق عقد اجرہ کے بعد ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب نے عقد اجارہ کے بیان کو استحقاق اجرت کے بیان ہے پہلے بیان کیا ہے۔

قَالَ الْأَجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتُسْتَحَقُّ بِإِحْدَى مَعَانِي ثَلَاثَةٍ إِمَّا بِشَوْطِ التَّعْجِيْلِ أَوْ بِالتَّعْجِيْلِ مِنْ عَيْرِ شَوْطٍ أَوْ بِاسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّا لَيْهَ تَمْلِكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةَ صَارَتُ مَوْجُودَةً حُكُمًا صَرُورَةَ تَصْحِيْحِ الْعَقْدِ فَتَبَتَ الْحُكُمُ فِيْمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْبَدَلِ، وَلَنَا أَنَّ الْمَقْدَ يَنْعَقِدُ شَيْنًا فَشَيْنًا عَلَى عَلَى عَلَى مَابَيَنَا، وَالْعَقْدُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ قَضِيَّتِهَا الْمُسَاوَاةُ فَمِنْ ضَرُورَةِ التَّرَاحِي فِي عَلَى مَابَيْنَا، وَالْعَقْدُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ قَضِيَّتِهَا الْمُسَاوَاةُ فَمِنْ ضَرُورَةِ التَّرَاحِي فِي عَلَى عَلَى مَابَيْنَا، وَالْعَقْدُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ قَضِيَّتِهَا الْمُسَاوَاةُ فَمِنْ ضَرُورَةِ التَّرَاحِي فِي الْمَنْفَعَةِ التَّرَاحِي فِي الْمَدَلِ الْاَحْرِ، وَإِذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ يَنْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْاَجْرَةِ لِتَحَقُّقِ التَسُويةِ وَكَدُ الْمَحْوِقِ لِتَحَقُّقُ التَسُويةِ وَكَدُ الْمَالُوعِ عَلَى مَابَيْنَا، وَإِذَا السَتَوْفَى الْمُنْفَعَة يَنْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْاجْرَةِ لِتَحَقُّقِ التَسُويةِ وَكَدُ الْمَنْفَعَةِ التَّرَاحِيْ فِي الْمَنْفَعِةِ لِللَّهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ فَى الْمُنْفَعَةِ لِلْمُنْفَعَةِ لِللَّهُ مُولَ الْمُنْفَعَةِ لِللَّهُ مُولُونَ لَمُ الْمُولِدِ الْمُعْمَلِ الْمُنْفَعَةِ لِلتَمَكُّنِ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُنُ فَاتَ التَّسُلِيْمِ الْمُنْفَعَةِ لِلتَّمَكُنِ مِنَ الْإِنْفَاعِ فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُنُ فَاتَ التَّسُلِيْمُ وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ فَيَسْقُطُ الْأَجُرُدُ وَلَى الْمُنْفَعَةِ لِلتَمَكُنِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُنُ فَاتَ التَّسُلِيْمُ وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ فَيَسُقُطُ الْأَجُرُ

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ (اجارہ میں) نفسِ عقد ہے اجرت نہیں واجب ہوتی بلکہ تین باتوں میں ہے کسی ایک کے پائے جانے ہے اجرت کا استحقاق ہوتا ہے (۱) خواہ اجرت پیشگی لینے کی شرط لگادی جائے (۲) یا بدون شرط مستاجر پیشگی دے دے (۳) یا مستاجر پیشگی دے دے (۳) یا مستاجر پیشگی دے دے (۳) یا مستاجر پیش نورا معقود علیہ حاصل کرلے۔ امام شافعی پرایشئلہ فرماتے ہیں کہ نفسِ عقد ہی ہے اجرت موجر کی مملوک ہوجائے گی اس لیے کہ تھے عقد کی ضرورت کے پیشِ نظر اجارہ کے معدوم منافع کو حکماً موجود مان لیا جاتا ہے لہٰذا اس کے مقابل جو بدل ہے اس میں بھی فوراً تھم ثابت ہوجائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ منافع کے آہت آہت معرض وجود میں آنے کے اعتبار سے عقد اجارہ بھی دھیرے منعقد ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکھ ہیں اور چوں کہ یہ عقد عقدِ معاوضہ ہوا وضد مساوات کا مقتضی ہے لہٰذا منفعت میں تاخیر ہونے ہے جسیسا کہ ہم بیان کر چکھ ہیں اور چوں کہ یہ عقد عقدِ معاوضہ ہوا وضد مساوات کا مقتضی ہے لہٰذا منفعت میں تاخیر ہونے ہے

### ر آن البداية جلدا ي المحالة ال

لامحالہ بدل ثانی بعنی اجرت میں بھی تاخیر ہوگ۔ ہاں جب متاجر منفعت وصول کرلے گا تو اجرت میں موجر کی ملکیت ثابت ہوجائے گی تا کہ تسویہ تقق ہوجائے۔ایسے ہی جب پیشگی اجرت لینے کی شرط لگادی گئی یا شرط کے بغیر ہی متاجر نے پہلے اجرت دیدی۔تو بھی اجرت میں فوراً موجر کی ملکیت ثابت ہوجائے گی۔ کیونکہ مساوات متاجر کاحق بن کر ثابت تھی حالانکہ اس نے خوداسے باطل کردیا۔

اگرمتاجرمکان پرقابض ہوجائے تواس پراجرت واجب ہوجائے گی اگر چہوہ اس میں رہنا شروع نہ کرے، کیونکہ عینِ منفعت کوسپر دکرناممکن نہیں ہے لہٰذا ہم نے محل کی تسلیم کوعینِ منفعت کی تسلیم کے قائم مقام کردیا ہے، اس لیے کہ محل کی تسلیم سے نفع حاصل کرنے کی قدرت متحقق ہوجاتی ہے۔

اگرمتاجر کے قبضہ سے غاصب نے عین متاجرہ کوغصب کرلیا تو اجرت ساقط ہوجائے گی،اس لیے کہ انتفاع پر قدرت کی غرض سے تسلیم محل کوتسلیم منفعت کے قائم مقام کردیا جاتا ہے،لیکن جب تمکن فوت ہوگیا توتسلیم بھی فوت ہوگئی اورعقد فنخ ہوگیا لہٰذا اجرت بھی ساقط ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿تستحق﴾ استحقاق بيدا ہوتا ہے۔ ﴿التعجيل ﴾ جلدى كرنا۔ ﴿استيفاء ﴾ پورا بورا وصول كرنا۔ ﴿قضية ﴾ تقاضا، معاملہ۔ ﴿المساداة ﴾ برابر سرابر ہونا۔ ﴿التواضى ﴾ دير، ذهيل، تاخير۔ ﴿التسوية ﴾ باہم برابر كرنا۔ ﴿التمكن ﴾ اختيار ركهنا، كام كرسكنا۔ ﴿الفسخ ﴾ فنخ ہونا، ختم ہونا۔

#### اجرت كا وجوب كب موكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجارہ میں نفسِ عقد ہی ہے موجر مستحق اجرت نہیں ہوتا بلکہ تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے پائے جانے سے اجرت کا استحقاق ہوتا ہے(۱) یا تو موجر پیشگی اجرت لینے کی شرط لگا دے (۲) یا شرط لگائے بغیر مستا جرخود ہی پیشگی اجرت دے دے دے (۳) یا مستا جرکمل نفع حاصل کر لے ان متیوں میں سے جوکوئی بات ہوگی تب مستاجر پر اجرت لازم ہوگ اور اس وقت موجر مستحق اجرت ہوجا تا ہے، الداس وقت موجر مستحق اجرت ہے برخلاف امام شافعی پر ایش کی نے یہاں نفسِ عقد ہی سے موجر مستحق اجرت ہوجا تا ہے، البذا کیونکہ عقد کے منافع اگر چہ ظاہراً معدوم ہوتے ہیں، لیکن معنا اور تھیج عقد کی ضرورت کے تحت حکما انھیں موجود مان لیا جاتا ہے، البذا جب منافع حکماً موجود ہوگئے تو منفعت کے بدل یعنی اجرت کے حق میں بھی انھیں موجود قرار دیا جائے گا اور عقد ہوتے ہی موجر مستحق جب منافع حکماً موجود ہوگئے تو منفعت کے بدل یعنی اجرت کے حق میں بھی انھیں موجود قرار دیا جائے گا اور عقد ہوتے ہی موجر مستحق اجرت ہوجائے گا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ عقدِ اجارہ میں منافع آہتہ آہتہ وصول ہوتے ہیں، لہذا منافع کے اعتبار سے اجرت بھی آہتہ آہتہ و واجب ہوگی اورنفسِ عقد سے یکبارگی اجرت نہیں واجب ہوگی۔اوراس لیے بھی یکبارگی اجرت نہیں واجب ہوگی، کیونکہ عقدِ اجارہ عقدِ معاوضہ ہے اور معاوضہ میں مساوات ضروری ہے، لہذا جب منفعت آہتہ آہتہ وصول ہوگی تو مساوات کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا بدل یعنی اجرت بھی آہتہ آہتہ وصول ہواور یک بارگی واجب نہ ہو۔ ہاں جب متاجر پوری منفعت وصول کر لے تو اس پر پوری اجرت بھی واجب ہوگی، اس لیے کہ اب پوری اجرت واجب کرنے میں مساوات ہے۔اسی طرح جب تعیل کی شرط کے ساتھ متاجر

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة المحالة

نے عقد اجارہ کیا یا بدون شرط کے پیشگی اس نے اجرت ادا کردیا تو ان دونوں صورتوں میں بھی اس پر پوری اجرت واجب ہوگی، اس لیے کہ مساوات متاجر کاحق تھالیکن اس نے موجر کی شرط قبول کر کے یا بدون شرط پیشگی اجرت دے کر اپنا بید تق ساقط کردیا ہے لہذا دوسرے کو کیاغرض ہے کہ وہ مساوات کی رعایت کرے۔

وإذا قبض النع مسلم بيہ به كه اگر مستاجراجرت ليے ہوئے گھركوا پئے قضہ ميں لے ليتواس پراجرت واجب ہوجائے گ اوركرا بيه كاميٹر چالو ہوجائے گاخواہ وہ اس گھر ميں رہنا شروع كرے يا نه كرے، كيونكه اجارے ميں عموماً عين منفعت كوسپر دكر نا هعذ ر ہوتا ہے اور محلِ منفعت اور سبب منفعت كى تسليم منفعت كى تسليم كے قائم مقام كردى جاتى ہے، اس ليے كة سليم محل سے انفاع پر قدرت ہوجاتى ہے لہذات سليم كل سے موجر مستحق اجرت ہوجائے گا۔

فإن غصبها المنع فرماتے ہیں کہ اگر متاجر کے پاس ہے کوئی غاصب عین متاجر کوغصب کرلے تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور کرایے کا میٹر بند ہوجائے گا، کیونکہ اب انتفاع کی قدرت ختم ہوگئ اور عقد فنخ ہو گیااس لیے اجرت کیا خاک واجب ہوگی۔

وَإِنْ وَجِدَ الْغَصَبُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطَ بِقَدْرِهِ إِذَا الْمِنْفِسَاخُ فِي بَعْضِهَا، وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَارًا فَلِلْمُوْجِرِ أَنْ يُكُلِّ بِأَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً إِلَّا أَنْ يُبِينُ وَقْتَ الْاِسْتِحْقَاقِ فِي الْعَقْدِ، لِآنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاجِيلِ وَكَذَلِكَ إِجَارَةُ الْآرَاضِي لِمَا بَيَّنَا، وَمَنِ اسْتَاجَرَ بَعِيْرًا إِلَى مَكَّةَ فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجْرِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ مَقْصُودٌ، وَكَانَ أَبُوْجَيْفَةَ وَمَا لِنَّا إِلَى مَكَّةَ فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجْرِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ، لِأَنَّ سَيْرَ كُلِّ مَرْحَلَةٍ مَقْصُودٌ، وَكَانَ أَبُوْجَيْفَةَ وَمَا لِللَّهُ لِمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّةً الْمَنافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَايُتَوَزَّعُ الْاَجْرِ اللَّهُ الْمَلْكَةِ وَالْمُؤْمُونُ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَايُتَوَرَّعُ الْاَجْرِ اللهَ أَنْ الْمُعْقُودُ وَعَلَيْهِ الْمَعْقُودُ وَعَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَايْتَوَقَعُ الْاَجْرِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْفَودُ وَعَلَى الْمُعْقُودُ وَعَلَيْهِ الْمُعْفَودُ وَعَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَايَتُونَا عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

توجیل : اگر غصب کچھ دت میں پایا جائے تو ای کے بقدراجرت ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ کچھ ہی دت تک عقد فنخ ہوا ہے۔ نجس شخص نے کوئی گھر اجرت پر لیا تو موجر کو یہ تق ہے کہ متاجر نے منفعت مقصودہ حاصل کرلیا ہے اللہ یہ کہ متاجر عقد میں استحقاق کی کوئی مت بیان کردے اس لیے کہ یہ تاجیل کے درجے میں ہے زمین کے اجارہ کا بھی بہی تھم ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اگر کسی شخص نے مکہ مرمدتک جانے کے لیے اونٹ کرایے پرلیا تو اونٹ والے کو بیتن ہوگا کہ متاجر سے ہر ہر مرحلے کی اجرت

## ر أن الهداية جلدا ي المحالي المحالية المارات كها بيان من ي

ما نگ لیا کرے، اس لیے کہ برمرحلہ کی سیرمقصود ہے۔ امام ابوحنیفہ طِیٹھیڈ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ مدت پوری ہونے اور سفر ختم ہونے کے بعد ہی اجرت واجب ہوگی۔ امام زفر طِیٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں اس لیے کہ معقود علیہ اس مدت کے پورے منافع ہیں لہذا اجرت اجزائے منافع پرتقسیم نہیں ہوگی جیسے اگر معقود علیہ کام ہو۔ قولِ مرجوع کی دلیل ہے ہے کہ قیاس ہے کہ لمحہ اجرت کا استحقاق ہوتا کہ مساوات محقق ہوجائے ، لیکن ہر لمحہ اجرت کا مطالعہ کرنے سے مستاجر دوسرے کام کے لیے فارغ نہیں ہو سِکے گا اور اس چیز سے اس کو ضرر ہوگا ، للہٰذا ہم نے جو بیان کیا ہے اس سے اندازہ کیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ دھونی اور درزی کے لیے کام سے فارغ ہونے سے پہلے اجرت کے مطالبہ کاحق نہیں ہے، کیونکہ کچھ کام کرنا
نا قابلِ انتفاع ہوتا ہے، لہندااس سے مستاج مستحق اجرت نہیں ہوگا، ایسے ہی اگر مستاج کے گھر میں دھونی وغیرہ نے کام کیا تو بھی فارغ
ہونے سے پہلے وہ مستحق اجرت نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر مستاج کے گھر میں دھونی وغیرہ نے کام کیا تو بھی فارغ ہونے سے پہلے وہ
مستحق اجرت نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں فرماتے ہیں کہ الا سے کہ موجر نے تعیل کی شرط لگادی ہواس دلیل کی
وجہ سے جو گذر چکی ہے کہ عقد اجارہ میں شرط لازم ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وجد﴾ پایا گیا، سامنے آیا۔ ﴿الانفساخ﴾ ختم ہونا۔ ﴿یطالب﴾ مطالبہ کرنا، مجبور کرنا۔ ﴿التاجیل ﴾ وقت مقرر کرنا، ادھار کرنا، تاخیر کرنا۔ ﴿القصار ﴾ دھوبی۔ ﴿الحیاط ﴾ درزی۔ ﴿یتفوغ ﴾ فارغ ہونا، کام ختم ہونا۔

#### جزوی اجرت کی پچھ صورتیں:

عبارت میں تین مسکے بیان کیے گئے میں

(۱)اگرمتا جرنے عینِ متاجر پر قبضہ کرلیااور کچھ دنوں تک وہ چیز اس کے پاس رہی پھرکسی نے اسے غصب کرلیااور چند دنوں تک غصب کیے رکھا پھرواپس کردیا تو جتنے دنوں تک وہ چیز غاصب کے پاس رہے گی اتنے دنوں کی اجرت ساقط ہو جائے گی ، کیونکہ ایامِ مغصو بہ میںِ متاجر نے عینِ متاجَر ہے نفع نہیں اٹھا یہ ہے لہٰذااس پران ایام کا کرا یہ بھی نہیں واجب ہوگا۔

(۲) اگر کسی نے کوئی گھر اجرت پرلیا تو موجر کو یہ حق ہے کہ مستاجر سے ہر ہر دن کی اجرت کا مطالبہ کرلے اس لیے کہ ہر دن مستاجر ایک مقصود اور مفید منفعت حاصل کرتا ہے، لبندا اس پر ہر ہر دن کی اجرت بھی لازم ہوگ ۔ ہاں اگر مستاجر بیہ کہہ دے کہ ہفتہ ہفتہ میں یاعشرہ یا مہینے میں اجرت کالین دین ہوگا تو طے کر دہ حساب سے اجرت واجب ہوگی ، کیونکہ مدت بیان کرنا اور موجر کا اسے قبول کرنا استحقاق کو موجر کرنے کے درجے میں ہے اور تا جیل سے موجر کا استحقاق باطل ہوجا تا ہے۔ یہ تھم زمین کی اجرت کا بھی ہے بینی اس میں بھی موجر ہر دن کی اجرت کا مشتق ہوگا۔

(۳) ایک شخص نے مکہ مکر مہ جانے کے لیے کسی کا اونٹ کرایہ پرلیا تو اونٹ والے کو یہ فق ہے کہ متاج سے ہر ہر منزل کا کرایہ وصول کرے اس لیے کہ ہر ہر منزل کا سفر مقصود ہوتا ہے۔لبذا ہر ہر منزل کا کرایہ بھی واجب ہوگا۔ یہی اصح اور معتمد قول ہے اور امام اعظم چانٹھیڈ کا قولِ مرجوع الیہ بھی یہی ہے اور امام اعظم چانٹھیڈ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ جب تک سفرختم نہیں ہوجائے گا اور اجار ہ

## ر بن الهداية جدرا على المستحد ١١ على الما إجارات كمان يس ع

کی مدت پوری نہیں ہوگی اس وقت اجرت نہیں واجب ہوگی۔امام زفر پرایشیانہ کا بھی یہی نعرہ ہے، کیونکہ معقو دعلیہ یہ ہے کہ مدت سفر میں پورا منافع حاصل ہوا ورسفر مکمل ہونے کے بعد جب منافع مکمل ہوتو اجرت بھی پوری واجب ہولہذا اجرت کومنافع کے اجزاء پرتقسیم کرنا ضحیح نہیں ہے جیسے اگر معقود علیہ کام ہوتو کام مکمل ہونے سے پہلے اجرت نہیں واجب ہوگی۔

امام اعظم ولیشیڈ کے قول مرجوع الید کی دلیل میہ ہے کہ قیاس کا تقاضہ تو یہی ہے کہ لحہ بلمحہ اجرت واجب ہو، کیونکہ اس اعتبار سے منعت حاصل ہوتی ہے، لیکن لمحہ بلمحہ اگر ہم موجر کو اجرت کے مطالبہ کرنے کاحق قرار دے دیں تو مستاجراس لین دین میں مشغول رہے گا اور دوسرا کامنہیں کرسکے گا،لہذا بہترشکل وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ ہر ہرمنزل پر اجرت کالین دین ہو۔

قال ونیس للقصاد النع مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دھونی یا درزی کو اجرت پرلیا تو جب تک یہ لوگ کام سے فارغ نہ ہو جا سکیں اس وقت ان کے لیے اجرت کے مطالبہ کرنے کاحی نہیں ہے، اس لیے کہ پھھ کام کرنا نا قابلِ انتفاع ہے چنانچہ اگر کسی نے کر تہ سلنے کے لیے کسی درزی کو کپڑا دیا تو ظاہر ہے کہ ایک طرف کی سلائی سے کوئی کام نہیں بنے گا اور جب کام نہیں بنے گا تو اجرت بھی نہیں واجب ہوگی، لیکن اگر موجر پہلے سے اجرت لینے کی شرط لگادے تو شرط پوری کرنالازم ہوگا اور مستاجر پر پیشگی اجرت لازم ہوگا۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ فِي بَيْتِهِ قَفِيُزًا مِنْ دَقِيْقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَ الْأَجْرَ حَتَى يُخْوِجَ الْحُبْزَ مِنَ التَّنُوْرِ، لِأَنَّ تَمَامَ الْعُمَلِ بِالْإِخْرَاجِ فَلَوِ احْتَرَقَ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهٖ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِلْهَلَاكِ قَبْلَ الْبَخْرَةِ، فِإِنَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ احْتَرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعُلِهٖ فَلَهُ الْأَجْرَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ مُسَلِّمًا بِالْوَضْعِ فِي بَيْتِهٖ وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ التَّسُلِيْمِ، فَإِنَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ احْتَرَقَ مِنْ غَيْرٍ فِعُلِهٖ فَلَهُ الْأَجْرَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ مُسَلِّمًا بِالْوَضْعِ فِي بَيْتِهٖ وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ التَّسُلِيْمِ، فَإِنَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ الْجَرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعُلِهٖ فَلَهُ الْأَجْرَةُ، لِأَنَّةُ صَارَ مُسَلِّمًا بِالْوَضْعِ فِي بَيْتِهٖ وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْقَلْمُ لَهُ يُوجَدُ مِنْهُ الْجِنَايَةُ، قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمَا اللّهُ عَنْهُ وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمَا اللّهُ عَنْهُ وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمَا النَّهُ أَمْنَ اللّهُ عَنْهُ وَهِذَا عَنْدَ أَبِي عَلْمَ مَوْلُونَ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولُولُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَهِذَا لِللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمَةِ وَالْعَرْفُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَرُفُ عَلَيْهِ الْعَمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُولُ عَلَيْهِ الْعَرْفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ الْعَرْفُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کس نے کسی نان بائی کواجرت پرلیا تا کہ وہ متاجر کے گھر ایک درہم کے کوش ایک تفیز آئے کی روئی بنادے تو تندور ہے روئی نکالے بغیر وہ متی اجرت نہیں ہوگا، اس لیے کہ روئی نکالنے سے کام پورا ہوگا چنا نچہ اگر نکالنے ہے پہلے روئی جل جائے یااس کے ہاتھ سے گرجائے تو اسے اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ منفعت سپر دکرنے سے پہلے ہلاک ہوگئ ہے۔ لیکن اگر نان بائی کے روثی نکالنے کے بعد اس کے ممل کے بغیر روئی جل گئی تو اسے اجرت ملے گی، کیونکہ متاجر کے گھر میں رکھنے سے وہ تسلیم کرنے والا ہو چکا ہے اور اس پر ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی طرف سے جنایت نہیں پائی گئی ہے۔ صاحب ہدائی ڈرماتے ہیں کہ بی تھم حضرت امام اعظم والٹی نے کہ بہاں ہتا جر اس لیے کہ خباز کے بیاں متاجر حضرت امام اعظم والٹی نے کے بیاں ہتا جرت بھی نہیں ملے گی اس لیے کہ فدکورہ چیز اس پر مضمون ہے لہذا حقیقی تسلیم کے بغیر خباز عمان سے بری نہیں ہوگا۔ اور اگر متاجر چا ہے تو خباز سے روثیوں کا طمان لے لے اور اسے اجرت دیدے۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ولیمہ کا کھانا پکانے کے لیے کوئی باور چی اجرت پر رکھا تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے کھانے کو

ر آن البداية جدرا على المحالية المارات كم بيان يم

پیالوں میں نکالنا بھی اسی باور چی پرلازم ہوگا۔

#### اللغاث:

#### اجركى ذمه داريان اورعرف:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روٹی پکانے کے لیے کوئی باور چی اور نان بائی کو اجرت پر لیا تو جب تک وہ تنور سے شیح سالم روٹیاں نکال کر باہر نہیں کر دے گا اس وقت تک مستحق اجرت نہیں ہوگا کیونکہ تنور سے نکالنے کے بعد ہی روٹیاں قابلِ استعال ہوں گی اور اس وقت خباز کا کام ختم ہوگا کہی وجہ ہے اگر نکالنے سے پہلے روٹیاں تنور میں جل جا نمیں یا خباز کے ہاتھ سے گرجا نمیں تو اسے مزدوری نہیں ملے گی ، کیونکہ تسلیم منفعت سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو پیکی ہے جب کہ اجرت منفعت کی تحصیل کا بدل ہے ، لہذا جب تک مبدل منہ متا جرکھی سالم نہیں ملے گا اس وقت تک اس پر بدل بھی نہیں واجب ہوگا۔

فإن أخوجه المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ أگر خباز نے تنور سے روٹی تكال لميا پھراز خود وہ جل گئ تو اما م اعظم والني لئے ہے بہاں خباز كواجرت اور مزدورى ملے گی اور اس پر صغان نہيں ہوگا ، كيونكہ مستاجر كے گھر ميں ركھ دينے سے خباز مستاجر كوسپر دكر نے والا ہوگيا ہے اور روٹی كے جلنے ميں اس كی طرف ہے كوئی جنايت نہيں ہے نيز روٹی كا آٹا اور ميدہ خباز كے پاس امانت ہوتا ہے اس ليے وہ ضامن بھی نہيں ہوگا۔ اس كے برخلاف حضرات صاحبین مجھے اس خبان خباز كے پاس جو مال ہوتا ہے وہ صفحون ہوتا ہے لہذا جب تك خباز كما تھہد روٹياں مستاجر كے حوالے نہيں كردے گا اس وقت تك وہ صفان سے برئ نہيں ہوگا ، اور مستاجر كود و باتوں ميں سے ايك كا اختيار ہوگا۔ (۱) يا تو وہ خباز كواجرت ديے بغيرا ہے آٹا كے برابر آٹا لے لے (۲) يا اسے پكانے كی مزدوری دے كراس سے پكی پكائی دوسری روٹی لے دوسرا مسئلہ واضح ہے۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ إِنْسَانًا لِيَصْرِبَ لَهُ لَبِنًا اسْتَحَقَّ الْأَجْرَةَ إِذَا أَقَامَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَانُو وَقَالَا لَا يَسْتَحِقَّهَا حَتَى يُشَرِّجَهَا، لِأَنَّ التَّشُويُجَ مِنْ تَمَامِ عَمَلِهِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنَ الْفَسَادِ قَبْلَهُ فَصَارَ كَإِخْرَاجِ الْخُبُو مِنَ التَّنُورِ، وَلِلَّى النَّنُورِ، وَلِلَّى اللَّهُ عَيْدَ اللَّهُ عُرُفًا وَهُو الْمُعْتَبُرُ فِيْمَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، وَلِلَّهِي حَنِيْفَةَ وَمُ اللَّهُ الْعَمَلَ قَدْ تَمَّ وَلِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَرْفُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُوالِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ الللَّهُ ال

ترجیجیلہ: فرماتے ہیں کہا گرکسی نے کسی کو بچی اینٹ بنانے کے لیے اجرت پر رکھا تو جب وہ مزدورا بینوں کو کھڑ اکر دے گا تو امام اعظم رکٹیٹیڈ کے یہاں مستقیِ اجرت ہوجائے گا۔حضرات صاحبین عِیسَلیا فرماتے ہیں کہ اینوں کو تہہ بہ تہہ کرنے سے پہلے مزدورمستحق

## 

اجرت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ترتیب سے رکھنا اِس مزدور کی تمامیت میں سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے خراب ہونے سے اطمینان نہیں ہوتا تو بہتنور سے نکالنے کی طرح ہوگیا۔اور اس لیے کہ عرفاً مزدور ہی ترتیب سے رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جس چیز میں صراحت نہ ہو اس میں عرف ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھائڈ کی دلیل ہے ہے کہ اینٹوں کو کھڑا لرنے سے کمہار کا کام کمل ہوجاتا ہے اور ترتیب سے رکھنا ایک زائد کام ہے جیسے تالاب سے اینٹوں کو منتقل کرنا ۔ کیا دکھتا نہیں کہ تشریح سے پہلے کام والی جگہ تک اینٹ منتقل کرنے سے بھی ان اینٹوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ برخلاف اٹھانے سے پہلے کے، اس لیے کہ اقامت سے پہلے وہ پھیلی ہوئی مٹی رہتی ہے۔ اور برخلاف روثی کے، اس لیے کہ تنورسے نکالنے سے پہلے وہ نا قابلِ انتفاع رہتی ہے۔

#### اللغاث:

ویضوب کو النا، بنانا، ڈھالنا۔ ﴿لبن ﴾ اینٹیں۔ ﴿ پیشر ج ﴾ اینٹوں کوسیدھا کرنا، تہد بہتهدرکھنا۔ ﴿لا يؤمن ﴾ تنہیں ہوتی۔ شہر ہوتی ہوتہدرکھنا۔ ﴿لا يؤمن ﴾ تنہیں ہوتی۔ ﴿ پیشر ج ﴾ اینٹوں کوخشک کرنے کے لیے تہدبہ تہدرکھنا۔ ﴿طین ﴾ کیلی مٹی۔ ﴿ منتشر ﴾ پیملی ہوئی۔

#### اینش بنانے والے مزدور س کی اجرت:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے پکی اینٹ بنانے کے لیے کسی کو مزدور رکھا تو امام اعظم روٹیٹھائے یہاں جب وہ کمہار اینٹوں کو سانچ سے نکال کر کھڑی کردے گا تو اجرت کا مستحق ہوجائے گا،کین حضرات صاحبین بڑتاتیٹا کے یہاں محض کھڑا کرنے سے وہ مستحقِ اجرت نہیں ہوگا، بلکہ کھڑا کرنے کے بعد جب وہ تہہ بہتہ اور ترتیب سے لگاد ئے گا تب مستحقِ اجرت ہوگا اس لیے کہ سانچ سے نکال کر اینٹوں کو تہہ بہتہہ کرنا بھی کمہار کا کام ہے اور اس کام سے پہلے اینٹوں کے خراب ہونے اور گل کرمٹی ہونے کا خد شدر ہتا ہے، لہذا جس طرح تنور سے روٹی نکالے بغیر خباز کا کام کمل نہیں ہوتا اس طرح تہد بہتہ کرنے سے پہلے پہلے کمہار کا کام بھی کممل نہیں ہوتا اس طرح تہد بہتہ کرنے سے پہلے کہارکا کام بھی کھمل نہیں ہوگا۔

ان حضرات کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عرف عام میں کمہاراورا پنٹ بنانے والے ہی پراسے تہہ کرنا اور ترتیب سے لگانا بھی لازم ہوتا ہے اور چوں کہاس سلسلے میں کوئی صریح نص نہیں ہے ،لہذا عرف کا اعتبار ہوگا اور عرف کےمطابق ہی فیصلہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیٹھائڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ اینٹ بنانے کا کام اسے سانچے سے نکال کرکھڑی کردیئے سے کمل ہوجاتا ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ اینٹ قابلِ انتفاع ہوجاتی ہے اور مستاجر منفعتِ مقصودہ حاصل کرلیتا ہے اور منفعتِ مقصودہ کی تخصیل سے اجرت واجب ہوجاتی ہے لہٰذا اقامتِ لبن کے بعد مزدور مستحقِ اجرت ہوجائے گا۔ رہا مسئلہ تشریح کا تو تشریح ایک زائد عمل ہے اور زائد عمل کی ادائیگی اور انجام دہی پراجرت کا استحقاق موقوف نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف اینٹ کھڑی کرنے سے پہلے پھیلی ہوئی مٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس حالت میں اس کے خراب اور برباد ہونے کا اندیشہ قوی رہتا ہے اس طرح تنور سے نکالے بغیر روٹیاں نا قابلِ انتفاع رہتی ہیں، لہٰذا قابلِ انتفاع چیز کو نا قابلِ انتفاع چیزوں پر قیاس کرنا اور دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے۔

## ر أن البداية جلدا على المسلك المسلك المسلك المام اجارات كا بيان مين الم

قَالَ وَكُلُّ صَانِعِ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ بَعُدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَسْتَوْفَي الْأَجْرَ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَصُفَّ قَائِمٌ فِي الثَّوْبِ فَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لِاسْتِيْفَاءِ الْكَدَلِ كَمَا فِي الْمَبِيْعِ، وَلَوْ حَبَسَهُ فَضَاعَ فِي يَدِم لَاضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِأَمَّانَةُ عَيْرُمُتَعَدِّ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ فَبَقِي أَمَانَةً كَمَا فَي الْحَبْسِ فَبَقِي أَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَةً، وَلَا أَجُرَ لَهُ لِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّهُ اللهُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللهُ عَلْولِ وَلَا أَجْرَلُهُ الْعَنْمُ وَمَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَلُهُ الْعَبْلِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَةً قِيْمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَلُهُ اللهُ وَلَا أَجْرَلُهُ اللهُ عَلْقَوْهِ وَلَا أَجْرَلُهُ إِلَى شَاءَ ضَمَّنَةً قِيْمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَلُهُ اللهُ اللهُه

تروج کے: فرماتے ہیں کہ ہروہ کاری گرجس کے کام کا اثر عین میں موجود ہوجیے دھونی اور رنگ ریز تو کام سے فارغ ہونے کے بعد اسے اس عین کورو کئے کاحق ہے بہال تک کہ وہ پوری اجرت وصول کرلے۔ اس لیے کہ معقود علیہ ایسا وصف ہے جو کیڑے میں موجود ہے للبندابدل وصول کرنے کے لیے اسے اس عین کوروک لیا اور موجود ہے للبندابدل وصول کرنے کے لیے اسے اس عین کوروک لیا اور اس کے قبضے میں وہ چیز ضائع ہوگئی تو امام اعظم پراٹھیڈ کے یہال صانع پرضان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ معقود علیہ سپر وکرنے سے پہلے ہی ہلاک مسل وہ چیز اس کے پاس امانت رہ گئی۔ اور اسے اجرت بھی نہیں ملے گی ، اس لیے کہ معقود علیہ سپر وکرنے سے پہلے ہی ہلاک ہوگیا ہے۔

حضرات صاحبین عید علی الله وه عین جس سے پہلے مضمون تھی لہذا جس کے بعد بھی وہ مضمون رہے گی الیکن مالک کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو صافع کو بغیر کام کئے ہوئے کپڑے کی قیت کا ضامن بنائے اور اسے اجرت نہ دے اور اگر چاہے تو استری کردہ اور رنگے ہوئے کپڑے کی قیت کا ضامن بنائے اور صافع کو اس کے کام کی اجرت دیدے۔ اور بعد میں ہم اسے بیان کریں گے۔ انشاء التد تعالی۔

#### اللغاث:

۔ صانع کو کاریگر۔ ﴿العین ﴾ چیز، مادی چیز۔ ﴿القصار ﴾ دھولی۔ ﴿الصباع ﴾ رنگریز۔ ﴿یحبس ﴾ روکتا۔ ﴿یستوفی ﴾ پورا پوراوصول کرنا۔ ﴿ضاع ﴾ضائع ہونا۔ ﴿معتد ﴾ ناقص یائی اسم فاعل تجاوز کرنے والا۔

#### کون سااجیر چیز روک سکتاہے؟

صورت مسکدیہ ہے کہ مزدور جو کام کرتا ہے اگر اس کے کام کا اثر عین میں باقی رہتا ہے جس میں اس نے کام کیا ہے جیسے دھو بی کی استری اور رنگ ریز کی رنگائی صاف طور پر کپڑے میں نمایاں رہتی ہے تو ایسے کاریگر کوشریعت نے بیاضیار دیا ہے کہ جب تک استری اور رنگ ریز کی مزدوری نمل جائے اس وقت تک وہ اس عین کو این پاس رو کے رکھے، اس لیے کہ یہال معقود علیہ ایک وصف ہے اور یہ وصف کپڑے میں موجود ہے لہٰ اصافع کو یہ تق ہوگا کہ وہ بدل وصول کرنے تک اس عین کو رو کے رکھے جیسے باکع کوشمن وصول کرنے تک اس عین کو رو کے رکھے جیسے باکع کوشمن وصول کرنے کے لیے حبسِ مبیع کا حق ہوتا ہے اس طرح صافع کو بھی حبسِ عین کا حق حاصل ہوگا۔ تاکہ ساوات اور برابری محقق

## ر آن الهداية جلد الله يوسي المستر وم المستر الكام اجارات كيان يس الم

ہوجائے اوراس جس کے دوران اگر وہ چیز صافع کے پاس ہلاک ہوجاتی ہے تو امام اعظم ؒ کے یہاں صافع پراس کا صان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ چیز روکی ہے، تعدی اور سرکثی کے لیے نہیں روکی ہے لہذا جس طرح جس سے پہلے وہ چیز صافع کے پاس امانت تھی اسی طرح بعد الحسبس بھی وہ چیز صافع کے پاس امانت ہوگی اور امانت اگر بدون تعدی ہلاک ہوجائے تو مضمون نہیں ہوتی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین عُیسَیّا کے یہاں صافع ضامن ہوگا کیونکہ یہ چیز قبل اُحسبس بھی صافع کے پاس مضمون تھی لہذا بعد الحسبس بھی مضمون ہی رہے گی البتہ مالک کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو صافع سے غیر مصبوغ اور غیر مقصور کپڑے کی قیمت کا ضان لے لے اور اسے اجرت نہ دے (۲) یا اسے اجرت ویدے اور اس سے ایپنے کپڑے کے مثل رنگا اور استر ک کیا ہوا کپڑا لے لے۔ باب صمان الأجیو کے تحت اس کی مزید تفصیل آرہی ہے۔

قَالَ وَكُلُّ صَانِعِ لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْأَجْرِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّحِ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُو غَيْرُ قَائِمٍ فَلَايَتَصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ الْحَبْسِ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ نَظِيْرُ الْحَمْلِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِبِي حَيْثُ يَكُونُ لِلرَّادِ حَقُّ حَبْسِهِ لِإِسْتِينَفَاءِ الْجَعْلِ وَلَا أَنَرَ لِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى شَرَفِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِبِي حَيْثُ يَكُونُ لِلرَّادِ حَقُّ حَبْسِهِ لِإِسْتِينَفَاءِ الْجَعْلِ وَلَا أَنْوَ لِعَمَلِهِ لِأَنَّةُ وَقَالَ زُفَرُ الْهَلَاكِ وَقَدْ أَحْيَاهُ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَهذَا الَّذِي ذَكُونَاهُ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الشَّلاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ وَلَا أَنَّ الْهَالِيْمُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّةُ وَقَعَ التَّسُلِيْمُ بِاتِيْصَالِ الْمَبِيْعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَهذَا النَّيْمُ بِاتِيْصَالِ الْمَبِيْعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَهذَا النَّسُلِيْمُ بِاتِيْصَالِ الْمَبِيْعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَهذَا النَّسُلِيْمُ بِاتِيْصَالِ الْمَبِيْعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَا اللَّهُ الْعَمْلِ فَلَايَسُقُطُ الْحَبْسِ، وَلَى الْوَجْهَيْنِ، لِلَانَة وَقَعَ التَّسُلِيْمُ بِاتِصَالِ الْمَبِيْعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ وَلَايَسُقُطُ الْحَبْسُ، وَلَى الْمَحْلِ صَرُورُورَةَ إِقَامَةِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنُ هُو رَاضِيًا بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّةٌ تَسْلِيْمُ فَلَايَسْقُطُ الْحَبْسُ كَاللَاقِهُ الْمَائِقِي الْمُعْرَادِ وَقَامَةِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنُ هُو رَاضِيًا بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّةً تَسْلِيْمُ فَلَايَسُقُطُ الْحَبْسُ

ترجمله: فرماتے ہیں کہ ہروہ کاری گرجس کے کام کاعین میں اثر نہ ہوا ہے اجرت وصول کرنے کے لیے حسب میچے کاحی نہیں ہ جیسے قلی اور ملاح ، اس لیے کہ معقود علیہ نفسِ عمل ہے اور و ہ عین میں موجود نہیں ہوتا لہذا اسے روکنا متصور بھی نہیں ہوگا اس لیے اسے ولا یہ جس بھی نہیں حاصل ہوگی۔ اور کپڑا دھلنا ہو جھا تھانے کی نظیر ہے۔ یہ تھم آبق کے برخلاف ہے چنانچہ واپس لانے والے کو مختانہ وصول کرنے کے لیے حق جس ماصل ہوگا حالانکہ راد (واپس کرنے والا) کے عمل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ، کیونکہ آبق ہلاکت کے مختانہ وصول کرنے کے لیے حق جس حاصل ہوگا حالانکہ راد نے مولی سے وہ آبق فروخت کیا ہے اس لیے اسے حق جس حاصل ہوگا۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے ہمارے علیائے ثلاثہ کا نہ ہب ہے۔ امام زفر روایش فروخت کیا ہے اس لیے اسے حق جس نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ مبیع (معقود علیہ) کے مستاجر کی ملکیت سے مصل ہونے سے تسلیم حقق ہوگئ ہے لہذا حق جس ساقط ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کمحل لیعنی متاجر کی ملکیت سے صافع کے کام کامتصل ہونا کام درست کرنے کی ضرورت کے تحت تھا، لبذا صافع اس کے تسلیم ہونے پر راضی نہیں ہوگا اور اس کا حقِ جس ساقط نہیں ہوگا جیسے اگر بالغ کی رضامندی کے بغیر مشتری مبیع پر قبض کرلے تو بائع کو حقِ حبس حاصل ہوتا ہے۔

## ر آن البدایہ جلدا سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایس کا البدایہ جلدا کے بیان میں کے البدایہ جلدا کے بیان میں کے البدا

#### اللغات:

#### چيز كوندروك سكنے والے اجير:

اس عبارت میں بیان کردہ مسئلہ ماقبل والے مسئلے کے برعکس ہے لیعنی اگر کاری گراور مزدور نے الیا کام کیا ہوجس کا اثر عین میں موجہ دنہ ہوتو اس اجر کو اجرت کے لیے حبسِ عین کاحق نہیں ہوگا جیسے ملاح اور حمّال جو کام کرتے ہیں وقت گذرتے اور کام سے فارغ ہوتے ہی ان کے کاموں کا اثر ختم ہوجا تا ہے اور اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے اضیں حبس عین کاحق نہیں ہوگا یہی حکم دھو بی کا بھی ہے اگر وہ دھلائی کا کام کر سے یعنی استری کے کام کا اثر تو باقی رہتا ہے لیکن دھلائی کا اثر ختم ہوجا تا ہے لہذا دھلائی میں قصار کو بھی حبسِ عین کاحق نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرکوئی غلام بھاگ گیا اور کسی نے اسے پکڑلیا اور پکڑنے میں آخذ کا پچھ مال صرف ہوا تو آخذ کو بیت ہوگا کہ اپنا مال اور محنتانہ وصول کرنے کے لیے اُس غلام کوروک نے اور جب تک محنتانہ وصول نہ کرلے اس وقت تک اسے اس کے مولیٰ کے حوالے نہ کرے حالانکہ اس شخص کے عمل کا اثر بھی باتی نہیں رہتا اور ختم ہوجاتا ہے لیکن پھر بھی غلام پکڑنے والے کو بیت اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ غلام کو ہلاکت اور ضیاع سے بچالیتا ہے اور جب مالک کو واپس کرتا ہے تو گویا غلام مالک کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اس کیا ہے کہ وہ غلام کو ہلاکت اور ضیاع سے بچالیتا ہے اور جب مالک کو واپس کرتا ہے تو گویا غلام مالک کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اس کے برخلاف امام زفر رطبتھیانہ کا سلک ہے ، اس کے برخلاف امام زفر رطبتھیانہ کا سلک ہے ، اس کے برخلاف امام زفر رطبتھیانہ کا مسلک ہے کہ صافع کے عمل کا عین میں اثر ہو یا نہ ہو بہر دوصورت اسے صب عین کا حق نہیں سلے گا، کیونکہ جب صافع لیعنی ااجیر مشاجر کے دیے ہوئے کیڑے میں کام کرے گا تو جوں جوں کام ہوتا جائے گا اس حساب سے مستاجر کو سپر دکر نامختی ہوتا جائے گا اور موالگی اور تسیم کے بعد نہ تو جس کاحق رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مطلب سیمھ میں آتا ہے۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ امام زفر را تھی نے جو تسلیم کی صورت بیان کی ہے وہ یا تو چوری والی تسلیم ہے یاز برد تی والی اور دونوں تسلیم ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ تسلیم کے لیے صافع کی رضامندی شرط ہے حالانکہ جسے آپ تسلیم قرار دے رہے ہیں صافع اس کے تسلیم واقع ہونے پر راضی نہیں ہے، بلکہ بیتو کام کرنے کی ضرورت اور مجبوری ہے ور نہ صافع کس چیز میں رنگ لگائے گا؟ متاجر کے منہ میں؟ لہذا یہ فعل تسلیم نہیں ہوگا اور اس وجہ سے صافع کا حق جس بھی ساقط نہیں ہوگا جیسے اگر عقد کے بعد باقع کی مرضی کے بغیر مشتری مبیع پر قبضہ کرلے تو یہ قبضہ کرنا بھی باقع کی طرف سے تسلیم نہیں کہلائے گا اور اس نامرضیہ قبضہ سے باقع کا حق جس ختم نہیں ہوگا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی صافع کا حق جس ختم نہیں ہوگا اس طورت مسئلہ میں بھی صافع کا حق جس ختم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفُسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَة، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ اتِّصَالُ الْعَمَلِ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِه، وَإِنْ أَطُلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَاجِرَ مَنْ يَعْمَلُه، لِأَنَّ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِه، وَإِنْ أَطُلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَاجِرَ مَنْ يَعْمَلُه، لِأَنَّ

## ر آن البداية جلدا ي من المستحديد على المن المارات كم بيان يس

الْمُسْتَحَقَّ عَمَلٌ فِي ذِمَّتِه وَيُمْكِنُ إِيفَاوُهُ بِنَفْسِه وَبِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِه بِمَنْزِلَةِ إِيفَاءِ الدَّيْنِ.

ترفیجی فی فرماتے ہیں کہ اگر متاجر نے بیشرط لگادی کہ صانع بذات خود کام کرے گا تو اسے بیش نہیں ہے کہ دوسرے سے کام
کرائے ماس لیے کہ معقود علیہ بیہ ہے کہ کام متعین محل (صانع) سے متصل ہولہذا اس کے عین سے فعل مستحق ہوگا جیے متعین محل سے
منفعت متعلق ہوتی ہے۔ اور اگر متاجر نے اجیر کے لیے کام مطلق کر دیا تو متاجر کو بیش ہے کہ وہ کسی کام کرنے والے کو اجرت پر لے
کرکام کرادے، اس لیے کہ صانع پر کام پورا کرنا لازم کیا گیا ہے اور صانع کے لیے خود بھی اسے پورا کرنامکن ہے اور دوسرے سے مدد
لے کرا سے کمل کرانا بھی ممکن ہے جیسے دین کی ادائیگی ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿شوط على ﴾ اس برشرط لكائي گئي۔ ﴿ يستعمل غير ٥ ﴾ دوسرے كوعمل ميں لگائے۔ ﴿ محل بعينه ﴾ متعين جگد۔ ﴿ ايفاء ﴾ يورا يوراكرنا۔ ﴿ الاستعانة ﴾ مدوطلب كرنا۔

اجر رحمل خود کرنے کی شرط:

صورت مسئلة قو واضح ہے کہ آگر مستاجر نے پیشر طالگادی کہ صانع خودہی میراکام کرے گا اور دوسرے ہے کام کرانے کی اجازت نہیں دی تو صانع پر اس شرط کو پورا کرنا لازم ہوگا اور دوسرے ہے کام کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ معقو دعلیہ خود صانع کا فعل ہے اور جس طرح منفعت کو مخصوص کرنا صحح ہے اسی طرح فعل کی تخصیص بھی درست اور جائز ہوگی۔ ہاں اگر مستاجر نے مطلق معالمہ طے کیا اور صافع کے کام کرنے کی شرط نہیں لگائی تو صافع کو اختیار ہوگا چاہے تو خود کام کرے یا کسی دوسرے کاری گرسے کرائے ، اس لیے کہ صافع پر کام پورا کر کے دینا لازم ہے اور کام جس طرح صافع خود کمل کرسکتا ہے اسی طرح دوسرے سے بھی کراسکتا ہے جیسے مدیون پر دین کی ادا میگی لازم ہے چاہے وہ خود دے یا کسی سے دلوائے یا کوئی اس کی طرف سے تیرع کردے بہر صورت دین ادا ہوجا تا ہے۔



# المُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

وَمَنِ اسْنَاجَرَ رَجُلًا لِيَذْهَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَيَجِئُ بِعِيَالِهِ فَذَهَبَ وَوَجَدَ بَعْضَهُمْ قَدْ مَاتَ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ فَلَهُ الْاَجُرُ بِحِسَابِهِ، لِأَنَّةُ أُوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ بِقَدْرِهِ وَمُرَادُهُ إِذَا كَانُوا مَعْلُومِيْنَ، وَإِن اسْنَاجَرَ لِيَذْهَبَ بِكِتَابِهِ إِلَى فُلَانِ بِالْبَصُرَةِ وَيَجِيءُ بِجَوَابِهِ فَذَهَبَ فَوَجَدَ فُلاَنًا مَيْنًا فَرَدَّهُ فَلاَ أَجْرَ لَهُ، وَهَلَا السَّنَاجَرَ لِيَذْهَبَ بِكِينَايِهِ إِلَى فُلانِ بِالْبَصُرَةِ وَيَجِيءُ بِجَوَابِهِ فَذَهَبَ فَوَجَدَ فُلاَنًا مَيْنًا فَرَدَّهُ فَلاَ أَجْرَ لَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَجَالِيَّا يُهُ لَا الْمُحْرَقِ وَلَيْعَ الْمَسَافَة، وَهِذَا لِأَنَّ الْاجْرَ مُقَابِلٌ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ دُوْنَ حَمْلِ الْكِتَابِ لِخِفَّةِ الْمُعْفُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِمَا فِي الْكَتَابِ لِكِنَّ الْمُحْرَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْمُودَةُ عَلَيْهِ الْمُسَافَة، وَهِذَا لِأَنَّ الْاجْرَ مُقَابِلٌ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ دُوْنَ حَمْلِ الْكِتَابِ لِخِفَةِ مُولِكُمْ مُعَلَقٌ بِهِ وَقَدْ نَقَصَةً فَيَسْقُطُ الْآجُرُ كَمَا فِي الْمُقَامِ وَهِي الْمُسْلَلَةُ الْيَى وَهُو الْمُسْلَلَةُ الْتَعْمُ وَهُ الْمُعْمُ وَهُ وَعُولَةُ عَلَيْهِ الْمُسْلَقَةَ وَلِي الْمَعْمُ وَهُ وَعُولُومُ وَعُلَى الْمُعَامِ وَلِي الْمُعْلَقِ وَلَا لَمُعَلِّ الْمَكُونُ وَعَادَ يَسْتَحِقُّ الْآجُرَ كَمَا فِي الْمُعَلِّ وَهُو لَمُعَامِ إِلَى الْمُسَالَة الْمُعَامِ إِلَى فُلانِ بِالْبَصُرَةِ فَلَاقُهُ عَلَى مَا مَرَّ وَاللَّهُ الْمُعُلِي وَلَى مُحَمَّدٍ وَمُؤْلِعُهُ عَلَى مَا مَرَّ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَلَامُ الْمُعَلِي الْمَالَةُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَاللِهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنَالُ وَالْمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُولُ الْمُعَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُولِ مُحَمَّدٍ وَمُؤْلِعُهُمْ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَلِّي اللْمُعَلِي الْمُعَلِّ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُولُومُ الْمُعَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُولُومُ الْمُعَلِي الْ

تروج بھلہ: اگر کسی نے کسی کواس کام کے لیے اجرت پر رکھا کہ وہ بھرہ جا کر وہاں ہے اس کے اہل خانہ کو لے آئے چنا نچہ اجر بھرہ گیا اور وہاں متاجر کے اہل خانہ میں سے بچھ لوگ مر چکے تھے اور جو بقید حیات تھے انھیں لے کر آگیا تو اس حساب سے اجرت ملے گی، کیونکہ اجر نے بعض محقود علیہ کو بورا کیا ہے لہٰذا اس کے مطابق وہ بدل کا مستحق ہوگا۔ اور ماتن کی مرادیہ ہے کہ جب متاجر کے اہل خانہ معلوم اور متعین ہول۔

اگرکسی نے کسی کوبھرہ میں کسی کے پاس اپنا خط لے جانے اور لانے کے لیے اجرت پر رکھا اور مزدور گیالیکن مکتوب الیہ مرچکا تھا

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المح

اوراجیروہ خطوالیں لے آیا تو اسے اجرت نہیں ملے گی۔ بیتھم حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ امام محمد ہلٹٹیڈ فرماتے ہیں کہ اجیر کو جانے کی اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے بعض معقود علیہ کو پورا کردیا ہے یعنی جانے کی مسافت ملے کرلی ہے۔ بیتھم اس وجہ ہے کہ اجرت قطع مسافت ہی کے مقابل ہے، کیونکہ سفر کرنے میں ہی مشقت ہے اور خطاٹھا کر بیجانے میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وزن بلکا ہوتا ہے۔

میں معزات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ خط لا نا لیجانا ہے اس لیے کہ یہی مقصود اجرہ ہے یا مقصود کا وسیلہ ہے اور وہ خط میں لکھی باتوں کاعلم ہے اور وجوب اجرت کا حکم خط لانے لیجانے سے متعلق ہے حالانکہ اجیر نے نقل کوختم کردیا ہے لہٰذا اس کی اجرت ساقط ہوجائے گی جیسے غلہ پہنچانے کے مسئلے میں ہے اور وہ مسئلہ اس مسئلے کے بعد مذکور ہے۔

اوراگراجیراس جگہ خط جیموڑ کرواپس آیا تو بالا تفاق وہ جانے کی اجرت کامستق ہوگا اس لیے کہ خط کو لیجاناختم نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی نے کسی کواجرت پرلیا تا کہ وہ بھرہ میں فلاں کوغلہ پہنچا دے لیکن جب اجیر وہاں گیا تو فلاں مرچکا تھااور وہ غلہ واپس لے آیا تو اسے بالا تفاق اجرت نہیں ملے گی اس لیے کہ معقو دعلیہ یعنی غلہ اٹھا کر مقام مقصود تک پہنچاناختم ہوگیا ہے۔ برخلاف امام محمد جلیسینہ کے قول پر کتاب کے مسئلے کے ، کیونکہ وہاں مسافت مطے کرنا معقو دعلیہ ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ واللہ اُعلم بالصواب

#### اللّغاث:

﴿ استاجو ﴾ كرايه پرلينا۔ ﴿ عيال ﴾ اہل وعيال، اہل خانه۔ ﴿ او في ﴾ پورا پورا ادا كرنا۔ ﴿ المشقة ﴾ محنت، شقت۔ ﴿ مؤنة ﴾ ذمه دارى، مشقت، بوجھ۔ ﴿ تلمى ﴾ اس كے ساتھ ملنا۔ ﴿ نقض ﴾ توڑنا، ختم كرنا۔ ﴿ قطع المسافة ﴾ سفر طے كرنا۔

#### جزوى عمل كى أجرت كابيان:

عبارت میں تین مسئلے مذکور بین:

(۱) زید نے بحرکو اِس کام کے لیے اجرت پر رکھا کہ بحرکوفہ سے بھرہ جائے اور وہاں جاکر اس کے آٹھ اہل وعیال کو آٹھ سو روپئے کے عوض لے آئے۔ اب جب بحرکوفہ سے چل کر بھرہ پہنچا تو زید کے اہل خانہ میں سے تین لوگ مرچکے تھے اور بکر مابقی پانچ لوگوں کو لے کر بھرہ پہنچا تو بکر کواٹھی پانچ لوگوں کو لانے کی اجرت یعنی پانچ سورو پئے ملیں گے، کیونکہ اس کے بقدر متاجر نے من فع وصول کیا ہے لہٰذا اجرت بھی اس کے مطابق واجب ہوگی۔ لیکن میر تھم اس وقت تک ہے جب موجر کے اہل خانہ کی تعداد معلوم بواہ راگران کی تعداد معلوم نہ ہویا متاجر نے بیوضاحت نہ کی ہواور نہ ہی عدد رؤس کے مطابق ان کا عوض مقرر کیا گیا ہوتو اجبر کو مطابق پور ک اجرت ملے گی جو بھی طے ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر کو ووسور و پٹے اجرت پرید کام سپر دکیا کہ وہ بھرہ میں عمر کے پاس زید کا خط لے کر جائے اوراس کا جواب لے آئے چاں چہ بھائی بکر ڈاکیہ بن کرزید کا خط لے کر بھر ہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب بھر ہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکتوب الیہ یعنی عمر مرچکا ہے، بکر نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ خط لے کر واپس کوفہ آگیا تو حضراتِ شیخین بھیائیا ہے یہاں بکر کو اجرت کے نام پر پچھ نہیں ملے گا،لیکن امام محمد والتھ یڈ کے یہاں اسے جانے کی اجرت ملے گی، کیونکہ جانے اور بھرہ تک پہنچنے میں اس

## ر آن البداية جلدال ي ١٥٠٠ من المحالات كمان ين ي

نے مسافت طے کر کے معقود علیہ کا ایک حصد ادا کردیا ہے اور چوں کدا جرت قطع مسافت ہی کا مقابل اور بدل ہے، اس لیے کدای میں مشقت اور پریثانی ہوتی ہے لہذا جتنی مقدار اس نے مشقت برداشت کی ہے ای کے مطابق اس کواجرت بھی ملے گی۔

(۳) زید نے برکوبھرہ میں عمر کے پاس غلہ پہنچانے کے لیے مزدور رکھالیکن جب بکر وہاں غلہ لے کر پہنچا تو عمر کا انقال ہو چکا تھا اور بکر دہ غلہ لے کر دالیس آگیا تو امام حمد ولیٹھیڈ اور حضرات شیخین سب کے یہاں اسے اجرت نہیں ملے گی کیونکہ اس صورت میں ہر کسی کے یہاں معقود علیہ کسی مقدار میں پورانہیں ہوا کسی کے یہاں معقود علیہ کسی مقدار میں پورانہیں ہوا لبندا اجرت بھی کسی مقدار میں نہیں واجب ہوگی اور خط والے مسئلے میں بھی امام اعظم اور امام ابو پوسف آئے یہاں اصل مقصود اسے بہنچانا تھا جب کہ امام حمد ولیٹھیڈ اس صورت میں قطع مسافت کو اصل قرار دیتے ہیں ای لیے وہ اجبر کو جانے کی اجرت کا مستحق قرار دیتے ہیں اور حضرات شیخیین بھی اس کو اجرت کی اجرت کی ایک پائی کا بھی مستحق نہیں سمجھتے۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اُنم



# تاب مَا يَجُوْزُ مِنَ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا لَهُ عَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا لَ يه باب ان اجارول كه بيان ميں ہے جو جائز ہيں اور جن ميں اختلاف ہے

قَالَ وَيَجُوزُ اسْتِيْجَارُ الدُّوْرِ وَالْحَوَانِيْتِ لِلسُّكُنَى وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ مَايَعُمَلُ فِيْهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيْهَا اللَّهُ كُنَى فَيَنُصَرِفُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ لَايَتَفَاوَتُ فَصَحَّ الْعَقُدُ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ شَىْءٍ لِلْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنَّهُ لَايَسُكُنُ حَدَّادًا وَلَا قَصَرِفُ إِلَيْهِ فَانَهُ فِيهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا لِأَنَّهُ يُوَهِّنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَّدُ بِمَا وَرَاءَ هَا دَلَالَةً.

ترجمها: فرماتے ہیں کہ گھروں اور دکانوں کو رہائش کے لیے کرایے پر لینا جائز ہے اگر چداس میں کئے جانے والے کام کی وضاحت نہ کرے، کیونکہ ان میں رہائش ہی عمل متعارف ہے اس لیے عقد اجارہ اس طرف پھیرا جائے گا اور چوں کہ رہائش میں تفاوت نہیں ہوتا اس لیے عقد صحیح ہوگا اور اطلاق عقد کی وجہ سے متاجر کو ہر کام کرنے کی اجازت ہوگی کین متاجر لوہار، دھولی اور آٹا پہنے والے کو اس میں نہیں بساسکتا، کیونکہ اس میں گھلا ہوا ضرر ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں عمارت کو کمز ور کردیتی ہیں لہذا دلالة عقد ان کے علاوہ سے مقید ہوگا۔

#### اللغات:

﴿استیجار ﴾ اجارے پرحاصل کرنا۔ ﴿الدور ﴾ دار کی جمع ہے، گھر۔ ﴿الحوانیت ﴾ حانوت کی جمع ہے، بمعنی دوکان۔ ﴿المتعارف ﴾ مشہور، معروف۔ ﴿حداد ﴾ لوہار۔ ﴿قصار ﴾ دھولی۔ ﴿طحان ﴾ آٹا پینے والا، چکی والا۔ ﴿يوهن ﴾ كمزوركرنا، خراب كرنا۔

#### كرايدداركياكام كرسكاب؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رہائش اور تجارت کی غرض ہے مکان اور دکان کو کرایے پر لینا اور دینا درست ور جائز ہے خواہ کرایے پر لینا اور دینا درست ور جائز ہے خواہ کرایے پر لینا اور دینا درست ور جائز ہے خواہ کرایے پر لینا اور دینا درست ور جائز ہو کا ہور ہائش ہی کے لیے ہوئے مکان یا دکان میں کام اور نوعیتِ کام کی وضاحت کے بغیر بھی عقد صحیح ہوگا اور مستاجر کو اس میں ہرطرح کا اختیار ہوگا خواہ وہ خود رہے یا کسی کو رہنے کے لیے دے یا جو جا ہے کام کرائے، البتہ مستاجر اس میں لوہار، دھو بی اور آٹا چکی جلانے والے کونہیں رکھسکتا ہے، کیونکہ ان کامون سے ممارت کمزور ہوتی ہے اور ان کا نقصان بڑا اور زیادہ ہوتا ہے لہٰذا دلالت حال اور عرف

# ر ان البدايه جلدا ي المحالية المان المحالية المان الما

درواج کی وجہ سے اجارہ میں بیدامور شامل نہیں ہول گے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ اسْتِيْجَارُ الْأَرَاضِيُ لِلزَّرَاعَةِ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُوْدَةٌ مَعْهُوْدَةٌ فِيْهَا وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيْقُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرِطُ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلْإِنْتِفَاعِ وَلَا انْتِفَاعَ إِلاَّ بِهِمَا فَيَدُخُلَانِ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدِ بِحِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمَقُصُّوْدَ مِنْهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا الْإِنْتِفَاعَ فِي الْحَالِ حَتَّى يَجُوْزَ بَيْعُ الْجَحْشِ وَالسَّبْحَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ فَلَايَدْخُلَانِ فِيْهِ مِنْ غَيْرٍ ذِكُرِ الْحُقُوْقِ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيُّوْع، وَلَايَصِتُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَمَّي مَايَزُرَعُ فِيْهَا لِلَانَّهَا قَدْ تَسْتَاجِرُ لِلزَّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا وَمَايَزُرَعُ فِيْهَا مُتَفَاوِتٌ فَلَابُدَّ مِنَ التَّغْييْنِ كَيْ لَايَقَعَ الْمُنَازَعَةُ أَوْ يَقُولُ عَلَى أَنْ يَزُرَعَ فِيْهَا مَاشَاءَ، لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ الْحِيَرَةَ إِلَيْهِ ارْتَفَعَتِ الْجَهَالَةُ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَاجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيْهَا أَوْ لِيَغْرِسَ فِيْهَا نَخُلًا أَوْ شَجَرًا، لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ تُقْصَدُ بِالْأَرَاضِي ثُمَّ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَ أَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسَلِّمُهَا فَارِغَةً، لِأَنَّهُ لَانِهَايَةَ لَهَا فَكِقِيَ إِبْقَاؤُهَا إِضْرَارٌ بِصَاحِبِ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، وَالزَّرْعُ بَقُلٌ حَيْثُ تُتُوكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إِلَى زَمَانِ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّ لَهَا نِهَايَةٌ مَعْلُوْمَةٌ فَأَمْكَنَ رعَايَةَ الْجَانِبَيْنِ.

تنزج ہملہ: فرماتے ہیں کہ کاشت کاری کرنے کے لیے زمینوں کو اجرت پر لینا جائز ہے، اس لیے کہ پیرمنفعت مقصود بھی ہے اور ز مین میں معہود بھی ہے اور متا جرکو یانی اور راستہ ملے گا ااگر چہ اس کی شرط نہ لگائی گئی ہو، کیونکہ اجارہ انتفاع کے لیے منعقد کیا جا تا ہے اورشرب وطریق کے بغیر انتفاع نہیں ہوسکتا، لبذایہ دونوں مطلق عقد کے تحت داخل ہوں گے۔ برخلاف بیچ کے اس لیے کہ بیچ سے بیچ کا ما لک بنتامقصود ہوتا ہے نہ کہ فی الحال انتفاع کرنا ای لیے گھوڑے کے چھوٹے بیجے اور کھاری زمین کی بیچ جائز ہے، کیکن ان کا اجار ہ جائز نہیں ہےلہذا حقوق بیان کیے بغیر شرب اور طریق بیع میں داخل نہیں ہوں گے۔اور کتاب البیوع میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔

اور جب تک زمین میں بوئی جانے والی چیزمتعین نہ کردی جائے اس وقت تک عقد صحح نہیں ہوگا،اس لیے کہ زمین زراعت اور غیہ زراعت دونوں چیزوں کے لیےاجارے پر لی جاتی ہےاوراس میں جن چیزوں کی کھیتی کی جاتی ہےوہ متفاوت ہوتی ہیں لنبذا بوئی ج نے والی چیز کومتعین کرنا ضروری ہے تا کہ جھگڑا نہ ہونے پائے یا مالک بیا کہددے کہ میں بیز مین مطلق دے رہا ہوں ورمستا جر جو حاب اس میں کھیتی کرے، کیونکہ جب مالک نے متا جر کواختیار دے دیا تو جو جہالت مفضی الی النزاع تھی وہ ختم سوگئ ہے۔

اور بیبھی جائز ہے کہ کوئی شخص اس لیے خالی زمین کرایے پر لے تا کہ اس میں عمارت بنائے یا تھجور کا درخت یا کوئی اور درخت ا گائے کیونکہ بیمنفعت بھی زمین ہے مقصود ہے چھر جب مدت ِاجارہ ختم ہوجائے تو متاجر پر عمارت تو ڑنا اور درخت ا کھاڑ کر زمین کو خالی کرکے مالک کے حوالے کرنا لازم ہے، کیونکہ درخت اور عمارت کی کوئی حدنہیں ہوتی لبذا آھیں باتی رکھنے ہے مالک زمین کو تکلیف پہنچانالازم آئے گا۔

## ر آن البداية جلدا على المستخدم سم المستخدم الكار إجارات كيان من ك

اس کے برخلاف اگر مدت اجارہ ختم ہوجائے اور کھیتی سبز ہوتو کھیتی پلنے تک اسے اجرتِ مثلی پر چھوڑ ویا جائے گا،اس لیے کہ کھیتی پلنے کی ایک متعین مدت ہے اور ایسا کرنے میں موجراور مستاجر کے حق میں رعایت ممکن ہے۔

#### اللغات:

﴿ الاراضى ﴾ ارض كى جمع ہے بمعنى زمين، زرى زمينى ۔ ﴿ معهورة ﴾ معروف، مروح ۔ ﴿ الشوب ﴾ پانى پلانے كاحق اور بارى ۔ ﴿ القربة ﴾ عين، گرون ۔ ﴿ الجحش ﴾ گھوڑے كا چھوٹا بچہ ۔ ﴿ السبخة ﴾ بنجر، ثور، زمين جوكاشت كى صلاحيت ندر كھتى مو ۔ ﴿ فوض ﴾ حوالے كرنا، سپر وكرنا ۔ ﴿ يقلع ﴾ اكھيرنا، ختم كرنا ۔

#### زری زمین کواجارے بردیا:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ جس طرح رہائش کے لیے مکان کو کرایہ پر لینا درست ہے ای طرح کاشت کاری اور زراعت کے لیے زمین کو اجرت پر لینا درست اور جائز ہے، کیونکہ زمین میں بھیتی کر کے غلہ پیدا کرنا اورا گانا منفعت حاصل کرنے کا ایک اچھا اور عمده ذریعہ ہے اور چوں کہ بھیتی کرنے کے لیے راستے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زمین کے اجارہ میں پانی کی باری کا حصہ اور راستہ خود بخو دواخل ہوجائے گا خواہ ان چیزوں کی وضاحت کی جائے یا نہ کی جائے۔ کیونکہ اجارہ کا مقصد مخصیل منفعت ہے اور ان چیزوں کے بغیر منفعت کا حصول ناممکن ہے، لہذا مطلق عقد کے تحت یہ دونوں چیزیں اجارہ میں شامل ہوجا کیں گا، کیکن اگر اجارہ کے برخلاف بھے کا معاملہ ہوتو بھے میں صراحت کے بغیر شرب اور طریق واخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بھے سے ملکیت مقصود ہوتی ہے اور فی الحال نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا اس لیے تو گھوڑ ہے کے جھوٹے بچے اور شور یلی زمین کی بھو تھے ہے، کیونکہ اس سے تملیک حاصل ہوجاتی ہے، کیکن ان کا اجارہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں فی الحال نا قابلِ انتفاع رہتے ہیں، لہذا بچے میں صراحت اور وضاحت کے بغیر شرب اور طریق عقد میں داخل نہیں ہوں گے۔

و لا یصح العقد النع فرماتے ہیں کہ زراعت کے لیے زمین کواجارہ پر لینے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زمین ہیں جس چیز
کی بھتی جائے گی اس کی وضاحت کردی جائے یعنی یہ بتا دیا جائے کہ دھان ہویا جائے گا یا گیہوں ہویا جائے گا، کیونکہ زمین میں مختلف
چیزوں کی زراعت کی جاتی ہے اور ہر چیز کی بھیتی مالیت کے اعتبار سے جدا جدا ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر ہوئی جانے والی چیز کی
وضاحت نہیں کی جائے گی تو اس سے جھڑ ااور نزاع پیدا ہوگا، اس لیے یا تو اس کی صراحت ضروری ہے یا پھر مالک اور موجر کی طرف
سے مستاجر کو اختیار سو پینے کی ضرورت ہے تا کہ نزاع اور جھڑ انتم ہو جائے۔

ویجوز أن یستاجو النح اس كا عاصل ہے كه عمارت بنانے اور پیڑ پودہ لگانے كے ليے بھى زمين كواجرت پر لينا درست اور جائز ہے، كيونكه يہ بھى منفعت حاصل كرنا كا جائز اور بہتر راستہ ہے البتہ جب مدت اجارہ كلمل ہوجائے تو متاجركو جائے كہ وہ موجركو زمين ہوتى نال لے اور زمين خالى كر كے اس كے حوالے كرد ہے، كيونكه عموماً ورخت اور عمارت كى كوئى مدت نہيں ہوتى اور اس طرح مدت اجارہ كے بعدان چيزوں كوز مين ميں باقى ركھنے ہے موجراور مالك كا نقصان ہوگا اوركى كونقصان پہنچانا جائز نہيں ہوتى ہوں اگر درخت كى جگدز مين ميں كھيتى لگائى گئى تھى اور مدت اجارہ كے ختم پر وہ برى تھى اور كي نہيں تھى تو كھيتى كو كينے تك چھوڑ ديا

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة

جائے گا کیونکہ اس کے پکنے اور تیار ہونے کی ایک معلوم اور متعین مدت ہے اور اس دوران جو کرایہ ہوگا وہ موجر کو دیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے موجر کا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ اسے کرامیل جائے گا اور متاجر کا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ اسے اپنی بھیتی اور محنت کا پھل یعنی غلم ل جائے گا۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَصَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَغُومَ لَهُ قِيْمَةَ ذَٰلِكَ مَقُلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُا فَلَهُ ذَٰلِكَ وَلِمَا أَوْ يَرُطَى بِتَرْكِم عَلَى حَالِم الْعَوْسِ وَالشَّجَوِ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ الْأَرْضُ بِقَلْعِهَا فَحِيْنَا فِي يَتَمَلَّكُهَا بِغَيْو رِضَاهُ، قَالَ أَوْ يَرُطَى بِتَرْكِم عَلَى حَالِم فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهِلذَا وَالْأَرْضُ لِهِلذَا، لِأَنَّ الْمَحْقَ لَهُ قَلَهُ أَنْ لَا يَسْتَعُونِيَةُ فَيَقُ الشَّعَرَ، قَالَ وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا انْقَصَتُ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ رَطَبَةٌ فَإِنَّهَا تُقْلَعُ لِأَنَّ الرِّطَابَ لَا يَهَايَةً لَهَا قَاشُمَة الشَّجَو، قَالَ وَيَجُوزُ السَّيْجَارُ اللَّواتِ الْمُعْرَادِ وَفِي الْأَرْضِ رَطَبَةٌ فَإِنَّهُ الْمَعْفَقُومَةٌ مَعْلُومَةٌ مَعْهُودَةٌ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ عَيْرَةً لِللَّ يَعْرَبُ اللَّاسُ اللَّولَاقِ اللَّهُ تَعْمَلُومَةً مَعْلُومَةً مَعْهُودَةٌ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبِ عَلَوهُ لِللَّا لَهُ تَعْمَلُومِ وَالْحَلْقِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

آر جہان : فرماتے ہیں کہ اگر مالکِ زمین بیچاہ کہ درخت والے کوا کھاڑے ہوئے درخت کی قیمت کا تاوان دیدے اور درخت کا مالک ہوجائے تو اسے بیت ہوگالیکن درخت اور پودے والے کی رضامندی سے ہوگا ، ہاں اگرا کھاڑنے سے زمین کونقصان پنچتا ہوتو اس صورت میں درخت والے کی مرضی کے بغیر بھی مالک زمین درخت وغیرہ کا مالک ہوجائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یا تو مالک اس حالت پر عمارت اور درخت چھوڑنے پر راضی ہوجائے تو عمارت والے کی عمارت ہوگی اور زمین والے کو زمین ملے گی ، اس لیے کہ حق قلع اس کو حاصل ہے لہذا اسے بیچق ہوگا کہ اپنا حق وصول نہ کرے۔ جامع صغیر میں ہے کہ جب مدت اجارہ مکمل ہوجائے اور زمین میں درخت وغیرہ کی جڑموجود ہوتو اسے اکھاڑلیا جائے گا ، کیونکہ جڑوں کی کوئی مدت نہیں ہوتی تو یہ درخت کی طرح ہوگئی۔

فرماتے ہیں کہ سوار ہونے اور بوجھ لادنے کے لیے سوار یوں کو اجرت پرلینا جائز ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک چیز معلوم اور معبود منفعت ہے، اور اگر مالک مطلق رکوب کی اجازت دیتا ہے تو مستاجر کے لیے جائز ہے کہ اطلاق پڑمل کرتے ہوئے جے چاہے سوار کرائے، کیکن اگر وہ خود سوار ہوگیا یا کسی کو سوار کر دیا تو اسے بیچی نہیں ہے کہ دوسرے کو سوار کرائے، کیونکہ اس کا خود سوار ہونا

## ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

یا کسی ایک کوسوار کردینااصل سے مقصود بن کرمتعین ہوگیا اور سوار ہونے میں لوگوں کی حالت مختلف ہے تو مُستاجر کا یفعل ایسا ہوگیا گویا کہ اس نے ابتداءً ہی اپنے سوار ہونے کی صراحت کردی۔ ایسے ہی جب کسی نے پہننے کے لیے کپڑ ااجرت پر لیا اور اے مطلق رکھا تو بھی اسے خود پہننے اور دوسرے کو پہنانے کاحق حاصل ہوگا کیونکہ لفظ مطلق ہے اور پہننے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔

اوراگراس شرط پرسواری اجرت پرلیا که اس پرفلال شخص سوار ہوگا یا فلال شخص کپڑا پہنے گا، لیکن اس نے دوسر نے کواس پرسوا
رکردیا یا وہ کپڑا دوسر نے کو پہنا دیا اور جو دابہ یا کپڑ اہلاک ہوگیا تو مستاجرضامن ہوگا، اس لیے کہ سوار ہونے اور پہننے میں لوگوں کی
حالتیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا را کب اور لا بس کی تعیین شخصے ہے لیکن تعیین کے بعد مستاجر کواس سے تجاوز کرنے کاحق نہیں ہوگا یہی تھم ہر
اس چیز کا ہے جو استعال کرنے والے کے استعال سے بدل جائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچے ہیں۔ رہی زمین اور ہر چیز
جو مستعمل کے استعال سے نہ بدلے اس میں اگر کسی خاص شخص کی رہائش کو مشروط کردی تو مستاجر کو بیتن ہوگا کہ دوسرے کواس میں
رہائش کی اجازت دیدے، اس لیے کہ یہاں تقیید غیر مفید ہے کیونکہ رہائش میں فرق نہیں ہوتا۔ اور جو چیز عمارت کے لیے نقصان دہ ہو
وہ اس تھم سے خارج ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ بغرم ﴾ تاوان بحرنا، چڻ ادا كرنا۔ ﴿ مقلوع ﴾ اكمر ابوا، الگ كيا ہوا۔ ﴿ الغرس ﴾ شجر كارى، بود \_ ﴿ رطبّه ﴾ بيليس، جراير - ﴿ العرب ﴾ بيليس، جراير - ﴿ عقار ﴾ غيرمنقوله جائيداد \_

#### اجاره ارامنی کے مختلف مسائل:

عبارت میں پانچ مسئلے مذکور ہیں:

(۱) ماقبل میں جو بہتھم بیان کیا گیا ہے کہ مالک متاج سے اپنی زمین خالی کرانے کے لیے اسے درخت اور بودے وغیرہ اکھاڑنے کا مکلّف بنائے گا،کیکن اگر وہ چاہ تو اپنی زمین سے درخت وغیرہ خالی نہ کرائے اور ان کی جو قیمت ہو یعنی اکھڑی ہوئی حالت میں ان کی جو قیمت ہو وہ قیمت م الک متاجر کو دیدے بشر طیکہ متاجر اس پر راضی ہواور درخت وغیرہ اکھاڑنے میں زمین کا نقصان نہ ہو۔ اور اگر نکالنے میں زمین کا نقصان ہوتا ہوتو اس صورت میں مالک کو یہ اختیار ہے کہ متاجر سے بوچھے اور اس کی مرضی جانے بغیراسے مقلوعہ اشجار کی قیمت دیدے۔ یا اگر مالک چاہتو اپنی زمین میں درخت وغیرہ لگار ہے دے اور متاجر کو اکھاڑنے کا مکلّف نہ بنائے اور جس کا درخت وہ اس کی ملکیت میں رہے اور جس کی زمین ہووہ اس کی رہے۔ کیونکہ حقِ قلع مالکِ زمین کاحق ہے اور جب وہ اپناحق ساقط کرنے پر راضی ہے تو کیا کرے قاضی ؟

(۲) مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدت اجارہ ختم ہوجائے اور زمین میں درخت وغیرہ کی جڑیں باتی ہوں تو درختوں کی طرح ان جڑوں کو بھی اکھاڑلیا جائے گا اس لیے کہ ان کی بھی کوئی مدت نہیں ہوتی اور انھیں زمین میں باتی رکھنے سے مالک کا نقصان ہے لہذا درختوں کی طرح ان جڑوں کو بھی اکھاڑ کر مالک کی زمین خالی کر دی جائے گی۔

(m) اجارہ آراضی کی طرح سوار یوں کو بھی اجرت پر لینا درست اور جائز ہے، کیونکہ ان کی منفعت بھی مقصود اور معبود ہوتی ہے

### 

ادر یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب کپڑے پہننے کے لیے اجرت پرلیا اب اگر کسی خاص شخص کے سوار ہونے یا پہننے کی شرط نہیں لگائی گئی تو عقد مطلق ہونے کی وجہ سے متاجر کواختیار ہے چاہے تو خود سوار ہویا چاہے کسی کو سوار کرے اور اگر کسی خاص شخص کے استعمال کی شرط لگا دی جائے تو شرط پرعمل کرنا ضروری ہوگا اور اگر متعین کردہ شخص کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے اور شی متاجر ہلاک ہوجاتی ہوجاتی سوجاتی سے دموجر ہلاک ہوجاتی ہوتی ہیں اور ہوسکتا ہے کہ موجر متعین شخص کو شریف اور اچھا انسان سمجھ کر اجارہ پر راضی ہوجائے اور کوئی بد بخت اور ظالم انسان اسے تباہ و ہرباد کردے ، اس لیے غیر متعین کے استعمال سے ہلاک ہونے کی صورت میں متاجر ضامن ہوگا۔

(۳) و تحذلك النج فرماتے ہیں كەستعىل كےاستعال سے جو چیز بدل جاتی ہےاس كا یہی تھم ہے،لیكن زمین اور جو چیزیں مستعمل كے استعال كرنا ضروری نہیں ہے، بلكه اگر كوئی دوسرا بھی استعال كرتا ہے تو كوئی حرج نہیں ہے، بلكہ اگر كوئی دوسرا بھی استعال كرتا ہے تو كوئی حرج نہیں ہے، كيونكه اس طرح كی چیزوں میں تفاوت نہیں ہوتا اور استعال سے خراب ہونے كا اندیشہ كم رہتا ہے۔

(۵) و الذي يضر بالبنا۔ النح فرماتے ہيں كہ جوكام عمارت كے ليے نقصان دہ ہو يعنی لوہار يا دھو بي يا چكل وغيرہ كا كام وہ اطلاقِ عقد سے خارج ہوگا اورمستاجر مذكورہ مكان يا سوارى وغيرہ كوان كاموں كے ليے استعال نہيں كرسكتا۔

قَالَ وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا مَعْلُومًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ خَمْسَةُ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلُ مَا هُوَ مِثْلَ الدَّابَّةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ خَمْسَةُ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلُ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيْدِ لِانْعِدَامِ الرِّضَاءِ بِهِ، وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا مِنَ الْاَوَّلِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيْدِ لِانْعِدَامِ الرِّضَاءِ بِهِ، وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا لِلْوَلِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هُو أَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيْدِ لِانْعِدَامِ الرِّضَاءِ بِهِ، وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا لِيَّالَّةً فَإِنْ اسْتَاجَرَهَا لِيَقْوَلُ عَلَيْهِا مِثْلَ وَزَنِهِ حَدِيْدًا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ أَضَرَّ بِالدَّابَّةِ فَإِنَّ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَطُنَّ سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مِثْلَ وَزَنِهِ حَدِيْدًا، لِأَنَّةُ رُبَّمَا يَكُونُ أَضَرَّ بِالدَّابَةِ فَإِنَّ الْحَدِيْدِ لِلللهُ اللهُ وَلَا لَمَا مُعْلَى طَهُوهِ وَالْقُطْنُ يَنْمُسِطُ عَلَى ظَهُرِهِ .

ترجیلی: فرماتے ہیں کداگرمستاجر نے کسی خاص قتم کا اور متعین مقدار میں دابہ پر سامان لا دینے کی تعیین کردی مثلا یہ کہدیا کہ پانچ قفیز گندم لا دوں گا تو اسے ہرالیں چیز لا دینے کا حق ہوگا جو بوجھا در وزن میں گندم کے مثل ہویا اس سے کم وزن کی ہوجیہ جو اور تیل ، کیونکہ تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے بیچزیں اجازت کے تحت داخل ہیں یا اس وجہ سے داخل ہیں کہ یہ حطۃ سے بہتر ہیں۔اور مستاجر کو بیچن نہیں ہے کہ گندم سے زیادہ وزن دار چیز لا دے جیسے اور لو ہا کیونکہ موجر اس سے راضی نہیں ہے۔

اگر کئی نے محدوداور متعین کردہ مقدار میں روئی لادنے کے لیے سواری اجرت پرلیا تواسے یہ حق نہیں ہے کہاتنے وزن برابرلو با لا دے،اس لیے کہ بھی لو ہا دابہ کے لیے زیادہ نقصان وہ ہوتا ہے، کیونکہ لو ہا جانور کی پشت پرایک ہی جگہ جمع رہتا ہے جب کہ روئی اس کی پشت پر پھیل جاتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿اقفزة ﴾ جمع بعقير كى، ايك بيانے كان م بـ ﴿الحنطة ﴾ كندم والحفيف ﴾ بلك ﴿يجف ﴾ ختك مونار

### ر آن البدایہ جلدا کے محالات کے بیان میں کے اس کا محالات کے بیان میں کے

﴿الملح ﴾ تمك \_ ﴿الحديد ﴾ اوبا \_ ﴿قطن ﴾ روكَى \_ ﴿ينبسط ﴾ يهيلنا \_

#### جانورا گاڑی کے کرایہ میں سامان کی نوعیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے حمل اور وزنِ حمل کی تعیین اور شخیص کر کے کوئی دابہ کرایہ پر لیا تو اسے متعین کردہ چیز بھی لادنے کا حق ہے مثلاً + ۱۵ کیلوگندم لادنے کے لیے اس نے دابہ کرایہ پر لیا تھا تو وہ اتنی مقدار میں جواور تل بھی لادسکتا ہے ، کیونکہ گندم اور جو میں تفاوت کم ہوتا ہے اور تل تو گندم سے اخف ہوتا ہے اور دابہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا لہٰذا صراحتِ گندم کے باوجود مستاجر کو جو وغیرہ لادنے کا اختیار ہوگا۔

البتہ جو چیزیں دابہ کے لیے نقصان دہ ہیں جیسے نمک اور نو ہا کہ ان سے اس کی پشت کے کٹنے اور چھلنی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو متاجر کو ان اشیاء کے لا دنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کاحمل اذن مطلق کے تحت داخل نہیں ہے جیسے گھر کے اجارہ میں اسے بردھئی اور لو ہار کو دینا شامل نہیں ہوتا۔ یہی حال دوسرے مسئلے کا بھی ہے۔

قَالَ وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا لِيَوْكَبَهَا فَأَرْدَكَ مَعَةٌ رَجُلًا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ نِصْفَ قِيْمَتِهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالقِفُلِ، لِآنَا الدَّابَّةَ قَدْ يَعْفِرُهَا جَهْلُ الرَّاكِبِ الْخَفِيْفِ وَيَخِفُ عَلَيْهَا رُكُوبُ النَّقِيْلِ لِعِلْمِه بِالْفَرُوسِيَّة، وَلِآنَّة غَيْرُ مُوزُونِ فَلاَيُمْكِنُ مَعْوِقَةُ الْوَزْنِ فَاغْتُبِرَ عَدَدُ الرَّاكِبِ كَعَدَدِ الْجُنَاةِ فِي الْجِنَايَاتِ، وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مُقْدَارًا مِنَ الْجِنَطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتُ ضَمِنَ مَازَادَ النِّقُلُ، لِآنَهَا عَطِبَتْ بِمَا هُو مَادُونٌ فِيْهِ وَمَاهُو غَيْرُ مَا الْجِنَطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتُ ضَمِنَ مَازَادَ النِّقُلُ، لِآنَهَا عَطِبَتْ بِمَا هُو مَادُونٌ فِيْهِ وَمَاهُو غَيْرُ مَا لُجُنَوهِ فِي الْجِنَافِةِ وَمَاهُو عَيْرُ مَا ذُونِ فِيهِ، وَالسَّبَبُ النِقْلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَمْلًا لَايُطِيقُةٌ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَةِ فَحِيْنَفِذٍ يَضْمَنُ كُلَّ فَيْهِ وَمَاهُو عَيْرُ مَا وَيُونَ فِيْهِ، وَالسَّبَبُ النِقُلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَمْلًا لَايُطِيقُةٌ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَةِ فَحِيْنَفِذٍ يَضْمَنُ كُلَّ فَيْهِ أَصُلًا لِيَخْمُونَ عِنْهَ أَنْفُقِلُ فَانْفُصَمَ عَلَيْهِمَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَمْلًا لَاللَّيَةِ الْمَنْفَقِ وَمُؤْلِقَالُونَ مِنْ الْعَادِقِ، وَإِنْ كَبَحَ الدَّابَةَ بِلِجَامِهَا أَوْضَرَبَهَا فَعَطِبَتُ صَمِنَ عِنْدَ وَيَعْمَالُ اللَّاسِةُ وَلَا لَا يُعْمِلُ مَنْهُ وَلَوْلِهُ لِللْمُ الْفَقِ فَيْعَلِيْقِ السَّلَاقِيةُ وَلِي السَّالَاقِيةُ وَيُولِلُمُ السَّالِقِيقُ وَلِيَقِهُ السَّلَةِ فَي السَّوْقُ فِي الطَّرِيقِ الْمُؤْولُ فِي الطَّولِي السَّلَاقِيةُ وَيُقَدِّلُونَ السَّالَةِ وَيُعْتَلُونَ السَّالِهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقِ السَّالِقُ الْمُولُونِ فِي الطَّولِي الْمُؤْلِقِ اللْمُعَلِقِ السَّالِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْمُ الْفَالِقُ الْمُسَامِعُ السَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِ فِي الطَّولِي المَالِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ اگر سوار ہونے کے لیے کسی نے دابہ کرایہ پرلیا اور اپنے ساتھ کسی کور دیف بنالیا پھر وہ دابہ ہلاک ہو گیا تو متاجر نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھی کم وزن والے سوار کی نادانی بھی دابہ کو گھائل کردیت ہے جب کہ سوار ہونے کے داؤیج سے واقف بھاری بھر کم خص کا سوار ہونا جانور کے لیے باعث آرام ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ آدی سے اس کے وزن کا معاملہ نہیں کیا جاتا اور اس کے وزن کو جاننا ممکن نہیں ہوتا لہذا راکب کی تعداد معتبر ہوگی جیسے جنابیت میں مجرموں کی تعداد معتبر ہوتی ہے۔

اگراس کام کے لیے سواری کرایہ پر لی کہاس پرایک مقدار میں گندم لا دے گا،کیکن متاجر نے متعین کردہ مقدار سے زیادہ لا دویا

### ر آن البدايه جلدا ي المحالة ال

اور جانور ہلاک ہوگیا تو متاجر زیادہ لا دے ہوئے بوجھ کا ضامن ہوگا، کیونکہ دابہ ماذون اور غیر ماذون دونوں بوجھ سے ہلاک ہوا ہے اور سبب ہلا کت ثقل ہے،لہندا ضان دونوں پرتقسیم ہوگا۔لیکن اگرا تنا زیادہ بوجھ لا ددیا کہ وہ دابہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس صورت میں متاجر دابہ کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس میں اجازت معدوم ہے، اس لیے کہ بیصل عرف اور عادت سے خارج ہے۔

اگرمتاجر نے زور سے دابہ کی لگا م بینچی یا سے مارااور وہ ہلاک ہوگیا تو امام اعظم والیٹیائے کے یہاں متاجر ضامن ہوگا۔ حسرات صاحبین عُیائی نظم مولی کے استان علی مطلق عقد کے تحت صاحبین عُیائی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عام دستور کے مطابق ایسا کیا ہے تو ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ متعارف کا مطلق عقد کے تحت داخل ہوتا ہے لہٰذاوہ کام مالک کی اجازت سے حاصل ہوا ہوگا اس لیے متاجر ضامن نہیں ہوگا۔ حضرت امام اعظم والیٹیل کی دلیل بیہ کہ اجازت وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہوتی ہے، کیونکہ کج اور ضرب کے بغیر بھی دابہ کو چلا ناممکن ہے اور یہ دونوں کام تو تیز چلانے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوں گے جسے راستہ میں چلنا وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہے۔

#### اللغات:

﴿ اردف ﴾ ردیف بنانا، کسی کو سواری پر اپنے پیچے بٹھانا۔ ﴿عطب ﴾ جانور ہلاک ہوگیا۔ ﴿ الفقل ﴾ بوجھ، لوّڈ۔ ﴿ یعقر ﴾ تباہ کرنا، پاؤل کا ٹنا، نقصان پہنچانا۔ ﴿ الفردسیة ﴾ گھڑ سواری۔ ﴿ الجناة ﴾ جانی کی جمع ہے بمعنی گناہ گار، خطاوار۔ ﴿ کبح ﴾ لگام کھینچنا۔ ﴿ السوق ﴾ ہائکنا، ڈرائیوری کرنا۔

### كرايه ير لى موئى سوارى كى ملاكت:

عبارت میں تین مسکے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک فیض نے سوار ہونے کے لیے دابہ کرائے پرلیا اور پھرایک آدمی کو اپنے پیچے بھا لیا جس کی وجہ سے دابہ مرگیا تو متاجر نصف قیت کا ضامن ہوگا اور نہاں ضان کے دونوں سواروں کے وزن پرتشیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بیضان عددروس کے مطابق واجب ہوگا، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی معمولی وزن کا ہوتا ہے مگر وہ اچھی طرح سوار ہونا جانتا ہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوار وزن دار ہوتا ہے مگر وہ اچھی طرح سوار ہونا جانتا ہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے دونوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ افراد کے اعتبار ہے جس سے جانور کواس کا وزن بہت بلکا محسوں ہوتا ہے اس لیے وجوب ضان میں تقل اور وزن کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ افراد کے اعتبار سے دونوں پر نصف نصف ضان ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص دولوگوں کے زخم سے مرا تو یہاں بھی دونوں مجرموں پر نصف نصف دیت نہیں ہوگا ای طرح صور سے واجب ہوگی خواہ دونوں سے برابر زخمی کیا ہویا کم زیادہ زخم لگایا ہوا ورجس کا زخم گہرا ہوگا اس پر زیادہ دیت نہیں ہوگی ای طرح صور سے مسئلہ میں بھی دونوں سواروں پر برابر برابر صان واجب ہوگا۔

(۲) اگرکسی نے ۱۸ کوٹل گندم لا دنے کے لیے دابہ کرایے پرلیالیکن اس پر ہیں کوٹل لا دویا اور اس دابہ ہیں ہیں کوٹل گندم اٹھا کر چلنے کی تاب تھی اکین بھر بھی وہ تا نب نہ لا سکا اور ہلاک ہوگیا تو متاجر نے جو دوکوٹل زیادہ گندم لا دا ہے اس کا ضان ہوگا بعنی دابہ کی پوری قیمت کے ہیں جصے کیے جائیں گے اور اس پر دوحصول کا ضان ہوگا ، کیونکہ صورتِ مسئلہ میں ۱۸ کوٹل کا بوجھ ماذون ہے اور ۳ کوٹل کا بوجھ برتقسیم ہوگا اور متاجر پر غیر کوٹل کا بوجھ غیر ماذون ہو جھ پرتقسیم ہوگا اور متاجر پر غیر

### ر آن البداية جلدا ي هي المحالية المارات كبيان عن ي

ماذون کا ضان لازم ہوگا۔لیکن اگرمتنا جرنے اتنا زیادہ بوجھ لا دریا کہ جانور میں اسے برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی تو اس کے ہلاک ہونے سے متنا جراس دابہ کی پوری قیمت کا ضان ہوگا، کیونکہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لا دنا عرف اور عادت سے خارج ہے اور متنا جر اس فعل میں متعدی ہے لہٰذا وہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔

(٣) اگرمتاجر نے اجرت پر لی ہوئی سواری کی لگام اتی زور سے سینجی کہ وہ ہلاک ہوگئی یا اسے مارا اور وہ مرگئی تو امام اعظم والتیائیہ کے یہاں متاجر ضامن ہوگالیکن حضرات صاحبین میستا فرماتے ہیں کہ متاجر نے اتنی زور سے سینجی جتنا کہ عرف میں جانور چلاتے وقت سینجی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں مطلق عقد کے تحت داخل ہوتی ہیں لہذا یہ کج اور ضرب مالک کی اجازت سے ہوگا اور فعل ماذون میں متاجر برضان نہیں ہوتا۔

حضرت امام اعظم ولیٹیائ کی دلیل میہ کہ جانور کج اور ضرب کے بغیر بھی چلتے ہیں اور کج وضرب تیز چلانے اور بھگانے کے لیے ہوتا ہے گویا میں افعل میں فعل زائد ہے لہٰذا میہ وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہوگا اور اگر اس فعل ہے دابہ ہلاک ہوتا ہے تو مستاجر ضامن ہوگا اور اگر اس فعل ہے دابہ ہلاک ہوتا ہے تو مستاجر ضامن ہوگا اس جیسے راستے میں چلنا وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہے اور اگر کسی کی چال سے دوسرے کا حال خراب ہوتا ہے تو چلنے والا ضامن ہوگا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی کج اور ضرب بھی وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہوگا اور ان کی وجہ سے دابہ کی ہلاکت مضمون ہوگا۔

وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا إِلَى الْحِيْرَةِ فَجَاوَزَ بِهَا إِلَى الْقَادِسِيَّةِ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى الْحِيْرَةِ ثُمَّ نَفَقَتُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَكَذَٰلِكَ الْعَارِيَةُ، وَقِيْلَ تَأْوِيْلَ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا اسْتَاجَرَهَا ذَاهِبًا لَا جَائِيًا لِيَنْتَهِى الْعَقْدُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْجِيْرَةِ فَلاَيصِيْرُ الْعَارِيَةُ، وَقِيْلَ تَأْوِيُلَ هَٰذِهِ الْمَالِكِ مَعْنَى، آمَّا إِذَا اسْتَاجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْدَعِ مَأْمُورِ بِالْحِفْظِ بِالْعَوْدِ مِلْ الْمَالِكِ مَعْنَى، آمَّا إِذَا اسْتَاجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْدَعِ مَأْمُورِ بِالْحِفْظِ مَقْمُودُ إِلَى الْوِفَاقِ فَحَصَلَ الرَّدُّ إِلَى يَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ مَقْصُودًا فَإِذَا انْقَطَعَ الْإِسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُو نَائِبًا وَلَايَبُوا بِالْعَوْدِ، وَهِذَا أَنْقَطَعَ الْإِسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُو نَائِبًا وَلَايَبُوا بِالْعَوْدِ، وَهِ الْإِسْتِعْمَالُ لَا مَقْصُودًا فَإِذَا انْقَطَعَ الْإِسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُو نَائِبًا وَلَايَبُوا بِالْعَوْدِ، وَهِذَا أَصَحُودًا فَإِذَا انْقَطَعَ الْإِسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُو نَائِبًا وَلَايَبُوا أَ بِالْعَوْدِ، وَهِ الْإِلْمَةُ وَلَا يَلْعُودِهِ الْمَالِكِ فَعْلَا الْعَوْدِ الْمَالِكِ اللْمَالِيَا لَهُ الْمَالِكُ الْمُؤْدِالْ الْمُولِ الْمُؤَلِّ الْمَالِكِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُلْكِ الْمُؤْدِ الْمَالِلُولُ الْمَعْوْدِ الْمَالِقِ الْمَالِعُودِهِ الْمِلْكِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْدِ الْمَلْقِ الْمُؤَلِّ الْمَالِكُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِالُولَ الْمُؤْدِ الْمُؤَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُولِ الْمُعْلِي الْمُؤْدِالْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِالْمُؤَادِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُا الْمُؤْدُ الْمُو

ترجیمه: اگر کسی نے حیرۃ تک جانے کے لیے سواری اجرت پر کی تھی نیکن حیرہ ہے آگے بڑھ کر قادسیہ تک لے کر چلا گیا پھر حیرۃ واپس لایا اور وہ سواری ہلاک ہوگئ تو متاجر ضامن ہوگا۔ یبی حکم عاریت کا بھی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس مسئے کی تاویل بیہ ہے کہ جب متاجر نے جانے کے لیے نہ کی ہوتا کہ مقام جیرۃ تک چینچ ہی عقد ختم ہوجائے لہذا جیرہ واپس آنے سے وہ معنا مالک کوسواری واپس کرنے والانہیں ہوا۔ اور اگر اس نے جانے اور آنے دونوں کام کے لیے سواری اجرت پر کی ہوتو وہ اُس مودَع کے حکم میں ہوگا جومودع کے حکم کی مخالفت کر کے موافقت کرلے۔

ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ تھم مطلق ہے۔ اور ودیعت اور اجارہ میں فرق یہ ہے کہ مودّع بالقصد حفاظت پر مامور ہوتا ہے، لہذا مودّع کے موافقت کر لینے کے بعد امر بالحفاظت علی حالہ باقی رہا اور مالک کے نائب (خودمودَع ہے) کو واپس کرنا حاصل ہوگیا۔ اس کے برخلاف اجارہ اور عاریت میں حفاظت کا مامور یہ ہونا استعال کے تابع ہے مقصود بالذات نہیں ہے اور استعال ختم ہونے کے

## ر ان البدايه جلدا ي هي المحالا من المحالا الكاراجارات كيان يس المحالا الكاراجارات كيان يس الم

بعد متاجر ما لک کا نائب نہیں رہتا اس لیے واپس ہونے سے وہ صان سے بری نہیں ہوگا۔ یہی اصح ہے۔

#### اللغات

﴿الحيرة ﴾ ايك جكم كانام بـ ﴿القادسية ﴾ ايك جكم كانام ب جهال جنَّك قادسيدوا قع مولَى تقى \_ ﴿نفقت ﴾ بلاك مونا۔ ﴿ ذاهبا ﴾ جانے جانے کے لیے۔ ﴿ الوفاق ﴾ موافقت۔ ﴿ يبر أ ﴾ برى مونا۔

#### زیاده مسافت طے کرنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مقام حمیرہ تک جانے کے لیے کسی سے سواری کرایہ پرلیکن وہ سواری لے کر حمیرہ سے آ گے قادسیہ پنچ گیا پھرواپس جیرہ آیا اورواپس ہونے میں وہ سواری ہلاک ہوگئی تو متاجراس کی قیمت کا ضامن ہوگا بی تھم اجارہ کا بھی ہے اور عاریت کا بھی ہے۔ ویسے اس مسئلے میں حضرات مشائخ بھی الذہ کے دوقول اور بھی ہیں:

(۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ محم اس صورت میں ہے جب متاجر نے صرف حیرہ جانے کے لیے سواری کرایے پر لی ہو، کیونکہ اس صورت میں حیرہ پہنچنے سے عقد کممل ہوجائے گا اور آ گے کا سفر اور واپسی عقد سے خالی ہوگی اور مستاجر متعدی اور غاصب ہونے کی وجہسے ضامن ہوگا۔

نیز دوبارہ حیرہ تک واپس آنے کی وجہ ہے مستاجر حکما وہ سواری ما لک یا اس کے نائب کو واپس کرنے والا انہیں ہوگا، کیونکہ پیر مودَع نہیں ہے کہ مالک کا نائب بن جائے۔ ہاں اگر جانے آور آنے دونوں طرف کے لیےسواری اجرت پر لی تھی تو یہ مودَع کے حکم میں ہوگا اور جس طرح مودّع اگرمو دِع کے تھم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد موافقت کرلے تو وہ ضامن نہیں ہوتا اسی طرح بیمتا جر مجھی صان سے پچ جائے گا۔

(۲) دوسر ہے بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں متاجر پر وجوب ضان کا تھی مطلق ہے یعنی خواہ اس نے صرف جانے کے لیے دابہ لیا ہو یا آنے جانے دونوں مقصد کے لیے لیا ہوبہر صورت اس پر ضمان ہوگا اور اسے مودّع پر قیاس کرنا میجے نہیں ہوگا ، کیونکہ اجارہ دعاریت اور دوبیت میں فرق ہےاور وہ بیہ ہے کہ ودبیت میں مقصود بالذات بن کرمودَع مال کی حفاظت کرتا ہے اور وہ مالک کا نائب ہوتا ہے اس کیے مخالفت کے بعد اس کی موافقت سے صان ساقط ہوجاتا ہے اس لیے کہ موافقت کرنے سے مالک کے نائب یعنی خودمودَع کی طرف ودیعت کی تسلیم پائی جاتی ہے اور امر بالحفظ حسب سابق عود کرآتا ہے۔اس کے برخلاف اجارہ اور عاریت میں حفاظت استعال کے تابع ہوتی ہے ،مقصود بن کرنہیں ہوتی اور مقام متعین لیعنی حیرہ سے تجاوز کرنے کی وجہ سے استعال ختم ہوجاتا ہے اور مستاجر مالک کا تائب نہیں رہ جاتا اس لیے واپسی کے بعد بھی وہ صفان سے بری نہیں ہوگا۔ یہی قول اُصح اور معتد ہے۔

وَمَنِ اكْتَراى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَنَزَعَ ذَالِكَ السَّرْجَ وَأَسْرَجَهُ بِسَرْجٍ يُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُمَاثِلُ الْأُوَّلَ يَتَنَاوَلُ إِذْنَ الْمَالِكِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيْدِ بِغَيْرِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ فِي الْوَزْنِ فَحِيْنَئِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ كَانَ لَايُسْرَجُ بِمِغْلِهِ الْحُمُرُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ مُخَالِفًا وَإِنْ

### . ر أن البداية جلدا على المستحدد المستحدد المستحدد الكار اجارات كهان يس ي

أَوْكَفَهُ بِإِكَافٍ لَا يُوْكَفُ بِمِفْلِهِ الْحُمُّرُ يَضْمَنُ لِمَا قُلْنَا فِي السَّرْجِ، وَهَذَا أَوْلَى، وَإِنْ أَوْكَفَهُ بِإِكَافٍ يُوْكَفُ بِمِفْلِهِ الْحُمُّرُ كَانَ بِمِفْلِهِ الْحُمُّرُ طَمِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا يَهُ ، وَقَالَا يَضْمَنُ بِحِسَابِهِ، لِآنَهُ إِذَا كَانَ يُوْكَفُ بِمِفْلِهِ الْحُمُّرُ كَانَ هُوَ وَالسَّرْجُ سَوَاءٌ فَيكُونُ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى السَّرْجِ فِي الْوَزْنِ فَيَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِآنَةً لَمُ هُو وَالسَّرْجُ سَوَاءٌ فَيكُونُ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى السَّرْجِ فِي الْوَزْنِ فَيضَمَنُ الزِّيَادَةِ فِي الْحَمْلِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى السَّرْجِ فِي الْوَزْنِ فَيضَمَنُ الزِّيَادَةِ لِآ اللَّاكُ وَالسَّرْجُ لِلرُّكُوبِ وَكَذَا يَنْسِطُ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْ ِ الدَّابَّةِ مَالَا يَنْسِطُ لَلْعَمُولُ الْمُسَلِّى وَلَا اللَّهُ لِلْعُولُ اللَّالِ اللَّالَةِ عَلَى السَّرُجُ لِلرَّكُوبِ وَكَذَا يَنْسِطُ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْ ِ الدَّابَّةِ مَالَا يَنْسِطُ عَلَى اللَّهُ لِلْعَمْلِ الْمُسَلِّى وَلَا لَهُ لَنَا لَهُ اللَّالَةِ عَمَالَ اللَّالَةِ مَا إِذَا حَمَلَ الْحَدِينَةُ وَقَدُ ضَرَطَ لَهُ الْحِدُمُ فَا كُولِهُ اللَّامِ عَلَى طَهُ وَاللَّالَةُ عَمَالِ الْمُعَلِيقًا كَمَا إِذَا حَمَلَ الْحَدِينَةُ وَقَدُ ضَرَطَ لَهُ الْمُؤْمُ فَي كُونُ مُخَالِفًا كَمَا إِذَا حَمَلَ الْحَدِينَةُ وَقَدُ ضَرَطَ لَهُ الْحِذَاكَةُ الْمُؤْمُونَ وَكُونَ الْمَالِقَا كُمَا إِذَا حَمَلَ الْحَدِينَةُ وَقَدُ ضَرَطَ لَهُ الْحِذَا عَلَا لَا الْعَالِقَا كُمَا إِذَا حَمَلَ الْحَدِينَةُ وَقَدُ ضَرَطَ لَهُ الْعِنْكُ اللَّوْدُونَ الْمَعْلِي اللْعَلَامِ اللَّالَةُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُسَلِّى الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ اللَّالَةُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِ

ترجیل: اگر کی خفض نے زین سمیت کوئی گدھا کرایہ پرلیا اور اس زین کو اتار کرائی زین لگادی جو گدھوں نپرلگائی جاتی ہوتا مستاجر پرضان نہیں ہوگا، کیونکہ جب دوسری زین پہلے کے مماثل ہوتا و دوسری کوبھی ما لک کی اجازت شامل ہوگا، کیونکہ اس زین کے علاوہ کو مقید کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسری زین پہلی سے زیادہ باوزن ہوتو اس صورت میں مستاجر زیادتی کا ضامن ہوگا۔اور اگر اس دوسری جیسی زین گدھوں کو نہ پہناتی جاتی ہوتو مستاجر ضامن ہوگا، کیونکہ اسے مالک کی اجازت شامل نہیں ہے لبذا مستاجر مالک کے تعلم کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔اگر مستاجر نے گدھے پر ایسا پالان باندھ دیا کہ اس جیسا پالان گدھوں پر نہیں باندھا جاتا ہے تو مستاجر ضامن ہوگا اس دیس وی اس کی وجہ ہے جوہم زین کے سلسلے میں بیان کر بھے ہیں۔اور بیاولی ہے۔

اوراگرمتاجرنے (زین نکال کر) گدھے پراییا پالان باندھ دیا کہ اس جیسا پالان گدھوں پر باندھاجاتا ہے، تو امام اعظم چیشنید
کے یہاں متاجر ضامن ہوگا۔ حضرات صاحبین پر کیسنی افر ماتے ہیں کہ زیادتی کے حساب سے ضامن ہوگا، کیونکہ جب اس جیسا پالان
گدھوں پر باندھا جاتا ہے تو وہ اور زین دونوں برابر ہوگئے اور مالک اس سے راضی ہوگا الا یہ کہ پالان زین سے زیادہ وزنی ہوتو
مستاجر زیادتی کا ضامن ہوگا، کیونکہ مالک زیادتی پر راضی نہیں ہے تو یہ تعین کردہ بوجھ میں زیادتی کی طرح ہوگیا جب وہ زیادتی اس کی
جنس سے ہو۔ حضرت امام اعظم والٹیلائی کی دلیل ہے ہے کہ پالان زین کی جنس سے نہیں ہے، کیونکہ وہ بوجھ لا دنے کے لیے لگایا جاتا ہے
اور زین سوار ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے نیز پالان دابہ کی پشت پر اتنا پھیلتا ہے جتنا زین نہیں پھیلتی۔ لہذا متاجر موجر کا مخالف ہوگا
جیسے کوئی شخص حطہ لا دنے کی شرط لگانے کے بعد دابہ پر لو ہالا ددے۔

#### اللّغات:

﴿ اکتری ﴾ ترایه پرلیا۔ ﴿ سرج ﴾ زین۔ ﴿ نوع ﴾ اتارنا، کھینچا۔ ﴿ اسرج ﴾ زین پہناا۔ ﴿ المحمر ﴾ گدھ۔ ﴿ يماثل ﴾ مثابہ ہونا، مماثل ہونا۔ ﴿ الله على الله الله ﴾ يالان۔ ﴿ ينسبط ﴾ يعيل جانا، کمل جانا۔

### سواري کي کاهي بدل دين کاهم:

عبارت میں تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے زین کے ساتھ ایک گدھا کرانے پرلیا اور وہ زین اتار کراس نے اس جیسی دوسری زین پہنا دیا جس طرح کی

### ر آن الهداية جلدال ي ١٥٥٠ من ١٥٥٠ ١٥٥٠ من ١٥٥٠ و ١٥١١ عن ين ين ين

زین گدھوں کو پہنائی جاتی ہے اور وہ دوسری زین پہلی کی ہم وزن ہواور وہ گدھا ہلاک ہوجائے تو اس تبدیلی کی وجہ سے متاجر پر کوئی طان نہیں ہوگا، کیونکہ جب دونوں زین ہم وزن ہیں تو اس تبدیلی سے متاجر متعدی نہیں ہوا اور بیتبدیلی مالک کی اجازت سے ہوئی اور جو کام مالک کی اجازت سے ہوئی اور جو کام مالک کی اجازت سے ہواس میں صان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر گدھوں کو اس جیسی زین نہ پہنائی جاتی ہوتو دا ہہ کی ہلاکت مضمون ہوگی کیونکہ اب بیتبدیلی مال کوشامل نہیں ہوگی اور مستاجر اس کے تھم کی مخالفت کرنے والا ہوگا ، اس لیے اس پر صان ہوگا۔

(۲) متاجر نے زین نکالنے کے بعد گدھے پر ایسا پالان باندھ دیا کہ جس جیسا پالان گدھوں پڑہیں باندھا جاتا تو ظاہر ہے کہ اسے موجر کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور متاجر موجر کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا، کیونکہ جب تبدیلی ہم تب وزن کا زیادہ ہوتا موجب ضان ہے تو خلاف جنس کی تبدیلی بدرجۂ اولی موجب ضان ہوگی۔

(۳) اگرمتاجر نے زین نکال کراہیا پالان باندھا کہ اس جیسا پالان گدھوں پر باندھا جاتا ہے پھراس سے گدھامر جائے تو امام اعظم جلیٹھیڈ کے یہاں متاجر گدھے کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ حضرات صاحبین عَیْسَیْنا فرماتے ہیں کہ جس مقدار میں پالان کی زیادتی ہوئی ہے متاجر پر اس حساب سے ضان بھی ہوگا اور پوری قیمت کا صان نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس طرح کا پالان گدھوں پر لگایا جاتا ہے تو زین اور پالان دونوں برابر ہوگئے اور مالک زین کی طرح پالان لگانے پر بھی راضی ہوگا اور متاجر صرف اس مقدار کا ضامن ہوگا۔ ومقدار وزن میں زین سے زائد ہوگی، اس لیے کہ زیادہ مقدار پر مالک کی رضامندی معدوم ہوگی اور بیاضا فی موجب صان ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے متاجر نے ۱۸ کوئل فلہ گندم لا دنے کے لیے کوئی دابہ کراہے پر لیا اور اس پر ۲۰ کوئل لا ددیا جس سے وہ دابہ مرگیا تو متاجر نے ۱۸ کوئل فلہ گندم لا دنے کے لیے کوئی دابہ کراہے پر لیا اور اس پر ۲۰ کوئل لا ددیا جس سے وہ دابہ مرگیا تو متاجر زائد مقدار ہی کا صان ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیشطند کی دلیل میہ ہے کہ زین اور پالان دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ پالان کوئی چیز لا دنے کے لیے لگائی جاتی ہے جب کہ زین سوار ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے جب کہ زین سوار ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے نیز دابہ کی پشت پر زین کے مقابلے میں پالان زیادہ بھیاتا ہے لہذا زین کی جگہ پالان لگا کرمتاجر نے مالک کے حکم کی مخالفت کی ہے اور اسی مخالفت کی وجہ سے سواری ہلاک ہوئی ہے اس لیے متاجر پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور صرف زیادتی کے حساب سے ضان دے کروہ نہیں بیج سکے گا۔

وَإِنِ اسْتَاجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ لَهُ طَعَامًا فِي طَرِيْقِ كَذَا فَأَخَذَ فِي طَرِيْقِ غَيْرِهِ يَسْلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْآجُرُ، وَهِلَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الطَّرِيْقَيْنِ تَفَاوُتٌ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ التَّفْيِيْدُ غَيْرُمُفِيْدٌ، إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّفَاوُتِ إِذَا كَانَ طَرِيْقًا أَمَّا إِذَا كَانَ طَرِيْقًا يَشْلُكُهُ النَّاسُ فَلَمْ يُفَصِّلُ، وَإِنْ كَانَ طَرِيْقًا لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَ صَمِنَ، لِأَنَّهُ صَحَّ التَّقْبِيدُ فَصَارَ مُحَالِفًا، وَإِنْ كَانَ طَرِيْقًا لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَ صَمِنَ، لِأَنَّهُ صَحَّ التَّقْبِيدُ فَصَارَ مُحَالِفًا، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ النَّاسُ فَهَلَكَ صَمِنَ، لِأَنَّهُ صَحَّ التَّقْبِيدُ فَصَارَ مُحَالِفًا، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ النَّاسُ فَهَلَكَ صَمِنَ، لِأَنَّهُ مَحَ التَّقْبِيدُ فَصَارَ مُحَالِفًا، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ النَّاسُ فَهَلَكَ صَمِنَ، لِأَنَّهُ مِنْ الْبَحْرِ فِيمَا يَحْمِلُهُ النَّاسُ فِي الْمُفْودِ وَارْتِفَاعِ الْجَلَافِ الْمُقْصُودِ وَارْتِهَاعِ الْجَلَافِ مَنْ لِلْهُ وَلَا لَا لَمُ لَوْلُ لِكُولُولِ الْمُقْصُودِ وَارْتِهَاعِ الْجَلَافِ مَنْ لِفُحْشِ التَّفُاوُتِ بَيْنَ الْبَرِ وَالْبَحْرِ، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَارْتِهَاعِ الْجَلَافِ مَنْ لِلْهُ عُلِيهُ اللّهُ مُولُ لِلللَّا لَالْمَقْصُودِ وَارْتِهَاعِ الْجَلَافِ

### ر أن البداية جلدال عن المستخدمة ٢٠٠٠ من المارات كيان ين على

ترمجمله: اگرکسی نے کوئی حمال کرائے پرلیا تا کہ وہ فلاں رائے سے اس کا سامان پہنچا دے لیکن حمال اس رائے کے علاوہ دوسرے رائے سے وہ سامان کے گیا اور لوگ اس رائے پر چلتے ہیں پھر وہ سامان ہلاک ہوگیا تو حمال پر صنان نہیں ہوگا ااور اگر سامان اس جگہ پہنچ گیا تو حمال کو اجرت ملے گی۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب دونوں راستوں میں فرق نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں کسی رائے کو مقید کرنا مفید نہیں ہوگا اور اگر دونوں راستوں میں تفاوت ہوتو تبدیلی طریق کی وجہ سے حمال ضامن ہوگا، کیونکہ اب تقیید درست ہے اور مفید ہے۔ لیکن جب لوگ اس رائے سے آمد ورفت کرتے ہوں تو ظاہر یہی ہے کہ دونوں راستوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لے ماتن نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔

اوراگراس راستے میں لوگوں کی آمد ورفت منقطع ہواور سامان ہلاک ہوجائے تو حمال ضامن ہوگا، اس لیے کہ راستے کی تقیید صحیح ہے اور تبدیلی کی وجہ سے حمال نے مالک کی مخالفت کی ہے، اور اگر دوسرے راستے سے سامان اپنی منزل تک پہنچ گیا تو حمال کومز دور ک طلح گی ، کیونکہ معنا اختلاف ختم ہو چکا ہے اگر چہ صور تا باقی ہے۔

اگر حمال وہ سامان دریائی راہتے سے لے گیا حالانکہ لوگ اسے خشکی کے راہتے لے جاتے ہیں تو (ہلاک ہونے پر) وہ ضامن ہوگا، کیونکہ بحر وبر میں بہت زیادہ تفاوت ہے تاہم اگر وہ سامان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو حمال کو اس کی مزدوری دی جائے گی، کیونکہ متاجر کا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور معنا اختلاف ختم ہوگیا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يسلك ﴾ چلنا، استعال كرنا \_ ﴿ تفاوت ﴾ اختلاف، فرق \_ ﴿ ارتفع ﴾ الله جانا، ختم موجانا \_ ﴿ فحش التفاوت ﴾ بهت زياده تفاوت ، منا و البعد ﴾ سمندر، بحرى راسته \_

#### مردورا كرراسته بدل جائة تواس كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بھر سے بیماملہ طے کیا کہتم میرا یہ سامان فلاں رائے سے میرے گھر تک پہنچا دولیکن بھر وہ سامان کی دوسرے رائے سے دیوں رائے ہیں، دونوں میں کوئی فرق تفاوت نہیں ہے اب اگر وہ سامان رائے میں ہلاک ہوگیا تو متاجر پرضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب دونوں راستوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا دیو کئی میں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر بگر غیر نہیں ہوتا داستے کہ جب دونوں راستوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا دیو کئی دائے کہ وجہ کے برضامین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر بگر غیر چالاورائے سے وہ سامان کے متعین کرنا مفید نہیں ہوگا۔ کہ اس میں اور متعین کردہ رائے میں بہت زیادہ فرق تھا تو ان دونوں صورتوں میں سامان کی ہلاکت مضمون ہوگا، کیونکہ اب تقیید مفید ہے اور تبدیلی رائے کی وجہ ہے حال ہرا عتبار سے ما لک کے حکم کی خالفت کرر ہا ہے اس لیے وہ ضامن ہوگا تا ہم اگر وہ دوسرے رائے سے زید کے گھر تک مال پہنچا دیتا ہے تو اسے طے کردہ اجرت اور مختانہ ضرور ملے گا، کیونکہ ما لک کا مقصود حاصل ہوگا ہے اور اس کا سامان اس کے گھر تک مال پہنچا دیتا ہے تو اسے طے کردہ اجرت اور مختانہ ضرور ملے گا، کیونکہ ما لک کا مقصود حاصل ہوگا ہے اور اس کا سامان اس کے گھر تک مال پہنچا دیتا ہے تو اس حوالے سے معن اختلاف ختم ہو چکا ہے اس لیے اس کے وہ خاہر میں جال بھی کا بھی ہے۔ اور اس کا سامان اس کے گھر تک بینے چکا ہے، اس لیے اس حوالے سے معن اختلاف جاگر چہ ظاہر میں اختلاف باقی ہے کہ جمال نے ما لک کے حکم کی مخالفت کی ہے بہی حال بحر کی تبدیلی کا بھی ہے۔ اور اس کی میں ہوگا ہے اگر چہ ظاہر میں جو کی ہوئی ہے۔

### ر آن البدايه جدا ي ١٥٥ رسود ١٨٠٠ ي ١٥٥ رسود ١٨٠٠ ي المارات ك بيان يس

وَمَنِ اسْتَاجَوَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَزَرَعَهَا رُطْبَةً ضَمِنَ مَانَقَصَهَا، لِأَنَّ الرِّطَابَ أَضَرُّ بِالْأَرْضِ مِنَ الْجِنْطَةِ لِانْتِشَادِ عُرُوْقِهَا وَكُثْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَى سَفْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إِلَى شَرِّ فَيَضْمَنُ مَانَقَصَهَا، وَلَا أَجُرَ لَهُ، لِأَنَّهُ غَاصِب لِلْأَرْضِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ.

ترجمه: اگر کسی نے گندم کی کھیتی کرنے کے لیے زمین کرایہ پر لی کین اس میں کھیرے، ککڑی اور سبز یوں کی کھیتی کرلی تو اس سے زمین کا جونقصان ہوگا مستاجراس کا ضامن ہوگا، کیونکہ گندم کے بالمقابل رطاب زمین کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ان کی جڑیں زیاہ پھیل جاتی ہیں اور انھیں سینچنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس لیے یہ نقصان دہ چیز سے مخالفت ہوگی لہذا مستاجر نقصان کا ضامن ہوگا اور مالک کے زمین کو کرایہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ مستاجر زمین کا غاصب ہوگیا ہے جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سہ وہ ج

اللغاث:

گندم کی بجائے سنریوں کی کاشت:

صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر گندم کی کھیتی کرنے کے لیے زمین کرائے پرلیا اور اس میں سبز بوں اور کمبی کمبی جڑوں والی چیز کی کھیتی کی اور وہ کھیتی نہیں نہیں کی اور وہ کھیتی نی اور وہ کھیتی کی اور وہ کھیتی نی اور وہ کھیتی نی اور وہ کھیتی نی اور وہ کھیتی نی سن کے لیے نقصان دہ ہوتو ظاہر ہے کہ مستاجر ما لیک کے خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اور وہ مستاجر کے بجائے غاصب کہلائے گا، اس لیے اس پر اجرت اور کرایے ہیں لازم ہوگا بلکہ اسے نقصان کردہ زمین کا تاوان دینا پڑے گا۔

وَمَنْ دَفَعَ إِلَى خَبَّاطٍ ثَوْبًا لِيَخِيطُهُ قَمِيْصًا بِيرْهَمٍ فَحَاطَهُ قَبَاءَ فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ قِيْمَةَ التَّوْبِ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ الْقَبَاءَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ وَلَايُجَاوِزُ بِهِ دِرْهَمًا، قِيْلَ مَعْنَاهُ الْقُرْطُقُ الَّذِي هُو ذُوْطَاقٍ وَاحِدٍ لِمَانَّةُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْقَبَاءِ وَقِيْلَ هُوَ مَجْرَى عَلَى إِطْلَاقِهِ لِأَنَّهُمَا يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَة وَمَ الْكَيْهُ أَنَّهُ يَصْمَنُ مِنْ عَيْرِ خِيَارٍ، وَلِأَنَّ الْقَبَاءَ خِلَافُ جِنْسِ الْقَمِيْصِ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَمِيْصٌ مِنْ وَجُهٍ لِمَانَّةُ يُصَمَّلُ مِنْ عَيْرِ خِيَارٍ الْقَبَاءَ خِلَافُ جِنْسِ الْقَمِيْصِ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَمِيْصٌ مِنْ وَجُهٍ لِمَانَّةُ يُصَمَّلُ وَسُطُهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ الْتِفَاعَ الْقَهِيْصِ فَجَاءَ تِ الْمُوافَقَةُ وَالْمُحَالَقَةُ فَيَمِيلُ إِلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَجُرُ الْمِثْلِ لِقُصُورِ الْقَاعَ الْقَوْمِيْسِ فَجَاءَ تِ الْمُوافَقَةُ وَالْمُحَالَقَةُ فَيَمِيلُ إِلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ إِلَّا أَنَّةُ يَجِبُ أَجُرُ الْمِثْلِ لِقُصُورِ جَهَةِ الْمُوافَقَةِ وَلَايُجَاوِزُ بِهِ الدِّرْهَمَ الْمُسَمِّى كَمَا هُوَ الْحُكُمُ فِي سَائِرِ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَانَبِينَةً فِي الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَضَمَّنُ مِنْ غَيْرٍ خِيَارٍ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَسَارَ كَمَا إِذَا أَمِرَ بِطَوْرُ بِ طَسْتٍ مِنْ شِبْهٍ فَضَرَبَ مِنْهُ كُوزًا وَالْاصَحُ أَنَّةُ يُخِيَّرُ لِللَّيَّاوِ فِي أَصُلِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أُمِرَ بِطَوْرُبِ طَسْتٍ مِنْ شِبْهِ فَضَرَبَ مِنْهُ كُوزًا

#### 

تروجی ایک اگری شخص نے ردزی کوایک کیڑا دیا تا کہ وہ ایک درہم کے عوض اس کی قیص سل دیے لیکن درزی نے قباسل دیا اب اگر مالک چاہے تو اسے کپڑے کی قیمت کا ضامن بنائے اور اگر چاہے تو قباء لے کر درزی کواس کی اجرت مثلی دیدے، لیکن ایک درہم سے زیادہ ندوے۔ ایک قول یہ ہے کہ قباء سے وہ کر تہ مراد ہے جوایک تہہ کا ہوتا ہے اس لیے کہ اسے قباء کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قباء اپنے اطلاق پر جاری ہے، کیونکہ قباء اور کر تہ دونوں قریب المنفعت ہیں۔ حضرت امام اعظم پراٹھیا ہے مروی ہے کہ مالک کو ضان لینے کے علاوہ دوسرا اختیار نہیں ہوگا ، اور اس لیے کہ قباء قیص کی جنس کے خالف ہے۔

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قباء بھی من وجہ یص ہے اس لیے کہ اس کو درمیان میں باندھا جاتا ہے اور قیص کی طرح اس ہے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے تو موافقت اور مخالفت دونوں چیزیں پائی گئیں للبذا مالک کو دونوں میں سے ایک جہت کی طرف مائل ہونے کا اختیار ہوگا، لیکن اس پراجرت مثلی واجب ہوگ کیونکہ جانب موافقت میں کی ہے۔ اور یہ اجرت متعین کردہ دراہم سے متجاوز نہیں ہوگ جیسے تمام اجارات فاسدہ کا یہی تھم ہے جیسا کہ اسے ہم ان شاء اللہ اس کے باب میں بیان کریں گے۔

اوراگر درزی نے اسے پائجامتی ویا حالانکہ مالک نے اسے قباء سینے کا تھم دیا تھا تو ایک قول سے ہے کہ بدون اختیار مالک اسے ضامن بنائے گا، کیونکہ منفعت میں اتحاد ہے۔ یہ ایسا ضامن بنائے گا، کیونکہ منفعت میں اتحاد ہے۔ یہ ایسا ہوگیا جسے کسی نے کاری گرکوتا نے کی طشت بنانے کا تھم دیا اوراس نے پیالہ بنا دیا تو اِس صورت میں بھی مالک کو اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ خياط ﴾ درزى ـ ﴿ قباء ﴾ چوغه ـ ﴿ قرطق ﴾ ايك تهدوالاكرنا ـ ﴿ تيقاربان ﴾ قريب قريب مونا ـ ﴿ يشد ﴾ باندهنا، كنا ـ ﴿ يحيل ﴾ مأكل مونا، رجحان ركهنا ـ ﴿ سو او يل ﴾ شلوار ـ ﴿ طست ﴾ طشت، تقال ـ ﴿ كوز ﴾ لونا، ستاوا ـ

#### درزی کی کارستانیان:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر کسی نے درزی کو ایک کپڑا دیا اور اس سے یہ کہد دیا کہتم ایک درہم کے عوض اس کی قبیص سل دولیکن اس درزی نے مالک کے حکم کی مخالفت کی اور اس کا قباء سل دیا تو ظاہر الروایہ میں مالک کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، اگر مالک جاہے تو اپنا کپڑا درزی سے نہ لے اور اس سے کپڑے کی پوری قیمت بطور ضان لے لے۔

(۲) اوراگراس کا دل کے توسلی ہوئی چیز لینی قباء لے لے اور درزی کوسلائی کی اجرتِ مثلی دیدے، کیکن بیاجرت ایک درہم سے زائد نہ ہو، کیونکہ ایک درہم عقد میں طے کر دیا گیا ہے، لہٰذاا جرت کی مقداراس سے بڑھنے نہ پائے۔

قیل المنے یہاں سے قباء کا مصداق بیان کیا گیاہے چنانچہ بعض حضرات اس قباء سے ایک تہدوالا کرتا مراد لیتے ہیں جو قباء ہی کی طرح استعال کیا جاتا ہے، اور بعض دوسرے حضرات کی رئے یہ ہے کہ قباء سے قباء ہی مراد ہے اور اسے کرتہ کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرتا اور قباء دونوں قریب المنفعت ہیں اور دونوں سے ہی ستر پوشی اور سردی وگری سے حفاظت حاصل کی جاتی

وعن أبی حنیفة وَمَنْ عَنْیَهٔ الله امام اعظم وَلِیُّعِیْ ہے حضرت حسن بن زیدگی ایک روایت یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مالک توب درزی سے صرف کیڑے کا خیاں ہے اور اسے قباء لینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ قبیص اور قباء دونوں دوالگ الگ جنس ہیں اور درزی نے ہراعتبار سے مالک کے حکم اور اس کے منشأ کی مخالفت کی ہے اس لیے وہ غاصب کی طرح ہے اور غاصب پر پوری شی مخصوب کا ضان لازم ہوتا ہے، لہذا اس درزی برجھی پورے کیڑے کا ضان لازم ہوگا۔

ظاہر الروامیر کی دلیل میہ ہے کہ یہاں موافقت اور مخالفت دونوں جمع ہیں۔ مخالفت تو اس وجہ سے ہے کہ قباء اور قبیص کے نام اور جنس میں فرق ہے اور موافقت اس وجہ سے ہے کہ کام اور منفعت یعنی ایک جگہ باند ھے جانے اور ستر عورت وغیرہ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، ای لیے ہم نے مالک کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ مخالفت والے پہلو کو اختیار کرکے درزی سے کپڑے کی قیمت لے لے اور اگر چاہے تو موافقت والے پہلو کو تر تے دے اور قباء لے کر اسے اجرت مثلی دیدے اور متعین کردہ اجرت نہ دے کیونکہ وہ اجرت قبیص کاعوض تھی، نہ کہ قباء کا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مالک نے درزی کو قباء سینے کا تھم دیا تھا لیکن درزی نے اسے تی کریا عجامہ بنا دیا تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پائجامہ اور قباء نام اور کام دونوں اعتبار سے الگ الگ ہیں اس لیے مالک درزی سے اپنے کپڑے کی قیمت وصول کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ لیکن اصح اور معتمد قول یہ ہے کہ مالک کو یہاں بھی پہلے والے وہی دونوں اختیار ملیس کے یعنی اگروہ چاہتو کپڑے کی قیمت لے لیاور اگر چاہتو اجرت مثلی دے کریا بجامہ لے لیے، کیونکہ یہاں بھی کام اور منفعت کے حوالے سے دونوں میں اتحاد اور یگا گمت ہے اور اصل چیز منفعت ہی ہے لہذا جب منفعت متحد ہے تو نام کے مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے لوہار کو تا نے کا ایک فکڑا دے کراسے طشت بنانے کا تھم دیا، لیکن اس نے طشت کے بحالے پیالہ بنا دیا تو چوں کہ طشت اور پیالہ قریب المنفعت ہیں اس لیے مالک کو اختیار ہوگا چاہتو پیالہ لے لے اور چاہت تو طشت بھوڑ دے اور کاری گرسے اپنے تا ہے کی قیمت وصول کرئے۔ و اللہ اعلم و علمہ اتب





# بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

یہ باب اجارہ فاسدہ کے احکام کے بیان میں ہے



قَالَ الْإِجَارَةَ تُفْسِدُهَا الشَّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ، لِآنَّهُ بِمَنْزِلِتِه، أَلَا تَرَى آنَّهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْمَجَارِةُ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمِّى، وَقَالَ زُفَرُ رَحِيْنَايَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَيْنَايَهُ يَجِبُ بَالِغًا مَابَلَغَ اعْتِبَارًا بِينِعِ الْأَعْيَانِ، وَلَنَا أَنَّ الْمَنافِعَ لَاتَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلُ بِالْعَقْدِ لِحَاجَةِ النَّاسِ فَيُكْتَفَى بِالضَّرُورَةِ فِي الصَّحِيْحِ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّ الْفَاسِدَ تَبْعُ لَهُ فَيُعْتَرُ مَايُجُعَلُ بَدَلًا فِي الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكِنَّهُمَا إِذَا اتَفْقَا عَلَى مِقْدَارٍ فِي الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكِنَّهُمَا إِذَا اتَفْقَا عَلَى مِقْدَارٍ فِي الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكِنَّهُمَا إِذَا انْقَصَ أَجُرُ الْمِثْلِ لَمُ يَجِبُ زِيَادَةُ الْمُسَمِّى لِفَسَادِ التَّسْمِيةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْقَاسِدِ فَقَدُ أَسْفَطَ الزِّيَادَةَ، وَإِذَا انْقَصَ أَجُرُ الْمِثْلِ لَمُ يَجِبُ زِيَادَةُ الْمُسَمِّى لِفَسَادِ التَّسْمِيةِ، بِخِلَافِ الْبَعْرِ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ الْمَنْعَى لِلْمَاسِيةِ النَّفْلُ عَنْهُ وَإِلَّا لَكُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُؤْدِ إِلَّا أَنْ يُسْتَعِي الْمَعْلِ الْمُعُودِ إِلَّا أَنْ يُسْتَعِي الْمَعْلِ الْمُعْلِى الْمُؤْدِ السَّعِيْمَ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يُنْقُضَ الْإِجَارَةَ لِائْتِهَاءِ الشَّهِرُ الْوَاحِدِ فَلَوْ سَمَّى جُمُلَةَ المُعُودِ مَعْلُومَةٍ جَازَ، إِنَّ الْمُدَّةَ صَارَتُ مَعْلُومَةً أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ لِائْتِهَاءِ الصَّحِيْحِ فَلُو سَمَّى جُمُلَةَ الْمُعُودِ مَعْلُومَةٍ جَازَ، إِنَّ الْمُدَّةَ صَارَتُ مَعْلُومَةً أَلُو الْمَلِي الْمُودِ وَالْمَالِ الْمُؤْدِ الصَّحِيْمُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفُونُ الْمُؤَادِةُ الْمُسَمِّى الْمَدَةُ السَّعِيْمِ الْمُعَلِى الْمَاتِهُ الْمُسَالُ أَنْ يَنْفُضَ الْإِجَارَةَ لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْدِ الْمُؤْلِ الْمُعْدِ الْمُعَدِّ الْمُسْتَعُلُ الْمُؤْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعْلَامِ الْمُعْلَامِ الْمُعْدُولِ

تروجیله: فرماتے ہیں مقتضائے عقد کی مخالف شرطیں اجارہ کو فاسد کردیتی ہیں جیسے نیچ کو فاسد کردیتی ہیں، کیونکہ اجارہ نیچ کے حکم میں ہوتا ہے، کیا دیکھانہیں ہے کہ اجارہ کا بھی ا قالہ ہوتا ہے اور اسے بھی فنخ کیا جاتا ہے۔ اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مثلی واجب ہوتی ہے کیان اسے متعین کردہ اجرت سے بڑھایا نہیں جاتا۔ امام زفر والتی اور امام شافعی والتی نیڈ فرماتے ہیں کہ اعیان کی تبیع پر قیاس کرتے ہوئے س کی ہرامکانی اجرت واجب ہوگی۔

### ر آن البداية جلد ال سي المسال المسال الما المسال الما إجارات ك بيان مين الم

ہماری دلیل یہ ہے کہ منافع بذات خود متقوم نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کی حاجت کے پیشِ نظر عقد کی وجہ سے متقوم ہوتے ہیں، لہذا ضرورت کے تحت اجارہ کے عقد سجے پر اکتفاء کرلیا جائے گا، لیکن اجارہ فاسدہ بھیجہ کے تالیع ہے لہذا اجارہ صحیحہ میں عاد قا اور عمو ما جس چیز کو بدل قرار دیا جاتا ہے اسے اجارہ فاسدہ میں بدل مان لیا جائے گا (اور وہ اجرت مثلی ہے) لیکن جب اجارہ فاسدہ میں عاقد بن کی مقدار پر متفق ہوگئے تو انھوں نے زیادتی کو ساقط کر دیا اور جب اجرت مثلی مقدار متعین سے کم ہوتو مقدار متعین سے زائد اجرت نہیں واجب ہوگی، کیونکہ طے کرنا فاسد ہو چکا ہے۔ برخلان بھے کے، کیونکہ عین بذات خود متقوم ہوتی ہواراس کا متقوم ہونا ہی موجب اصلی ہے تسمیہ کرف متقل ہوا جائے گا ور زنہیں۔

اگر کسی شخص نے کوئی گھر کرایے پرلیا اس طرح کہ ہر ماہ کا کراہ ایک درہم ہوگا تو عقد صرف ایک ماہ میں سیجے ہوگا اور باتی مہینوں میں فاسد ہوگا اللہ یہ کہ تمام ہمینوں کو معلوم طریقے ہے متعین کردے، اس لیے کہ اصل ہے ہے کہ کلمہ '' کل' جب ایسی چیز پر داخل ہوجس کی انتہاء نہ ہوتو اسے ایک کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ عموم پرعمل کرنا متعذر ہے اور چوں کہ شہر واحد معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایک ماہ میں عقد سیحے ہوگا اور ایک ماہ ممل ہونے کے بعد عاقدین میں سے ہرایک کونقضِ اجارہ کا حق ہوگا، اس لیے کہ اس مدت پر عقد سیحے ممل موجع کا سے بال اگرتمام ہمینوں کو واضح کر کے بیان کردیا جائے تو (ماہتی میں بھی) عقد جائز ہوگا، کیونکہ مدت معلوم ہوچکی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اجر المثل ﴾ ماركيث ريث كے مطابل حق عوض اور مخاند ﴿ بالغا ما بلغ ﴾ جتنا ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ﴿ متقوم ﴾ قيمت لگائى جاتى ہے۔ ﴿ تنصوف ﴾ توڑنا، ختم كرنا۔ ﴿ تعدر ﴾ دشوار ہونا۔ ﴿ ينقض ﴾ توڑنا، ختم كرنا۔ ﴿ ستى ﴾ ط كرنا۔

#### فساداجارة كى وجوبات:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ جس طرح مقتفائے عقد کی مخالف شرطوں سے نیچ فاسد ہوجاتی ہے ای طرح یہ شرطیں اجارہ کے لیے بھی زہر ہلا ہل اور سم قاتل ہیں اور اجارہ بھی ان سے فاسد اور باطل ہوجاتا ہے چنا نچہ اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ مستاجر کو مکان کرا یے پر دیا کہ مستاجر ہی اس کی مرمت کرائے اور اس خرچہ کو کرائے سے وضع نہ کیا جائے تو یہ شرط عقد اجارہ کے مقتضا کے خلاف ہے اور اس سے اجارہ فاسد ہوجائے کا تو ہر زمانے میں اس میں اجر سے مثلی واجب ہوگی اور عاقدین کی طے کر دہ اجرت نہیں واجب ہوگی اور معاقدین کی طے کر دہ اجرت نہیں واجب ہوگی اور ہیا جرت مثلی عاقدین کی طے کر دہ اجرت میں اس میں ہوگی جب کہ امام شافعی والتھا اور امام زفر والتھا نے کہ کہ اور جب ہوگی کے وہ اجر سنی سے زائد نہ ہونے کہاں اجرت مثلی تو واجب ہوگی کیکن وہ آزادانہ طور پر واجب ہوگی لیعنی اس میں یہ قدیداور شرط نہیں ہوگی کہ وہ اجر سے زائد نہ ہونے تو اس کی بات سے کہ ان حضرات کے یہاں منافع اعیان کی طرح متقوم ہیں اور اعیان کے معاملہ میں اگر عقد فاسد ہوجائے تو اس کی اجرت مثلی واجب ہوتی ہوئی ہونے کی اس میں بہتی کہ وہ اجرت سے زائد نہ ہونے پائے اس طرح صورت مئلہ میں بھتی اجرت مثلی واجب ہوتی اس میں بہتی قداور شرط شالم نہیں کی جائے گی۔ طرح صورت مئلہ میں اجرت مثلی واجب ہوگی اور اس میں کوئی قیداور شرط شالم نہیں کی جائے گی۔

### ر ان البداية جلدال ي المحالة ا

و لنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ اعیان اور منافع ہیں فرق ہے اور دونوں کو ایک ہی پلڑے ہیں رکھنا ورست نہیں ہے وہ فرق ہے ہے کہ اعیان تو بذاتِ خود قیمتی اور متقوم ہوتے ہیں لیکن منافع میں تقوم معدوم رہتا ہے، اس لیے کہ تقوم کے لیے احراز ضروری ہیں جہ کہ منافع نا پائیدار ہوتے ہیں اور ان کا احراز ناممکن ہوتا ہے اس لیے ہرزمانے ہیں فقہائے کرام نے عقدِ اجارہ کو صرف اور صرف لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے پیشِ نظر معتبر اور جائز قرار دیا ہے، اور ضرورت اجارہ صححہ سے پوری ہوجاتی ہے لہذا اوا اُتو اجارہ فاسدہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی ہوگر ہے اور چوں کہ اجارہ صححہ میں عموماً اجرت مثلی کو بدل قرار دیا جاتا ہے، لہذا اجارہ فاسدہ میں بھی اجرت مثلی ہی عوض اور بدل ہوگی اور ہیا جرت مقدارِ اجراہ صححہ میں عموماً اجرت مثلی کو بدل قرار دیا جاتا ہے، لہذا اجارہ فاسدہ میں بھی اجرت مثلی ہی کہ بندی ہوگئی۔ لہذا امام شافعی جائے ہے المام خوا میں جب ابلغا مابلغ کا فارمولہ تو بہیں ختم ہے، اب اگر اجرت مثلی متعین کردہ مقدار اجرت سے کم ہوتو اے اس مقدار سے بھی فاسد ہوگی کہ بلغا مابلغ کا فارمولہ تو بہیں ختم ہے، اب اگر اجرت مثلی متعین کردہ مقدار اجرت سے کم ہوتو اے اس مقدار سٹی بھی فاسد ہوگی کے بلغا مابلغ کا فارمولہ تو بہیں ختم ہے، اب اگر اجرت مثلی متعین کردہ مقدار اجرت ہوگی اور واسد ہوتو فل ہر ہے کہ مقدار سٹی بھی فاسد ہوگی کی نا کہ بندی ہوئی۔

بخلاف البیع المح فرماتے ہیں کہ امام شافق والیشائہ کا اسے بیج اعمان پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعمان بذات خودمتقوم ہوتے ہیں اوران میں موجب اصلی قیمت ہوتی ہے۔ اب اگران میں شمیہ اور تعیین یعنی شمن کو طے کرنا درست ہے تب تو موجب اصلی یعنی قیمت سے ماسمی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اگر شمیہ باطل ہوتا ہے کتسمیة المحمر والمحنز پر للمسلم تو ان کے موجب اصلی یعنی قیمت کی راہ اپنائی جائے گی اور یہ قیمت بالغة مابلغت واجب ہوگ۔

(۲) ایک شخص نے لمبی مدت کے لیے کوئی مکان کرائے پرلیالیکن پوری مدت کی پوری وضاحت نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ کل شہو بدر بھم لیعنی ہر ماہ ایک درہم کرائے پر ہے اور یہ نہیں بیان کیا کہ عشو ہ شہور بعشو ہ در اہم مثلاتو صرف ایک ماہ میں اجارہ سے جھو ہوگا اور ماہی میں فاسد ہوگا ہاں اگر وہ باتی مہینوں کو بھی واضح کر دیتا تو مدت اجارہ معلوم اور متعین ہونے سے عقد سب میں ورست ہوجا تا، لیکن چوں کہ عاقدین کی طرف سے ایک کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے صرف ایک ماہ میں عقد صحیح ہوگا۔ صاحب مرابی اسلطے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلمہ '' کل' جب ایسے لفظ پر داخل ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی جسب پر ہوتی ہے اس کے مرخول میں سے ایک متعین ہوتا ہے، اس لیے کہ عموم کی وجہ سب بر موقی جیسے یہاں ہے تو اس کے مرخول میں سے ایک متعین ہوتا ہے اور اسی ایک پر عمل کو درست قرار دیا ہے۔ اور ایک عمل معتذر ہوتا ہے اور صرف ایک پر عمل ممکن ہوتا ہے اس لیے صورتِ مسئلہ میں ہم نے ایک ہی پر عمل کو درست قرار دیا ہے۔ اور ایک مامکمل ہونے کے بعد عاقدین میں سے ہرایک کو شح عقد کا اختیار حاصل ہوجائے گا۔

قَالَ فَإِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهُرِ النَّانِيُ صَحَّ الْعَقُدُ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمُوَاجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى أَنْ يَنْقَضِيَ وَكَدُلِكَ كُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ فِي أَوَّلِهِ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْعَقُدُ بِتَرَاضَيْهِمَا بِالسُّكُنَى فِي الشَّهْرِ الثَّانِيُ إِلَّا أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ عُلُ شَهْرٍ سَكَنَ فِي أَوَّلِهِ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْعَقُدُ بِتَرَاضَيْهِمَا بِالسُّكُنَى فِي الشَّهْرِ الثَّانِي إِلَّا أَنَّ اللَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ هُو الْهِيَاسُ وَقَدُ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَائِخِ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنْ يَبْقَى الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولِلَى مِن الشَّهُرِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا. لِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَوَّلِ بَعْضَ الْحَرَج.

ر آن البداية جلدا على المسلك المسلك عن المسلك المام اجارات كهان ميل الم

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے مہینے میں ایک لیحہ بھی مت جراس مکان میں تھہر گیا تو ماہ ثانی میں بھی عقد سی جو جے گا اور دوسرام ہیند پورا ہونے سے پہلے موجر کو بید خی نہیں ہوگا کہ متاجر کواس مکان سے نکال دے یہی تکم ہراس ماہ کا ہوگا جس کے شروع میں متاجر سکونت افتیار کرلے گا، کیونکہ دوسرے مہینے میں سکونت کر لینے سے عاقدین کی رضا مندی سے عقد تام ہو چکا ہے، لیکن امام قد ورکی طینی نے نہ نہیں کیا ہے وہ قیاس ہے اور یہی بعض مشائخ کا رجحان ہے۔ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ دوسرے ماہ کے پہلے دن اور کہلی رات میں عاقدین کوشخ اجارہ کاحق ہوگا، کیونکہ ساعت کا اعتبار کرنے میں کچھرج ہے۔

#### اللغاث:

﴿ساعة ﴾ ایک گھڑی، تھوڑا سا وقت۔ ﴿المواجر ﴾ کرایے کا معاملہ کرنے والا، کرایے پر دینے والا۔ ﴿ینقضی ﴾ ختم ہونا۔ ﴿تو اضی ﴾ باہمی رضا مندی۔ ﴿المحرج ﴾ مشقت، تکلیف، ضرر۔

#### ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے اجارے تک:

سیده ماقبل والے مسئلے سے متعلق ہے یعنی وہاں تو ہم نے صرف ایک ہی ماہ میں عقد کو جائز قرار دیا ہے، کین اگرایک ماہ کمل ہونے کے بعد دوسرے مہینے میں کچھ گھڑی متاجراس مکان میں رہ گیا اور موجر نے اس دوران تقضِ اجارہ کا معاملہ نہیں اٹھایا تو اب دوسرے مہینے بھی اجارہ صحیح ہوگا اور موجر کاحقِ فنخ اور حقِ اخراج ختم ہوجائے گا،اس لیے کہ اس کی خاموثی اور متاجر کی اقامت و سکونت ابقائے عقد پر رضامندی کی دلیل ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ متن میں جو ساعۃ کا لفظ ہے اس سے کتنی مدت مراد ہے اس سلسلے میں امام قد در کی رائے ہی ہے کہ دوسرے مہد کہ دوسرے موجائے لفظ ہے اس سے گنئی مدت مراد ہے اور قیاس کا بھی یہی قد در کی رائے ہی ہے کہ دوسرے موجا تا ہے۔ اس کے برخلاف ظاہر الروایہ ہیہ کہ ساعۃ کا مصداق چا ندرات اور پہلی تقاضا ہے، کیونکہ چا ند نکلنے سے دوسرا مہینہ شروع ہوجا تا ہے۔ اس کے برخلاف ظاہر الروایہ ہیہ ہے کہ ساعۃ کا مصداق چا ندرات اور پہلی تاریخ کا دن ہے، کیونکہ عرف عام میں اسی وقت کورائس الشہر کہا جا تا ہے لہذا اس وقت تک عاقدین میں سے ہرا کیک کوحقِ فنخ حاصل تاریخ کا دن ہے، کیونکہ عرف عام میں اسی وقت کورائس الشہر کہا جا تا ہے لہذا اس وقت تک عاقدین میں سے ہرا کیک کوحقِ فنخ حاصل ہوگا اور اس سے فتنۂ وفساد کا دروازہ کھل جائے گا۔

### ر آن البدايه جلدال ير المستخدر ١٥ يرس الم يرس الم

بِالْأَيَّامِ ضَرُّوْرَةً فَهِاكُذَا إِلَى اخِرِ السَّنَةِ، وَنَظِيْرُهُ الْعَقْدُ، وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ.

تروج ملی: اگر کسی نے دس دراہم کے عوض ایک سال کے لیے کوئی مکان کرائے پرلیا تو جائز ہے اگر چہ وہ ماہانہ اجرت کی قسط نہ بیان کرے، کیونکہ تقسیم کے بغیر بھی مدت معلوم ہے تو یہ ایک ماہ کے اجارے کی طرح ہوگیا اور ایک ماہ کا اجارہ جائز ہے اگر چہ ہر دن کی قسط نہ بیان کی جائے۔ پھر مدت کی ابتداء اس وقت ہے شار ہوگی جو وقت متعین کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی وقت متعین نہ کیا گیا ہوتو مدت اس وقت سے شار ہوگی جب سے مستاجر نے اجرت پرلیا ہو، اس لیے کہ اجارہ کے حق میں تمام اوقات برابر ہیں، لہذا بیتم کے مشابہ ہوگیا۔ برخلاف روزہ کے، کیونکہ را تیں محل صوم نہیں ہیں۔ پھر اگر چاندرات کو اجارہ منعقدہ ہوا ہوتو سال کے جملہ مہینوں کا حساب چاند سے ہوگا اور امام ابو یوسف پہلے مہینے کا حساب ایام سے ہوگا اور مائی مہینوں کا حساب چاند سے ہوگا اور امام ابو یوسف کے حساب بیا مرحم یہ بھی یہی ایک روایت ہے امام محمد براتی میں مہینوں کا حساب چاند سے ہوگا اور مائی مہینوں کا حساب چاند سے ہوگا ،اس لیے کہ حساب و کتاب میں بر بنا نے ضرورت لیا م) سہار الیا جاتا ہے اور بیضرورت صرف پہلے مہینے میں ہے۔

حضرت امام اعظم ولیشند کی دلیل مدہب کہ جب پہلے مہینے کا معاملہ ایام سے ہوا تو لاز ما دیگر ماہ کا حساب ایام ہی سے ہوگا اور آخر سال تک یہی معاملہ ہوگا۔ اس کی نظیر عدت ہے اور عدت کا مسئلہ کتاب الطلاق میں گذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿استاجر ﴾ كرايه پر لينا۔ ﴿قسط ﴾ حصه، بريميم۔ ﴿الليالي ﴾ راتيں۔ ﴿محمل ﴾ كل، مصداق۔ ﴿يهل الهلال ﴾ جإندنظر آنا۔ ﴿اهلة ﴾ الل كى جمع ہے بمعنی چإند۔ ﴿يصار اليه ﴾ اس كى طرف رجوع كياجا تا ہے۔ ﴿نظير ﴾ مثال بمونه، سنبل (Sample )۔

#### سالانه بنيادول يركرابيداري:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہی شخص نے دی دراہم کے عوض ایک سال کے لیے کوئی مکان کرائے پرلیا تو یہ عقد اور اجارہ درست اور جائز ہے چاہے مستاجر ہر ماہ کا کرایہ اور ہم ماہ کی قسط الگ الک بیان کرے یا نہ کرے اس سے صحب عقد پر آئے گئی ہم کوئلہ صحب عقد کے لیے مدتِ اجارہ کی تعیین اور وضاحت ضروری ہے اور یہاں مدتِ اجارہ معلوم ہے اور مجموعی طور پر اس کا کرایہ بھی معلوم ہے اس لیے عقد اجارہ درست اور جائز ہے۔ اور اگر عاقدین نے کوئی مدت بیان کردی مثلاً یہ کہہ دیا کہ محرم کی دسویں تاریخ سے ہمارا معاملہ ہے تو اس ماہ اور اس تاریخ سے کرائے کا میٹر چالو ہوجائے گا اور اجارہ شروع ہوجائے گا اور اگر وقت اور مدت کی وضاحت نہ ہو تو اس کی ابتداء اجارہ لینے اور معاملہ کرنے کے وقت سے شروع ہوگی ، اس لیے کہ اجارہ اور مدت اجارہ کے تن میں تمام اوقات برابر ہیں ، اور جب عاقدین کی طرف سے وقت کی صراحت نہیں ہے تو انعقادِ سبب یعنی معاملہ طے کرنے کے بعد سے اس کی مدت محسوب اور معتبر ہوگی۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے ایک ماہ تک گفتگونہیں کروں گا اور اِس کی کوئی ابتدائی مدت نہیں بیان کی تو اسی قسم کی ابتداءانعقادِ سبب لینی قسم کھانے کے بعد سے ثار کی جائے گی اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی بیابتداء معاملہ طے کرنے کے بعد شار ہوگ۔

### ر آن الهداية جلدا ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ال

اس کے برخلاف اگر کسی نے ایک ماہ کے روزوں کی منت مانی تو اس کے لیے ایک ماہ کی تعیین کرنا ضروری ہے اور تعیین کیے بغیر اس کے روزوں کی ابتداءاورانتہاء کا حقیقی علم نہیں ہوگا ،اس لیے کہ روزوں کے حق میں تمام اوقات یکسان نہیں میں اور رات تو محل صوم ہی نہیں ہے،لہٰذا جب تک ناذر کی طرف سے مہینے کی تعیین نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی ابتداء بھی معتبر نہیں ہوگی ۔

ٹیم إن کان المنے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر عقدِ اجارہ کا معاملہ چاندرات کو ہوتو بالا تفاق تمام مبینوں کا حساب اوراعتبار و ثار چاند سے ہوگا اور چاند ہی کے ذریعے کرائے کا لین دین ہوگا، کیکن اگر یہ معاملہ چاندرات کے علاوہ درمیانِ ماہ میں ہوگا تو امام اعظم حالته ہوگا اور چاند ہی کے دریاں ہر ماہ کا حساب و کتاب ایام اور دنوں سے ہوگا اور اجر ہے مسلمی پورے ۲۰ سر ایام کا عوض اور بدل ہوگ ۔ جب کہ امام صاحبؓ کے یہاں پہلے ماہ کا حساب ایام سے ہوگا اور ماجی مہینے چاند سے معتبر ہوں گے یعنی ان کا حساب و کتاب چاند کے حساب سے ہوگا ،اس لیے کہ ایام سے بوگا اور ماجی مہینے چاند سے معتبر ہوں گے یعنی ان کا حساب و کتاب چاند کے حساب تو ایام ہوگا ،اس لیے کہ ایام سے لین دین ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور بیضرورت صرف پہلے ماہ میں ہے ،اس لیے پہلے ماہ کا حساب تو ایام سے ہوگا ،اس ایک کہ ایام معظم چائیٹیڈ کے ساتھ ہے اور دوسری روایت امام محمد چائیٹیڈ کے ساتھ ہے اور دوسری روایت امام معظم چائیٹیڈ کے ساتھ ہے اور دوسری روایت امام معظم چائیٹیڈ کے ساتھ ہے اور دوسری روایت امام معظم چائیٹیڈ کے ساتھ ہے اور دوسری روایت امام معظم چائیٹیڈ کے ساتھ ہے۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلے ماہ کا حساب ایام سے ہوگا تو لامحالہ دوسرے مہینوں کا حساب بھی ایام ہی سے ہوگا تو لامحالہ دوسرے مہینوں کا حساب بھی ایام ہی سے ہوگا، کیونکہ اگر اس کے خلاف کیا گیا تو پھر عشر قدر اہم کوائی حساب سے تقلیم کرنا ہوگا اور پھر اٹھنی اور چونی کو جوڑنے اور د مائ کھپانے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ چیز جھڑے اور لیھو ہے کا سبب بنے گی۔ کتاب الطلاق میں عدت والے مسئلے کے تحت یہ بحث گذر چک ہے بعنی اگر چاندرات کو طلاق دیا تو چاند سے عدت شار ہوگی اور درمیانِ ماہ میں طلاق دیا تو امام اعظم والٹھیلڈ کے سہاں ایام سے عدت شار کی جائے گی ۔ اور حضرات صاحبین مُؤسلٹھا کے یہاں پہلام ہینہ ایام سے شار کیا جائے گا اور ماہمی ایام کا حساب جائے گا۔

قَالَ وَيَجُوزُ أَخُدُ أَجُرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ فَأَمَّا الْحَمَّامُ فَلِتَعَارُفِ النَّاسِ وَلَمْ يُعْتَبِرِ الْجَهَالَةُ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ الْكَيْنِيُّلِمْ ((مَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنَّ))، وَأَمَّا الْحَجَّامُ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ اللّهِ حَسَنَّ))، وَأَمَّا الْحَجَّامُ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ اللّهِ حَسَنَّ))، وَأَمَّا الْحَجَّامُ الْأَجُرَةَ، وَلِأَنَّهُ اسْتِيْجَارٌ عَلَى عَمَلِ مَعْلُومٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَقَعُ جَائِزًا. قَالَ النَّيْقِ إِلَّا مَعْلُومِ بِأَجْرِ مَعْلُومٍ فَيَقَعُ جَائِزًا. قَالَ وَلَا يَخُوزُ أَخُدُ أَجُرَةٍ عَسَبِ التَّيْسِ وَهُو أَنْ يُواجَرَ فَحُلاً لِيَنْزُو عَلَى أُنَاثٍ لِقُولِهِ الْعَلِيْقُلِمْ ((إِنَّ مِنَ السُّحْتِ عَسَبُ التَّيْسِ))، وَالْمُرَادُ أَخُذُ الْأَجْرَةِ عَلَيْهِ.

توجیعه: فرماتے ہیں کہ حمام کی اجرت لینا اور پچھنہ لگانے کی اجرت لینا جائز ہے۔ رہی حمام کی اجرت تو لوگوں کے تعارف کی وجہسے ہے اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہسے جہالت کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت نبی اکرم سَنَّ اَثَیْزَ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مکومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہوگا۔ اور اجرت ججامت کی دلیل میہ ہے کہ آپ مَنَّ اَثَیْزَ کُھنہ لگوا کر حجام کو اجرت مرحمت فرمائی اور اس لیے کہ یہ متعین اجرت کے عض معلوم اور متعین کام کا اجارہ ہے، لہذا جائز ہوگا۔

### ر ان البداية جلدا على المسلك المسلك المسلك المسلك المام اجارات كه بيان من الم

فرماتے ہیں کہ نرکو مادہ پر چڑھانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نر جانور کو اجرت پر لے کراہے مادہ جانوروں پر چڑھائے ،اس لیے کہ آپ مُٹالِیُٹِنَا کا ارشاد گرامی ہے کہ نرکو مادہ پر چڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے ادر اس سے جفتی کی اجرت لینامراد ہے۔

#### اللغاث:

﴿الحمام ﴾ عنسل خانہ جہاں گرم پانی استعال کیا جاتا ہے۔ ﴿الحمام ﴾ کھند لگانے والا۔ ﴿احتجم ﴾ کھندلگوانا، عنگی لگوانا۔ ﴿استیجار ﴾ اجرت پر لینا۔ ﴿فحل ﴾ نر، جفتی کے لیے۔ ﴿یزد ﴾ مادہ سے جفتی کروانا۔ ﴿انات ﴾ مادا کیں۔ ﴿یود کَ مَادہ سے جفتی کروانا۔ ﴿انات ﴾ مادا کیں۔ ﴿یود کَ اللہ حت ﴾ حرام، رشوت۔ ﴿عسب الیتس ﴾ نرکومادہ پر چڑھانا، جفتی کرانا۔

#### تخريج:

- رواه الامام احمد بن حنبل موقوفًا على ابن مسعود، رقم الحديث: ٣٦٠٠.
- واه البخاري في الصحيح رقم الحديث: ٥٣٦٧ و مسلم، رقم الحديث: ٦٥.
  - النسائي في سننه الكبرى، رقم: ٤٦٩٨.

#### حمام اور چھندلگانے کی اجرت:

صورت مسلم بیہ ہے کہ قولِ محقق کی بنیاد پر جمام اور تجامت دونوں کی اجرت لینا درست اور جائز ہے اور یہاں جمام سے مراد وہ حتام ہے جس میں پردے کا معقول انتظام ہواور بے پردگی اور بے حیائی سے حفاظت ہواس کے جواز کی دلیل اجماع ہے اور اجماع حضرت نبی اگرم کا این محسن اور اس میں پانی کی جو حضرت نبی اگرم کا این مقدس سے مزین ہے مار اُہ اکمسلموں حسنا فہو عند الله حسن اور اس میں پانی کی جو جہالت ہوام اور عرف کی عادت سے معاف کردی گئی ہے۔

اجرت ِ حجامت کی دلیل میہ ہے کہ خودصاحبِ شریعت حضرت محمطً کا اللّہ اُنے کے کھند لگوا کر حجام کواس کی اجرت اوراس کا محنتانہ دیا تھا جواس کے جواز کی سب سے اہم اور بیّن دلیل ہے اور جن آثار وروایات میں میدوارد ہوا ہے کہ کسب الحبّحام خبیث وہ خباشت خلاف شرع امور مثلاً ڈاڑھی وغیرہ مونڈنے والے اور صرف یہی کام کرنے والے سے متعلق ہے۔

اس کے جواز کی عقلی دلیل میہ ہے کہ اجارہ کے جواز کے لیے عمل ادراجرت کی تعیین شرط ہے ادرصورتِ مسئلہ میں دونوں چیزیں معلوم ہیں اس لیے بھی اجارہ درست اور جائز ہے۔

دوسرا میئلہ بیہ ہے کہ نرکو مادہ پر چڑ ھانے اور جفتی کرانے کی اجرت نا جائز اور حرام ہے، کیونکہ صاف طور پر حدیث پاک میں اس سے ممانعت موجود ہے۔اورنفسِ فعل یعنی جفتی کرانا حرام نہیں ہے کیونکہ بیتو افز اکش نسل کا ذریعہ ہے ہاں اس پر اجرت اورعوض لینا حرام ہے۔

قَالَ وَلَا الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْآذَانِ وَالْحَجِّ وَكَذَا الْإِمَامَةُ وَتَعْلِيْمُ الْقُرْانِ وَالْفِقْهِ، وَالْآصُلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ

### ر آن البدايه جلدا ي الملك المستحدة ٥٠ من الملك العام اجارات كهان ين

بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوْزُ الْإِسْتِيْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَمَانَّكُمُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَالَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَجِيْرِ لِأَنَّهُ اسْتِيْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُتَعَيِّنِ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ، وَلَنَا قُولُهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِفْرُاا الْقُرْانَ وَلَاتَأْكُلُوا بِهِ، وَفِي اخِرِ مَاعِهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ۗ وَإِنِ اتَّحِذُتَ مُؤَدِّنًا فَلا تَأْخُذُ عَلَى الْآذَانِ أَجُرًا، وَلِأَنَّ الْقُرْبَةَ مَتَى حَصَلَتُ وَقَعَتْ عَنِ الْعَامِلِ وَلِهِذَا تُعْتَبُو أَهْلِيَّتُهُ فَلاَيَجُوزُ أَخُدُ اللهَ عُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَإِنِ اتَّحِدُونَ أَخُدُ عَلَى الْآذَانِ أَجُرًا، وَلِأَنَّ الْقُرْبَةَ مَتَى حَصَلَتُ وَقَعَتْ عَنِ الْعَامِلِ وَلِهِذَا تُعْتَبُو أَهْلِيَّتُهُ فَلاَيَجُوزُ أَخُدُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَعْنَى مِنْ قِبَلِ الْمُتَعَلِّمِ الْاَحْوِرِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ التَّعْلِيْمَ مِمَّا لَا يَقُدِرُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَعْنَى مِنْ قِبَلِ الْمُتَعَلِّمِ الْعُرْنُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمِ الْعُرْانِ وَعَلَيْهِ الْفُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْقُرُونِ اللهُ مُورِ الدِيْنِيَّةِ فَفِي الْإِمْتِنَاع يَضِيعُ حِفْظُ الْقُرُانِ وَعَلَيْهِ الْفَرُولِي.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اذان، حج، امامت اور قرآن دفقہ کی تعلیم پر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے ہمارے بیباں اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اور امام شافعی رکھٹے لیے کہ براس کام میں اجرت بینا صحیح ہے جواجیر پر متعین ہوکر واجب نہ ہو، اس لیے کہ بیا لیے متعین کام پر اجرت لینا ہے جواجیر پر واجب نہیں ہے لہذا جائز ہے۔

ہماری دلیل آپ منگاتی کا بیار شادگرامی ہے'' قرآن پڑھواوراسے کھانے کمانے کا ذریعہ نہ بناءاور آپ منگاتی کی مفرت عثان بن ابوالعاص منگاتی سے جوعہد لیا تھااس کے اخیر میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا'' اگر تمہیں مؤذن بنایا جائے تو اذان کی اجرت نہ لینا'' اوراس لیے کہ جب بھی کوئی عبادت ہوگ وہ عامل کی طرف سے واقع ہوگی اسی وجہ سے عبادت میں عامل کی اہلیت کا اعتبار کیا جاتا ہے لہذاعامل کے لیے دوسرے سے اجرت لینا جائز نہیں ہوگا جیسے روزے اور نماز میں ہے۔

اوراس لیے کہ تعلیم ایک چیز ہے کہ متعلم کی طرف سے دل جسی کے بغیر معلم اس پر قادر نہیں ہوتا لہذا معلم ایس چیز کولازم کرنے والا ہوگا جس کی تتلیم پر وہ قادر نہیں ہے، اِس لیے اِس حوالے سے بھی تعلیم قرآن پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔

ہمارے بعض مشائ نے اس زمانے میں تعلیم قرآن پراجرت لینے کومشخس قرار دیا ہے، اس لیے کہ دین معاملات میں سستی ہونے لگی ہے اور اجرت کو مع قرار دینے میں حفظِ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور ای پرفتوی بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿ طاعة ﴾ نیکی کا کام جواللہ کے لیے سرانجام دیا جائے۔ ﴿ لا تأکلوا به ﴾ اس کے ذریعے کھاؤنہیں۔ ﴿ اتحذف ﴾ مقرر کیا جائے۔ ﴿ القربة ﴾ عبادت، طاعت۔ ﴿ ملتزم ﴾ الترام کرنے والا، پابندی کرنے والا۔ ﴿ التواني ﴾ ستی، کوتا ہی، غفلت۔ ﴿ الامتناء ﴾ رکنا، کام نہ کرنا۔ ﴿ يضيع ﴾ ضائع ہونا۔

#### تخريج:

- واه الترمذي، رقم الحديث: ١٢٧٤، والنسائي رقم الحديث: ٤٣٥٨.
  - وواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٥٣١، والنسائي، رقم الحديث: ٦٤٨.

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة ا

#### وين كامول يراجرت لين كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ علمائے سابقین اور مشائخ متقد مین کے یہاں اذان ، حج اور امامت وتعلیم قرآن وفقہ پراجرت اور عوض لینا ناجائز تھا، ٹیکن علمائے متأخرین نے ان چیزوں پراجرت لینے کو درست اور جائز قرار دیا ہے۔ علمائے متقدمین کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت بنی اگرم مَثَا اَلْتَهُم نے اقرؤا القران و لا تأکلوا به کے فرمانِ مقدس سے قرآن کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنانے سے منع فرما دیا ہے اس طرح آپ مَثَالِیْمُ نے دھنرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے جوعہد نامہ لیا تھا (جب اُھیں ان کی قوم کا امام بنایا تھا) اس میں بیہ فرمان بھی شامل تھا کہ اگر تمہیں موذن بنایا جائے تو اذان دینے کی اجرت نہ لینا۔ ان دونوں فرمانوں سے یہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ ان دین امور پر جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں اجرت لینا درست اور جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ بیرعبادت کا معاملہ ہے اور عبادت عامل اور عابد کی طرف سے ثواب بن کر واقع ہوتی ہے ای لیے تو دینی امور میں عامل کی اہلیت مشروط ہوتی ہے اور نااہل کی عبادت مقبول نہیں ہوتی لہذا جب عبادت عامل کی طرف سے ثواب بن کر واقع ہوتی ہے تو عامل کے لیے اس پر اجرت لینا کیسے درست ہوسکتا ہے۔ اور جس طرح نمازی کے لیے نماز کی اجرت لینا اور صائم کے لیے روز سے کی اجرت لینا بھی درست نہیں ہے۔

تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر عقلی دلیل میہ ہے کہ تعلیم معلم اور متعلم دونوں کی دل چپی سے حاصل ہوتی ہے اور اس میں متعلم کی ذکاوت و ذہانت اور لگن کا دخل زیادہ ہوتا ہے اور میر کہ معلم کے بس میں نہیں ہوتیں اس لیے تعلیم قرآن کا اجارہ لے کر گویا معلم اپنے اوپر ایسی چیز لازم کرتا ہے جسے وہ سپر دکرنے پر قادر نہیں ہوتا جب کہ صحت اجارہ کے لیے شی مستاجر کی تسلیم پر قدرت ضروری ہے اور یہاں اجبر اس پر قادر نہیں ہے اجارہ لینا شیح نہیں ہے۔

وبعض مشائعت النح صاحب ہدائی راتے ہیں کہ امامت، اذان اور قرآن وحدیث کی تعلیم پر عدم جوازِ اخذِ اجرت کا فتو کی اور فیصلہ علائے متقد مین کے زمانے میں تھا، کیونکہ وہ زمانہ خیر القرون سے قریب تھا اور اس زمانے میں لوگ تعلیم و تعلم کے شوقین اور دلدادہ تھے اور حبۂ لللہ بیدا مورانجام دیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں میں دین سے دوری اور امور دینیہ سے خفلت بے زاری پیدا ہوگئ ہے اور اس زمانے میں بلاعوض اور بدون اجرت اس طرح کے دین مسائل کاحل ناممکن ہے اس لیے حالات زمانہ کے پیشِ نظر علائے متاخرین اور مشائخ بلخ نے ان چیزوں میں اجرت لیے کو درست اور حلال قرار دیا ہے ورنہ تو علم دین کی اشاعت رک جائے گی اور قرآن وحدیث کی حفاظت کا کوئی مشحکم اور قوی ذریعے نہیں رہ جائے گا۔ اس زمانے میں یہی قول مفتی ہا اور معمول بہ ہے، یہی اہل مدینہ کا بھی فتوی ہے اور روضۃ الفتاوی وغیرہ میں بھی اس کورائح قرار دیا گیا ہے۔ (کفایہ و بنایہ ۱۳۲۷)

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَكَذَا سَائِرِ الْمَلَاهِيُ، لِأَنَّهُ اسْتِيْجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَسْتَحِقُ بِالْعَقْدِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ گانا گانے اور نوحہ کرنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، تمام آلات لہو ولعب کا یہی تھم ہے۔ کیونکہ یہ معصیت کا اجارہ ہے اور معصیت عقد سے مستحق نہیں ہو سکتی۔

### ر آن البدايه جدا ي ١٥٠٠ من ١٥٠

#### اللغاث:

﴿ الْغَنَا ﴾ كَانَا بَجَانَا ﴿ وَالْنُوحِ ﴾ نوحه كرنا ﴿ هَلا هِي ﴾ آلا ت لهو ولعب \_

#### آلات لهوولعب كالجاره:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گانا گانے اور نوحہ اور مرثیہ کرنے نیز طبلہ، باجا اور طنبور وغیرہ بجانے اور بنانے کی اجرت لینا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں معصیت ہیں اور معصیت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، نیز عقد اجارہ جائز اور مباح کا موں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور اس سے معصیت کو حاصل کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہوگا ورنہ معصیت کا امر مباح کا سبب بنتا لازم آئے حالانکہ معصیت کسی امر مباح کا بھی سبب نہیں ہوسکتی۔

قَالَ وَلاَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْفَايَهُ إِلاَّ مِنَ الشَّرِيْكِ، وَقَالَا إِجَارَةُ الْمُشَاعِ جَانِزَةٌ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُوْجِر نَصِيْبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ نَصِيْبَةً مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيْكِ، لَهُمَا أَنَّ لِلْمُشَاعِ مَنْفَعَةً وَلَهٰذَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَالتَّسْلِيْمُ مُمْكِنْ بِالتَّخْلِيةِ أَوْ بِالتَّهَائِي فَصَارَ كَمَا إِذَا اجْرَ مِنْ شَرِيْكِه أَوْ مِنْ رَجُلَيْنِ وَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلِأَيْ عَنِيفَةَ وَمَنْ اللَّهُ الْمَرَقُ مَالَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ فَلاَيَجُوزُ، وَهِذَا لِأَنَّ تَسْلِيْمَ الْمُشَاعِ وَحَدَةُ لاَيَتَصَوَّرُ، وَالتَّخْلِيَةُ اعْتُبرَتْ تَسْلِيْمًا لِوُقُوعِهِ تَمْكِينًا وَهُو الْفِعْلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ، وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ وَلاَتَمَكُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ لِوَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ السَّعْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُنَاعِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُؤَلِّ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى النَّسُلِيمِ لَيْسَ بِسَوْطٍ لِلْمُقَاءِ وَاللَّهُ وَلَى الْمُلَاعِ فِي النِّسُمِ لَيْسَ بِشُوطٍ لِلْمُقَاءِ وَاللَّهُ وَلَا الْمَوْلُ وَلَيْ الْمُلْوِقِ الْمُلِي فَلَى النَّسُلِيمِ لَيْسَ بِشُوطٍ لِلْمُقَاءِ وَاللَّهُ وَلَا اجْرَ مِنْ وَالْمُ لَوْلِي اللَّهُ وَلَى النَّاللَّهُ عَلَى النَّالُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ فِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولُ الْمُولُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُ الْ

تروجی : فرماتے ہیں کہ امام اعظم ولیٹھیئے کے یہاں غیرتقسیم شد چیز کا اجارہ جائز نہیں ہے ہاں شریک کو اجارہ پر دینا جائز ہے۔ حضرات صاحبین بھی ایڈ ماتے ہیں کہ مشاع کا اجارہ جائز ہے اس کی صورت ہیہ کہ موجرا پے گھر میں سے ایک حصہ یا دار مشتر کہ میں سے ایک حصہ یا دار مشتر کہ میں سے ایک حصہ یا دار مشتر کہ میں سے ایک حصہ غیر شریک کو اجارہ پر دے۔ ان حضرات کی دلیل ہیہ کہ مشترک چیز سے بھی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے اس لیے اس کی اجرت مثلی واجب ہوتی ہے اور تخلیہ یا تہا ہو (باری مقرر کرنے) سے شی مستاجر کی تسلیم بھی ممکن ہے بیدا ہیا ہوگیا جیسے ایک شریک نے اپ شریک کو اجارہ پر دیا یا دوآ دمیوں کو دیا۔

اور بہ بیج کی طرح ہو گیا۔حضرت امام اعظم راٹٹھیا کی دلیل یہ ہے کہ موجر نے ایسی چیز اجارے پر دی ہے جسے سپر د کرنے پر وہ

### ر آن البداية جلدا ي ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٠٠ من ١٠٠٠ من ١٥٠٠ من ١٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠

قادر نہیں ہے لہذا یہ اجارہ جائز نہیں ہوگا یہ تھم اس وجہ سے کہ مشترک چیز کو تباسر دکر ناممکن نہیں ہے۔ اور تخلیہ کواس وجہ سے تسلیم اور سیر دکر نامل نہیں ہے۔ اور تخلیہ کواس وجہ سے تسلیم اور سیر دکر نامان لینا جاتا ہے کہ وہمکین واقع ہوتی ہے یعنی تخلیہ سے نفع حاصل کر ناممکن ہوجاتا ہے۔ جب کہ مشاع اور مشترک چیز میں تخلیہ سے بھی انتفاع ممکن نہیں ہے۔ اور تہا یو ملکیت کے واسطے سے بھی انتفاع ممکن نہیں ہے۔ برخلاف بچے کے ، اس لیے کہ بچ میں تخلیہ سے انتفاع ممکن ہوجاتا ہے۔ اور تہا یو ملکیت کے واسطے سے عقد کا تھم انتقادِ عقد کے بعد ثابت ہوتا ہے اور قدرت علی انتسلیم عقد کی شرط ہے اور کسی بھی چیز کی شرط اس سے مقد کا تھم انتخاب ہونے والی چیز اول کا تھم نہیں لے گی۔

اور جب اپنے شریک کواجارہ دے گاتو پورانفع ای شریک کی ملکت پر حاصل ہوگا، اس لیے شیوع نہیں ہوگا اور نسبت کی تبدیلی اجارہ کے لیے معنر نہیں ہے۔ تاہم امام اعظم ولٹھ لیڈ سے حسن بن زیاد کی روایت میں شریک کو بھی اجارے پر دینا صحیح نہیں ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب دوآ دمیول کواجارے پر دیا اس لیے کہ اس میں کیبار گی تسلیم ہوتی ہے پھر ملکیت متفرق ہونے سے ان میں شیوع طاری ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿المشاع﴾ پھیلا ہوا، بیط۔ ﴿اجر المثل﴾ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اجرت۔ ﴿التحلیة ﴾ خالی کرنا، موانع کاختم کرنا۔ ﴿التھابی ﴾ باری باری مقرر کرنا۔ ﴿تمکین ﴾ قدرت دینا، اختیار دینا۔ ﴿التمکن ﴾ اختیار، قدرت۔ ﴿یعقب ﴾ بعدیں آنا۔ ﴿یسبق ﴾ پہلے آنا۔ ﴿طارٍ ﴾ عارضی۔

#### مشتر کہ چیز کواجارے پردینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو دولوگوں میں مشترک ہواور تقسیم نہ ہوئی ہواسے شریک کے علاوہ کسی اور کواجارے پر دینا جائز
نہیں ہے، یہ مم امام عظم ولٹیٹیڈ کے یہاں ہے اور حضرات صاحبین عُیسَاتیا کے یہاں مشاع کا اجارہ مطلقاً جائز ہے یعنی شریک اور غیر
شریک دونوں کو دینا جائز ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ غیر مشاع کی طرح مشاع بھی قابلِ انتفاع ہوتا ہے اور اگر اس سے کوئی
متا جرنفع حاصل کر لے تو بالا تفاق اس پر اجرتِ مثلی واجب ہوتی ہے اور اجرتِ مثلی کا وجوب اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ
مشاع چیز قابل انتفاع ہوتی ہے اور اس کا اجارہ جائز ہے۔

ر ہا پیسوال کہ مشاع کوتسیم کیے بغیر سپر دکرنا ناممکن ہوتا ہے اور بدون تنکیم اجارہ صحیح نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشاع کو بھی تسلیم کرناممکن ہے اور بہتلیم دوطریقوں سے ہوسکتی ہے: (۱) یا توشی مشاع اور متاجر کے مابین تخلیہ کردیا جائے اور متاجر موجر کے حصے سے نفع حاصل کرتا رہے (۲) یا شریک موجرا پی جگہ متاجر کو دیدے اور اس کی باری میں متاجر اس کے جصے کا نفع حاصل کر لے لہٰذا اس پہلوکو لے کراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور جس طرح بیچ میں اگر بائع میں چیچے اور مشتری میں تخلیہ کردے تو یہ تخلیہ کرنا تسلیم شار کیا جائے گا۔ نیز جس طرح ایک مکان دولوگوں کو اجارہ و بینا صحیح ہے اور اس میں شیوع مانع نہیں ہے۔ اور اس مشلم میں بھی مشاع کا اجارہ درست اور جائز ہے۔

حضرت امام اعظم وللفي كى دليل بد ہے كه اجاره عقد منفعت كا نام ہے اور منفعت كا تصول تسليم معقود عليه برموقوف ہے يعنی

### ر آن البدايه جلدا ي المحالية المحالية جلدا ي المحالية المحالية جلدا ي المحالية المحا

جب موجرمعقودعلیہ اور شی متاجرمتاجر کے حوالے کرے گاتبھی وہ اس سے نفع حاصل کر سے گا حالانکہ صورتِ مسئلہ میں موجرمعقودعلیہ کوسپردکرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ معقود مشاع اور غیر تقسیم شدہ ہے اور موجر کے لیے کماحق اپنا حصہ سپردکر ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے بیا جارہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین عظیم تا کا تخلیہ کو تسلیم قرار دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تخلیہ سے صرف قدرت علی الانتفاع حاصل ہوتی ہے اور مشاع میں تخلیہ کے بعد بھی قدرت علی الانتفاع معدوم رہتی ہے اس لیے کہ شرکت انتفاع سے مانع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تخلیہ کو تسلیم نہیں قرار دیں گے، اس لیے کہ سے مرحلہ انعقادِ عقد کے بعد گاہت ہوتا ہے۔ مرحلہ انعقادِ عقد کے بعد گاہت ہوتا ہے۔ واسطے سے حکم عقد بنتا ہے اور عقد کا تحکم انعقاد عقد کے بعد گاہت ہوتا ہے۔ حال مالانکہ ہماری گفتگونفسِ عقد سے ہے لہذا جو چیز بعد میں گاہت ہوتی ہے وہ ابتدائی اور انعقادی مرحلے سے کفایت نہیں کرے گی اور تہایو سے سے تھی تسلیم محقق نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر موجراپے شریک کواجارہ پر دیتا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں شیوع تو ہے لیکن بیشیوع نہ تو تسلیم سے مانع پہاور نہ ہی انتفاع ہے، کیونکہ متاجر پہلے ہی سے نصف مکان کے نفع کامستحق ہے اور اب اجارے سے وہ نصف کا مستحق ہور ہا ہے گویا پورانفع وہ خود ہی حاصل کر رہا ہے اور چول کہ مقصود نفع کا حصول ہے لہٰذا جب بیمقصود حاصل ہور ہا ہے تو اجارہ صحیح ہوگا اور حصول کی راہ کے مختلف ہونے سے صحبت اجارہ پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔

اسی طرح اگرشیوع پہلے نہ ہو بلکہ بعد میں پیدا ہوا ہوا ور طاری ہو (مثلا ایک شخص نے دولوگوں کو ایک ساتھ اپنامکان رہنے کے لیے اجرت پر دیا اور پچھ دنوں کے بعد ایک متاجر مرگیا) تو بھی صحت اجارہ پر آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ شیوع طاری ہوا رہ بعد میں اس کی بقاء اور دوام پیدا ہوا ہے اور شیوع طاری مبطل عقد نہیں ہوتا۔ کیونکہ قدرت علی انسلیم بوقتِ انعقاد عقد ضروری ہے اور بعد میں اس کی بقاء اور دوام ضروری نہیں ہے۔ بہی حال اور بہی حکم اس صورت میں بھی ہوگا جب موجر دو ہوں اور متاجر ایک ہو، کیونکہ یہاں بھی متاجر نے صفقہ واحدہ کے تحت دونوں سے یکبارگی مکان لے کر اس سے نفع حاصل کیا ہے اور پھر اگر غور کیا جوئے تو اس صورت میں اجارہ کی اجرت میں شیوع ہے اور نفع اور آمدنی کا شیوع عقد کے لیے معزنہیں ہے۔ نہ کہ معقود علیہ میں یعنی شی متاجر میں شیوع نہیں ہے، بلکہ اس کی آمدنی میں شیوع ہے اور نفع اور آمدنی کا شیوع عقد کے لیے معزنہیں ہے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ اسْتِيْجَارُ الظِّنْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُوْمَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَ أَجُوْرَهُنَ ﴾ (سورة الطلاق:٦)، وَلِأَنَّ التَّعَامُلَ بِهِ كَانَ جَارِيًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَةٌ وَأَقَرَّ هُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِيَ خِدْمَتُهَا لِلصَّبِيِّ وَالْقِيَامِ بِهِ، وَاللَّبَنُ يَسْتَحِقُّ عَلَى طَرِيْقِ النَّبْعِ بِمَنْزِلَةِ الصَّبْغِ فِي الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّبْنِ، وَالْحِدْمَةُ تَابِعَةٌ وَلِهَذَا لَوْ أَرْضَعَتُهُ بِلَبَنِ شَاقٍ لَايَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ، وَقِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّبْنِ، وَالْحِدْمَةُ تَابِعَةٌ وَلِهَذَا لَوْ أَرْضَعَتُهُ بِلَبَنِ شَاقٍ لَايَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ، وَالْآوَلُ أَوْرَبُ إِلَى الْفَقْهِ، لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَايَنْعَقِدُ عَلَى النَّاسُ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا السَّاجَرَ بَقَرَةً لِيَسُتَحِقُ الْأَجُورَةِ لَا يَشَاقٍ إِلَى الْفَقْهِ، لِلَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى إِنْلَافِ اللّهُ تَعَالَى، وَإِذَا ثَبَتَ مَاذَكُونَا يَصِحُ إِنَا السَّاجَرَ بَقَرَةً لِيَشَوبَ لَبُنَهُمْ وَاللّهُ تَعَالَى، وَإِذَا ثَبَتَ مَاذَكُونَا يَصِحُ إِلَى الْفَاقِ إِلَى الْفَقْهِ فَهِ الْإِرْضَاعِ بِلَبَنِ الشَّاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَإِذَا ثَبَتَ مَاذَكُونَا يَصِحُ إِلَى الْمُعْتَلِقُهُ وَلَا لَكُونَا يَصِحُ إِلَى الْمُدْولِ الْمُلْتِينَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ لَا اللّهُ تَعَالَى، وَإِذَا ثَبَتَ مَاذَكُونَا يَصِعْ إِنْ

كَانَتِ الْأُجْرَةُ مَعْلُوْمَةً اعْتِبَارًا بِالْإِسْتِيْجَارَةِ عَلَى الْحِدْمَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ معلوم اور متعین اجرت کے عوض دودھ بلانے والی عورت کواجرت پر لینا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے''اگرمطلقہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو آمھیں ان کی اجرت دیدو'' اوراس لیے کہ عہدرسالت میں اوراس سے پہلے اس طرح کا تعامل جاری تھا اور حضرت بی اکرم کالٹیو کے لوگول کو اس تعامل پر برقر ار رکھا۔ پھر کہا گیا کہ پیعقد منافع پر واقع ہوتا ہے اوروہ بیچ کی خدمت اوراس کی دیم بھال کرنا ہے اور دودھ عبغا اس میں ثابت ہوتا ہے جیسے کیڑے میں رنگائی ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بیعقدلبن لیتی دودھ پلانے پر منعقد ہوتا ہے اور خدمت تالع ہوتی ہے اس لیے اگر دایہ بیچے کو بکری کا دودھ پلا دے تو ا جرت کی مستحق نہیں ہوگی، اور پہلا قول فقہ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے که عقد اجارہ بالذات اعیان کوتلف کرنے پر منعقد نہیں ہوتا جیے کس نے دودھ پینے کے لیے کوئی گائے کرایے پر لی،اور بکری کا دودھ پلانے میں جوعذر ہے اسے ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان

اور جب ہماری بیان کروہ تفصیلات ثابت ہوگئیں تو جان لوکہ اگر اجرت متعین ہوتو ا جارہ صحیح ہوگا جیسے خدمت کے لیے اجارہ

#### اللغاث

﴿الطنو ﴾ أمّا - وايه، ووده بلان والى - ﴿التعامل ﴾ باجم طرزعمل - ﴿اقر ﴾ برقر اركنا - ﴿الصبّغ ﴾ رنكنا - ﴿اللبن ﴾ دودهه ﴿اللاف ﴾ ختم كرنا، ضائع كرنا، ہلاك كرنا\_

#### دوده بلانے والی کی اجرت:

صورتِ مسئلہ میہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی و کیے بھال کرنے کے لیے مرضعہ اور دایہ کو متعین اجرت پر رکھنا درست اور جائز ہےاوران کی اجرت اور اجرت کا بیمعاملہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں بیاعلان کر رکھا' ہے فیان اُرضعن لکم فالتوہن اُجورہن کہ اگرتمہاری مطلقہ عورتیں تمہاری اولا دکودودھ پلانے کے لیے راضی ہوں اور پلا ویں تو تم انتحين ان كي اجرت ديدواس معلوم موا كدمرضعه كواجرت ديناجائز ہے اور اجرت دينا جائز ہے تو ظاہر ہے كه ان كواجرت پرلينا بھي درست اور جائز ہوگا۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ نبی اکرم ملاقید کم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعدلوگوں میں اس طرح کا تعامل جاری تھا خود آ ہے مُنافیظ نے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا اور اس پر کسی طرح کی نکیروغیرہ نہیں فرمایا تھا جو اس کام کے جائز اور ثابت ہونے کی بین دلیل ہے۔

ثم قیل المن اس بارے میں علاء اور فقهاء کا اختلاف ہے کہ بیاجارہ دودھ پلانے پر منعقد ہوتا ہے یا بیچے کی خدمت اور دکھ بھال پرمنعقد ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مشائخ کی دورا کمیں ہیں (۱) صاحبِ ایضاح اورصاحبِ ذخیرہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بیہ اجارہ اصلاً بیچے کی خدمت پرمنعقد ہوتا ہے اور دودھ بلانے کا کام تبعاً اور ضمناً منعقد ہوتا ہے جیسے اگر کسی نے کپڑار نگنے کے لیے کوئی رنگریز کرائے پرلیا تو معقودعلیه اس کافعل ہوتا ہے اور رنگنا اس میں تبعاً داخل ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی معقو دعلیہ بیجے کی خدمت ہوتی

ہے اور دودھ بلانا اس میں شمنی طور پر ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا قول شمس الائمه سزهسی کا ہےا در وہ یہ ہے کہ معقو دعلیہ دودھ پلانا ہے اور خدمت اس میں ضمناً داخل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر دایہ بچے کو دودھ نہ پلائے اور رات دن اس کی خدمت کرے یا اسے بکری کا دودھ پلا دے تو وہ مستحقِ اجرت نہیں ہوگی، اور اجرت کا رضاعت اور ارضاع ہے متعلق ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ معقو دعلیہ اصلاً ارضاع لبن ہے۔

صاحب ہدایہ کے یہاں تول اول رائج اور اقرب الی الفقہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پلانے میں عین یعنی لبن کا اتلاف ہے اور اجارہ اتلاف عین کے لیے ہیں معقد ہوتا بلکہ تحصیلِ منافع کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ لیکن صاحب بنایہ ونہا یہ ہے یہاں تول ثانی رائج ہے اور راقم الحروف کی بھی ناقص رائے یہی ہے، اس لیے کہ سی بھی طرح کی منفعت اسی وقت حاصل کی جاسکے گی جب اس میں کسی چیز کا اتلاف ہوگا اور بدون اتلاف منفعت کی تحصیل کا تصور بھی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص اس ڈرسے کھانا نہ پکائے کہ آگ جلے گ تو لکڑی کا اور ایندھن کا اتلاف ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کھانے کی منفعت اور لذت سے محروم رہے گا اس طرح اگر دایہ یہ سوچ کر بچکو ذودھ نہ پلائے کہ اس سے میرے دودھ کا اتلاف ہوگا تو اس سے بچہ مرجائے گا اور وہ ہمارے ہندوستانی ضا بطے میں دفعہ 302 کی مجرم ہوگی۔ لہذا اصل معقود علیہ ارضاع لبن ہی ہے۔ اور یہی دوسرا قول أقرب إلی الفقہ ہے، بس ذراغور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (بنا ہیں 19، ۱۹/۵۰)

و سنبین العذر المنع بیقول اول والوں کی طرف سے قول ثنی والوں کوجواب دیا گیا ہے اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قول ثانی میں جو یہ بات آئی ہے کہ اگر دایہ بچے کوکسی بکری کا دودھ بلاد ہے تو وہ ستحق اجرت نہیں ہوگی اس میں پچھنصیل ہے ارووہ تفصیل اگلی عبارت میں آرہی ہے۔ بہر حال یہ بات طے ہے کہ رضاعت اور خدمت کے لیے اجارہ درست اور جائز ہے۔

قَالَ وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسُوتِهَا اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَايِهُ وَقَالَا لَا يَجُوزُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْهُجُوزُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ ا

ر من البداية جدر المسير المسيد المسيد المسيد المارات كيان يس

ترجمه: فرماتے ہیں کہ غلہ اور کپڑے پردائی رکھنا امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں استحسانا جائز ہے۔حضرات صاحبین بھی انہ امام بیس کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجرت مجهول ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے روٹی بنانے اور کھانے پکانے کے لیے کسی کو اجرت پر لیا۔ امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جہالت مفضی الی المنازعت نہیں ہے، کیونکہ بچوں پر شفقت کے پیش نظر عمواً دودھ پلانے عورتوں کے متعلق کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے ایک ڈیسر غلہ میں سے ایک قفیز فروخت کرنا۔ برخلاف روٹی اور کھانا پکانے کے، کیونکہ ان کی جہالت مفضی الی المنازعة ہوتی ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ اگر کھانے کی جنس بیان کردی اور کپڑے کی جنس، اس کی ادائیگی کا وقت اور اس کے گزیمان کردی تو یہ بالا جماع جائز ہے اور طعام کے درہم کے تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ دراہم کو اجرت مقرر کرکے ان کی جگہ غلہ دیدے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہے۔اورا گرغلہ تعین کر کے اس کی مقدار بیان کردیا تو بھی جائز ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اور غلہ اداکرنے کے لیے کسی مدت کا بیان شرط نہیں ہے، کیونکہ طعام کے اوصاف شن ہیں۔ اور امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں مکانِ
ادائیگی کو بیان کرنا شرط ہے۔ حضرات صاحبین عضائی کا اختلاف ہے ہم کتاب البوع میں اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور کپڑا دیے میں
قدر اور جنس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مدت اوائیگی کو بیان کرنا بھی شرط ہے، کیونکہ کپڑااسی وقت ذمہ میں دین ہوتا ہے جب وہ بیج
بنتا ہے ادر وہ میعاد بیان کرنے کی صورت ہی میں مجھے بنتا ہے جیسے سلم میں ہوتا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ طعام ﴾ کھانا۔ ﴿ کسو ہ ﴾ کپڑا۔ ﴿ خبز ﴾ روئی۔ ﴿ الطبخ ﴾ پکائی۔ ﴿ التوسعة ﴾ گنجائش۔ ﴿ آظاء ﴾ طُر کی جمع ہے۔ ﴿ صبو ہ ﴾ وارع کی جمع ہے۔

#### اجرت مرضعه کی نوعیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے طعام بینی غلہ اور کپڑے پر کسی مرضعہ کو دودھ پلانے کے لیے رکھا تو امام اعظم مِراتُنگائے یہ اجارہ درست اور جائز ہے اور یہی استحسان ہے جب کہ حضرات صاحبین عِیالی کے یہاں یہ اجارہ درست نہیں ہے، کیونکہ طعام اور کپڑے کی جنس، مقدار اور وصف مجبول ہے اور یہ جہالت جہالت اجرت کی طرف متعدی ہے حالانکہ صحب اجارہ کے لیے مقدار اجرت کی طرف متعدی ہے حالانکہ صحب اجارہ کے لیے مقدار اجرت کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے۔ یہ ایہا ہوگیا جسے روئی بنانے یا کھانا پکانے کے لیے کسی کو اجرت پر رکھا اور اجرت کی تعیین اور تو شیح نہیں کی تو اجارہ باطل ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی طعام اور کسوہ پر دایہ کا اجارہ درست نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم ولیشائید کی دلیل مدے کہ یہاں اجرت اگر چہ مجھول ہے، لیکن میہ جہالت مفضی الی المنازعة نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کے معاملات میں لوگ وریاد لی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نونہالوں کی اچھی تربیت اور پرورش کے لیے دایہ وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ اجرت دیدہے ہیں اور جھڑا وغیرہ سے نی جاتے ہیں اس لیے اس صورت میں اجارہ جائز ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے غلہ کے ڈھیر سے ایک قفیر غلہ فروخت کیا اور اس کی سمت متعین نہیں کیا کہ کس سمت سے دینا ہے تو اگر چہ جانب کیل میں جہائت مفعی الی النزاع نہیں ہے اس لیے اِس کے ہوتے ہوئے بھی عقد درست ہے، اس طرح صورت مسئلہ جہائت مفعی الی النزاع نہیں ہے اس لیے اِس کے ہوتے ہوئے بھی عقد درست ہے، اس طرح صورت مسئلہ

### ر آن الهداية جلدا ي محالية المحالية المحالية جلدا ي محالية المحالية المحالي

میں بھی جہالت کے ہوتے ہوئے عقد درست اور جائز ہے۔ بیاختلاف اس صورت میں ہے جب طعام اور کپڑے کی جنس، مقدار اور وصف کی وضاحت نہ ہوئی ہواور اگر یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کردی گئی ہوں تو امام اعظم والٹھائ اور حضرات صاحبین عُوالَدُنَّةُ مسلمی وضف کی وضاحت نہ ہوئی ہوں تو امام اعظم والٹھائ اور حضرات صاحبین عُوالَدُنَّةُ مسلمی سب کے یہاں عقد اجارہ درست اور جائز ہے ای کو صاحب کتاب نے جامع صغیر کے حوالے سے بیان کیا ہے اور فہاں ستمی الطعام دراہم کی جگہ غلہ دیدیا جائے تو بھی درست ہے، کونکہ دراہم کے بدلے جوغلہ دیا جائے گاوہ ای کے حساب سے ہوگا اور کی طرح کی کوئی جہالت نہیں ہوگ۔

و لو سقی الن اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مستا جرنے غلہ اور اس کی مقدار کو متعین کردیا کہ دس من گندم اجرت ہوگی تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس طرح کی وضاحت سے جہالت ختم ہوجاتی ہے، ای لیے فقہائے کرام نے ادائیگی اجرت کے لیے کسی میعا داور دفت کی تقرری مشروط نہیں کی ہے۔ کیونکہ فیر معین طعام خمن کے تکم میں ہوتا ہے اور جس طرح دیگر اثمان کے لیے مدت اداء کی وضاحت ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر طعام کے بجائے کسوہ اور کپڑے کو اجرت مقرر کیا تو اس کی جن مقدار اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی مدت کا بیان ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر طعام کے بجائے کسوہ اور کپڑے کو اجرت مقرر کیا تو اس کی جنس، مقدار اور اس کی ادائیگی کا دقت ہر ہر چیز کی دضاحت اور صراحت ضروری ہے، کیونکہ کپڑ اسی وقت ذمہ میں واجب ہوگا جب وہ بھی جبنے اور مید مدت کا بیان بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تقریر یوں بھی کی جاستی ہے کہ کپڑے ضروری ہوگا جیسے بچی سلم میں ان تمام چیز وں کا اعلان اور بیان ضروری ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تقریر یوں بھی کی جاستی ہے کہ کپڑے کا کوچ ہونا خلاف قیاں ہوار جو چیز خلاف تیاں ثابت ہوتی ہے وہ مور دِشرع تک شخصر رہتی ہے اور اس طرح کے مسائل میں بچی سلم کی شرطین مخوظ ہوں گی اور بچی سلم میں بیانِ اجل شرط ہوا ۔ اس لیے کے طریقے شریعت میں مسلم ہیں، لہذا صورت مسلم میں بھی نتے سلم کی شرطین مخوظ ہوں گی اور بچی سلم میں بیانِ اجل شرط ہوگا۔

قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْيِهَا، لِأَنَّ الْوَطْيَ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ، أَلَا تَرْى أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صِيَانَةً لِحَقِّهِ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَاجِرَ يَمْنَعُهُ عَنْ غَشَيَانِهَا فِي مَنْزِلِهِ، لِأَنَّ الْمُمْنِزِلَ حَقَّةً فَإِنْ حَبَلَتُ كَانَ لَهُمُ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ إِذَا خَافُوا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَكِنِهَا، لِأَنَّ الْمُمَلَ عَلَيْهَا أَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ، لِأَنَّ الْمُعَلَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ، لِأَنَّ الْمُعَلَ عَلَيْهَا، وَالْمَالِ حَقِيْهِا أَنْ تُصْلِعِي فَلِهِ الْعَلَى الْعَبَوْلِ الْمُوسَى فَلِهِ الْعَلَى الصَّبِيِّ فَلِهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُمَلَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تُصْلِعَ طَعَامَ الصَّبِيِّ، لِأَنَّ الْمُعْمَلَ عَلَيْهَا، وَالْمَعْمُ وَعَيْرِ فَلِهِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَعَلَى الظِّيْرِ، أَمَّا الطَّعَامُ وَعَلَيْهِا أَنْ تُصُلِعُ عَلَى الْفَلْمِ وَعَيْرِ فَلِكَ فَهُو عَلَى الظِّيْرِ، أَمَّ الطَّعَامُ وَعَلَى وَالِدِ الْوَلَدِ، وَمَاذَكُرَ مُحَمَّدٌ وَ لَيُظْفَلِ الْمُكُوفَةِ، وَإِنْ أَرْضَعَتُهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَمِنِ شَاقٍ فَلَا أَجُرَلَهُا لِلْكُولِ اللّهُ عَلَى الطَّعَامُ وَعَيْرِ فَلَاكَ مِنْ عَادَةٍ أَهُلِ الْكُوفَةِ، وَإِنْ أَرْضَعَتُهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَمِنِ شَاقٍ فَلَا أَجْرَلُهُا لِلْكُولُ فَلَا إِيْجَارٌ وَلَيْسَ بِإِرْضَاعٍ فَإِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الْآجُرُ لِهِذَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَا لَهُ مَلَى الْمُعْرَا لَهُ مَلًى الْعَمَلُ .

### 

تروجہ کا : فرماتے ہیں کہ مستاجر کو بیت نہیں ہے کہ دایہ کے شوہر کواس سے وطی کرنے سے روئے، کیونکہ وطی شوہر کا حق ہے لبذا مستاجر کواس کا حق باطل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیا دھتا نہیں کہ اگر شوہر کو بیوی کے اجارے کاعلم نہ ہوتو اپنے حق کی حفاظت کے لیے شوہر کو فنخ اجارہ کا بھی حق حاصل ہے تاہم مستاجر کو بیت ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں آ کرہم بستری کرنے سے منع کردے۔ اس لیے کہ گھر تو مستاجر کا حق ہوا اگر مرضعہ حاملہ ہوجائے اور بیشہ ہوکہ اس کا دودھ بیچ کے لیے مضر ہوگا تو آخیں فنخ اجارہ کا حق ہوگا اس لیے کہ حاملہ عورا کر مرضعہ حاملہ ہوجائے اور بیشہ ہوکہ اس کا دودھ بیچ کے لیے مضر ہوگا تو آخیں فنخ اجارہ کا حق حاصل ہوگا۔ اور مام عمر بیار ہوجائے تو بھی بیچ والوں کو نیخ اجارہ کا حق حاصل ہوگا۔ اور ایم بیٹ بیچ کا کیٹر ادھونا اور کھانے اور پا خانہ بیشاب کا انتظام کرنا وغیرہ مرضعہ پر ہوگا۔ رہا طعام کا صرفہ تو وہ بیچ کے باپ پر ہوگا۔ اور امام محمد جائے تو بید بیان کیا ہے کہ تیل اور خوشبو کا صرف ہی دایہ پر ہوگا۔ اور امام محمد جائے تی کہ تیل اور خوشبو کا صرف ہی دایہ پر ہوگا۔ اور امام محمد جائے تی کہ تیل اور خوشبو کا صرف ہی دایہ ہوگا۔ اور امام محمد جائے تی کہ تیل اور خوشبو کا صرف ہی دایہ ہوگا۔ ایر اہا کوفہ کی عادت کے مطابق ہے۔

اوراگر مدتِ رضاعت میں داریہ نے بچے کو بکری کا دودھ پلایا تو اسے اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ جو کام اس پر لازم تھا اس نے وہ نہیں کیا یعنی دودھ پلانا۔ اور بکری کا دودھ پلانا تو دواؤ الناہے دودھ نہیں پلانا ہے اور یہاں اس وجہ سے اجرت نہیں واجب ہوئی کہ کام برل گیا ہے۔

#### اللغات:

#### دايد كى د مدداريان اورعرف:

صورتِ مسئلہ تو ترجمہ سے واضح ہے کہ عرف اور رواج میں جو کام دایہ اور مرضعہ کے ذمہ ہوتا ہے اس کی انجام دہی اسی پر لازم ہوگی اور عرف اور عادت میں جو کام اس کے ذمے نہیں ہے اس کام کو یا اس کے خرچہ کو بچے کے والمدین اور سرپرست سنجالیں گے۔ اور مرضعہ کا اصل کام دودھ بلانا ہے، اس لیے اگر مرضعہ بچے کو اپنے علاوہ کسی اور کا دودھ بلاتی ہے تومستی اجرت نہیں ہوگی۔ کیونکہ اجرت کام کاعوض ہے اور جب اس نے کام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ دہ مستی اجرت بھی نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ غَزُلًا لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصُفِ فَلَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ وَكَذَا إِذَا اسْنَاجَرَ حِمَارًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا بِقَفِيْزٍ مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، لِآنَةُ جَعَلَ الْأَجْرَ بَعْضَ مَا يَخُرُجُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَصِيْرُ فِي مَعْنَى قَفِيْزِ الطَّحَانِ وَقَدْ نَهَى النَّيْيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ وَهُو أَنْ يَسْتَاجِرَ ثُوْرًا لِيطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيْزٍ مِنْ دَقِيْقِه، وَهِذَا أَصُلُّ كَبِيْرٌ يُعْرَفُ بَهَى النَّيِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ وَهُو أَنْ يَسْتَاجِرَ ثُورًا لِيطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيْزٍ مِنْ دَقِيْقِه، وَهِذَا أَصُلُّ كَبِيرٌ يُعْرَفُ بِهِ فَسَادُ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِجَارَاتِ لَاسَيِّمَا فِي دِيَارِنَا، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَاجَرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسُلِيْمِ الْآجُو وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوبِ إِلَّ الْمَحْمُولِ أَوْ حُصُولِه بِفِعْلِ الْأَجِيرِ فَلَايُعَدُّ هُوَ قَادِرٌ بِقُدُرَةٍ غَيْرِه، وَهَذَا بِجِلَافِ مَا إِذَا

### ر جن الهداية جلدا ي ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من يم

اسْتَاجَرَهُ لِيَحْمِلَ نِصْفَ طَعَامِهِ بِالنِّصْفِ الْآخِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهُ الْآجُرُ، لِأَنَّ الْمُسْتَاجِرَ مَلَّكَ الْآجُرَ فِي الْعَالِ بِالتَّعْجِيلِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَمَنِ اسْتَاجَرَ رَجُلًا لِجَمْلِ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا لَايَجِبُ الْآجُرِ، لِأَنَّ الْمُعْتُوذِ عَلَيْهِ، وَلاَيُجَاوَزُ بِالْآجُرِ قَفِيْزًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُو عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِيهِ فَلاَيَتَحَقَّقُ تَسُلِيْمُ الْمَعْقُوذِ عَلَيْهِ، وَلاَيُجَاوَزُ بِالْآجُرِ قَفِيْزًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ وَهُو عَامِلُ لِنَفْسِهِ فِيهِ فَلاَيَتَحَقَّقُ تَسُلِيْمُ الْمَعْقُوذِ عَلَيْهِ، وَلاَيُجَاوَزُ بِالْآجُرِ قَفِيْزًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُو عَامِلُ لِيَفْسِهِ فِيهِ فَلاَيَتَحَقَّقُ تَسُلِيْمُ الْمُعْقُوذِ عَلَيْهِ، وَلاَيْجَاوَزُ بِالْآجُرِ قَفِيزًا لِأَنَّهُ لَا مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْحِبُ الْآجُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِي وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدَهُ مُحَمَّدٍ وَحَمَّ لِعَلَالًا اللَّهُ فَالْوَمِ حَلْى اللَّهُ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّ لِللَّا الْمُسَلَّى هُنَاكَ غَيْرُ مَعْلُومِ فَالَا اللَّهُ لِلَا اللَّهُ الْمُسَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَنْ لَا مُسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّ لِلْعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَالِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسَلِّى الْمُلْكَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

توجہ ہے: فرماتے ہیں کہ اگر کمی نے کسی جولا ہے کو دھا گہ دیا تاکہ وہ نصف اجرت پراس کا کپڑا بن و ہے تو اسے اجرت مثلی سلے گی الیے بی اگر کسی نے گدھا اجرت پرلیا تاکہ اس پر کچھ غلہ لاوے اور ای غلہ میں سے ایک قفیز اسے اجرت دید ہے تو اجارہ فا سد ہوگا ،
کیونکہ مستاجر نے اجر کے کام کی پیداوار میں سے پچھ مقدار کو اجرت مقرر کر دی ہے تو بیآ ٹاپینے والے کو ای بیس سے مزدوری دینے کے معنی میں ہوگیا حالا تکہ دھنرت نبی اکرم ٹالھی بین اسے منع فرمایا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بیل کرائے پر لے تاکہ ایک قفیز آئے کے عوض وہ اس کے لیے گئدم بیس دے ، بدا کید بڑی اصل ہے جس سے اجارات کا بہت فساد واضح ہوجاتا ہے فاص کر ، مارے ملاقہ میں (فرغانہ میں) از راس کی وجہ یہ ہے کہ مستاجر اجرت کی شلیم سے عاجز ہے اور اجرت منسوج یا مجمول یا اجرے کھیل سے حاصل شدہ کام کا کچھ حصہ ہے اور چوں کہ یہ امور دو مرے کے فعل پر موقوف ہیں، البذا وہ مرے کی قدرت سے مستاج کو قادر نہیں شار کیا جائے گا۔ بیکم اس صورت کے بر خلاف ہے جب کسی نے کسی کو نصف غلہ کے موض نصف غلہ اٹھا کرر کھنے کے لیے اجرت پر رکھا تو اجر کو اجرت نہیں مطرک میں مرت کے مقدار بھی اگر کسی نے اسے نارہ میں اپنے کہ اجر جو مقدار بھی کا مور نے اس نے کہ اجر جو مقدار بھی کے وقد وہ اجرت نہیں ملے گی ، اس لیے کہ اجر جو مقدار بھی کے وقد وہ اجرب ہوگا ، اس لیے کہ ایک خود بی زیادہ تو اور اجرت نہیں مورت کی برطاف سے جب کسی وہ کی ۔ اور ایک قفیز سے زیادہ اجرت نہیں دی جائے گی وہ اور ایک میں تو بانہ صورت میں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کسی وہ بانہ میں وہا م مجمد رفتا تھیں کہ میں اجرمنی معلوم نہیں ہے جب دولوگوں نے مل کی نواد میت کی ایک میں کرنا بھی سے جب کہ اس صورت میں اجرمنی معلوم نہیں ہے البذا کم کرنا بھی سے جب کی میں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کہ کہ تو کو نہیں ہے۔ بیتھم اس صورت کے بہال ، اس لیے کہ اس صورت میں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کہ کرنا بھی سے نہیں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کہ کو خواد بیتی کہ میں اجرائی کے کھیل کے کہ بیاں ، اس لیے کہ اس صورت میں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کہ کو کو نہ کی کو کہ نواد کینیں کے کہ کیا تھا کہ کے کہ اس صورت میں اجرمنی معلوم نہیں ہے کہ کو کو کیل کے کو کو کو کیل کو کو کی کو کو کیا گور کی کی کھیل کے کہ کی کورکی کے کہ کی کورکی کے کہ کی کورکی کے کہ کورکی کے کہ کورکی کے کورکی کے کہ کورکی کے کورکی کے ک

#### اللغات:

﴿ حائك ﴾ جولاہا۔ ﴿ غزل ﴾ سوت۔ ﴿ ينسج ﴾ كا تا۔ ﴿ قنير الطحان ﴾ فقى اصطلاح ہے۔ ﴿ فور ا ﴾ بيل۔ ﴿ المنسوج ﴾ كا تا ہوا سوت۔ ﴿ الاقل مما سمّى ﴾ طے شدہ اجرت سے كم مقدار۔ ﴿ حط ﴾ كم كرنا، ختم كرنا، ساقط كرنا۔ ﴿ اللاحتطاب ﴾ لكرياں چنا۔

#### تفيز لمحان كالمسكله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جولا ہے کو دھاگے کا بنڈل دیا اور اس سے کہا کہتم اس دھاگے سے کپڑا تیار کرواور کپڑا تیار کرواور کپڑا تیار کر کے اس میں سے آدھا تم لے لواور آدھا میں لے لول یا کسی گدھے کو کرایہ پرلیا تا کہ وہ ایک کو نظل غلہ اٹھا کر کہیں منتقل کردے اور اجیرا کرتے مثلی کاحق دار ہوگا اور جیسے قفیز طحان یعنی آٹا پینے والے اس غلہ میں سے مالک کی مزدوری متعین کردیا تو اجارہ فاسد ہوجا تا ہے اور اجیر کو اجرت مثلی دی جاتی ہوگا۔

انسان یا بیل کو اسی آئے میں سے مزدوری دینے کی بات طے کرنے سے اجارہ فاسد ہوجا تا ہے اور اجیر کو اجرت مثلی دی جاتی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی اجیرا جرتِ مثلی کامستی ہوگا۔

صاحب ہدائیڈرماتے ہیں کہ تفیز طحان کواصل اور نمونہ قرار دے کراسی پراجارہ فاسدہ کی بہت سی صورتیں اور شکلیں مرتب ہوں گ اور اضی اصول وضوابط پران کی تخر تنج ہوگی۔ اور تمام صورتوں میں عدم جوانہ اجارہ کی دلیل یہ ہوگی کہ مستاجر نے ایسی چیز کواجرت مقرر کر دیا ہے جسے وہ بوقت عقد سپر دکرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو فی الحال کپڑا بنا گیا ہے اور نہ ہی غلہ نتقل کیا گیا ہے بلکہ یہ تمام امور اچر کے فعل پر موقوف ہیں اور جو کام دوسرے کے فعل پر موقوف ہواس کا وجود معدوم رہتا ہے اور خطرے میں رہتا ہے اور معدوم اور پر خطر چیز کواجرت مقرر کرنا درست نہیں ہے۔

وهذا بخلاف النح فرماتے ہیں کہ اجارہ فاسدہ کے متعلق یہ جو کھی ہم نے بیان کیا ہے وہ درج ذیل صورتوں کے برخلاف ہے (۱) اگر کسی نے کسی کو اس کام کے لیے اجرت پر کھا کہ وہ دو کو عل گذم میں سے ایک کو علی خود لے لے اور ایک کو علی میر بے (متاجر کے) گھر تک پہنچاد ہے تو اچر کو کسی بھی طرح کی اجرت نہیں ملے گی یعنی نہ تو اجرت مثلی ملے گی اور نہ ہی اجرت مثلی ، اس لیے کہ متاجر نے اس طرح کا معاملہ طے کر کے اچر کو پیشگی اجرت دیدی ہے اور وہ غلہ ان کے مابین مشتر ک ہوگیا ہے گویا دونوں اس کے نصف نصف کے مالک ہوگئے ہیں، البذا اچر جومقدار بھی اٹھائے گا اس میں اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا ہوگا اور انسان جب اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا ہوگا اور انسان جب اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا ہوگا اور انسان جب اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے تو اجرت نہیں لیتا، کیونکہ اس کی طرف سے معقود علیہ کو سپر دکرنا نہیں پایا جاتا بلکہ وہ تو خود ہی نقل وحمل کا فائدہ لے رہا ہے۔ جیسا کہ و من است جو رجلا لحمل طعام مشتو لئے سے اس صورت کا بیان ہے۔

و لا یجاوز بالأجو المنح اس عبارت کاتعلق صفحه گذشته کے و من استاجو حمارا المنح ہے کہ طعام محمول میں سے حمار کی اجرت مقرر کرنے کی صورت میں اجارہ فاسد ہوجاتا ہے اور اجرتِ مثلی واجب ہوتی ہے، لیکن اگر اجرتِ مثلی ایک تفیز یعنی متعین کردہ اجرت سے زائد ہوتو زائد نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ جب گدھے کا مالک ایک تفیز پرراضی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے زائد کے ساقط ہونے پر بھی وہ راضی ہے اور اگر اجارہ سے جو تا تو اسے ایک تفیز سے زائد اجرت نہ ملتی لبذا اجارہ فاسد ہونے کی صورت میں اگر یہی تفیز مل جائے توسیحاں الله ورندایی حالت میں تو لوگ نفسِ اجرت سے مایوی اختیار کر لیتے ہیں۔

لیکن اگر ، ولوگوں نے مل کرککڑیاں جمع کیں اورنفسِ اخطاب میں دونوں شریک رہے تو ککڑیوں کی پوری منفعت میں دونوں شریک ہوں گے اور اجرت وغیرہ کا کوئی مسلمنہیں ہوگا، ہاں اگر ایک نے جمع کیا ہواور دوسرے نے باندھا ہوتو لکڑیوں کا اصل مالک جمع کرنے والا ہوگا اور باندھنے اور اٹھانے والے کواجرت مثلی دی جائے گی اور امام محمد چائٹیکٹے کے یہاں اجرتِ مثلی کی کوئی صدنہیں ہوگ

### ر آن الهداية جلدا على المسلم ا

خواہ وہ لکڑیوں کے نصف ٹمن سے زائد ہویا اس سے کم ہو جب کہ امام ابویوسف ؓ کے یہاں اجرت مثلی کا نصف ٹمن کے برابریا اس سے کم ہونا شرط ہے اور اس سے زائد جائز نہیں ہے، امام محمد ؓ کی دلیل میہ ہے کہ جب یہاں اجرت کی مقدار معلوم نہیں ہے تو اجرتِ مثلی مکمل واجب ہوگی اور اس میں کوئی کی نہیں ہوگی، امام ابویوسف ؓ کی دلیل میہ ہے کہ ایک ساتھ ٹل کر دونوں کا کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا فریق اور شریک نصف ٹمن تک اجرت لینے پر راضی ہے اور اس سے زیادہ کا آرز ومند نہیں ہے۔ اس لیے اسے لکڑیوں کے نصف ٹمن سے زیادہ اجرتِ مثلی نہیں دی جائے گی۔ (بنایہ ۳۲۳)

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ رَجُلاً يَخْبِزُلَةٌ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْمَخَاتِيْمَ الْيَوْمَ بِدِرْهَمٍ فَهُزَ فَاسِدٌ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا الْمُعْتَافِيْهُ وَمَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَمَلًا وَيَجْعَلُ وَمَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَمَلًا وَيَجْعَلُ وَمَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ لِلْإِسْتِعْجَالِ تَصْحِيْحًا لِلْعَقْدِ فَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، وَلَهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ فِي الْإِجَارَاتِ هُو جَائِزٌ لِلَّآلَةُ فَوْدَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ فِي الْوَقْتِ لِلْإِسْتِعْجَالِ تَصْحِيْحًا لِلْعَقْدِ فَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، وَلَهُ أَنَّ الْمَعْقُودَةَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ مُعْقُودًا عَلَيْهِ، وَلا تَرْجِيْحَ، وَنَفْعُ الْمُسْتَاجِرِ فِي النَّانِي وَنَفْعُ الْمُسْتَاجِرِ فِي الْآلِقِ فَي الْكُولِ فَيُفْعِي إِلَى الْمُنازَعَةِ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ أَنَّهُ يَصِحُ الْإِجَارَةُ إِذَا قَالَ فِي الْيُومِ وَقَدْ سَتَّى عَمَلًا لِأَنْ لِلْقَرْفِ فَكَانَ الْمَعْقُودُ كَلَيْهِ الْعَلَقِ قَوْلِهِ الْيُومَ، وَقَدْ مَرَّ فِي الظَّلَاقِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی نان بائی اجرت پر کھا تا کہ وہ ایک درہم کے عوض آج ہی اس کے لیے دس سیر کی روئی
پادے تو اجارہ فاسد ہوگا، یہ تھم حضرت امام اعظم والٹیمیٹ کے یہاں ہے، حضرت صاحبین عقد تاہیں کہ اجارات میں یہ جائز ہے،
اس لیے کہ تھی عقد کے پیش نظر عمل کو معقو دعلیہ قرار دیا جائے گا اور وقت کے بیان کوجلدی کرنے پرمحمول کیا جائے گا اور جہالت ختم ہوجائے گی۔ حضرت امام اعظم جائٹیمٹ کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں معقو دعلیہ جہول ہے اس لیے کہ وقت بیان کرنے سے منفعت کا معقو دعلیہ ہونا لازم آتا ہے اور عمل کے تذکر سے سے اس کا معقو دعلیہ ہونا لازم آتا ہے اور یہاں کسی کے لیے وجر جے نہیں ہے۔ ٹائی میں مستاجر کا فائدہ ہے جب کہ پہلے میں مزدور کا فائدہ ہے، لہذا یہ صورت مفضی الی المنازعت ہوگی۔ امام اعظم جائٹیٹ سے مروی ہے کہ اگر مستاجر نے نی الیوم کہا ہواور عمل کی تعیین کردی ہواس لیے کہ فی ظرف کے لیے ہے، لہذا معقو دعلیہ عمل ہوگا۔ برخلاف اس کے الیوم کہنے کے، اور کتاب الطلاق میں اس کی مثال گزر چکی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

' ﴿ يخبز ﴾ روئی پکائے۔ ﴿ المخاتیم ﴾ سیر، آٹے کی خاص مقدار۔ ﴿ الاستعمال ﴾ جلدی طلب کرنا، جلدی کا تقاضا کرنا۔ ﴿ تو تفع ﴾ اٹھ جائے گی۔

#### اجاره كى مجماختلافى صورتين:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کمی نے اس شرط پر کوئی نان بائی کرائے پرلیا کہ نان بائی مستاجر کے لیے آج ہی کے دن دس سیر گندم کی روٹی پکائے تو امام اعظم چلیٹٹلڈ کے یہاں اجارہ فاسد ہے ورحضرات صاحبین جیشکٹا کے یہاں جائز ہے، ائمہُ ثلاثہ کا بھی یہی قول

### ر آن البداية اجدال من المحالة المحالة

ہے۔ حضرات صاحبین نے یہاں عمل اور کام کومعقو دعلیہ بنایا ہے اور الیوم کا تذکرہ اس عمل کوجلد از جلد کرانے کے لیے ہے اور الیوم نہ تو مقصود عقد ہے اور نہ ہی معقو دعلیہ ہے بلکہ معقو دعلیہ صرف عمل ہے اور وہ متعین ہے اس لیے اجاہ درست اور جائز ہے۔

حضرت امام اعظم والتيلية كى دليل مد بحد يهال معقود عليه مجهول ب، كونكه اليوم كى وضاحت سے اس كامعقود عليه مهونا لازم آر باب اور يهال كونى وجير جي نهيں ہاس ليے معقود عليه مجهول ہوگا اور معقود عليه مجهول ہوگا اور معقود عليه كي جہالت مفسد عقد ہے، اس ليے بي مفضى الى المنازعت ہے بايں معنی كه مستاجرا پنے كام كومكمل كرا كے اجرت دے گا اور اجبر دن پورا ہوتے ہى چلنا بنے گا نيتجنًا دونوں ميں" سر پھوٹول" ہوگا اى ليے ہم نے بيہ فيصله كيا ہے كه صورت مسئله ميں عقد فاسد ہوجائے گا، اس سلسلے ميں حضرت امام اعظم واليعيلة سے ايك روايت بيہ ہے كه اگر مستاجر نے فى اليوم كما ہوا اور كام كى صراحت كردى ہو تب تو عقد مجج ہوگا كيونكه اس صورت ميں معقود عليه على اور كم معقود عليه ونہيں ہوگا، اس ليے كه فى كا ظرف كے ليے ہونا معمون ہوگا ہور فور كے معقود عليه بننے كا امكان تھا وہ امكان يہال معدوم ہوگيا ہے، اس ليے اس صورت ميں اجارہ جائز ہوگا، كين اگر فى اليوم كے بجائے اليوم كہا گيا ہوتو اجارہ صحح نہيں ہوگا، كيونكه اليوم مدت كے ليے استعمال كيا جاتا ہے اوراس ميں ظرف مظر وف كے استعماب اوراستغراق كامتقفى ہوگا اور وہ بھى معقود عليه بننے كا اليوم مدت كے ليے استعمال كيا جاتا ہے اوراس ميں ظرف مظر وف كے استعماب اوراستغراق كامتھفى ہوگا اور وہ بھى معقود عليه بننے كا دوروں كے معقود عليہ بنا كيا جاتا ہے اوراس ميں ظرف مظر وف كے استعماب اوراستغراق كامتھفى ہوگا اور وہ بھى معقود عليہ بننے كا دوروں كے معقود عليہ بنے كا دوروں كے معقود عليہ بنے كا دوروں كے معقود عليہ بنا كيا جاتا ہے اوراس ميں ظرف مظر وف كے استعماب اوراستغراق كامتھفى ہوگا اور وہ بھى معقود عليہ بنے كا دوروں كے معتود عليہ بنے كا دوروں كے معتود عليہ بنے كام

قَالَ وَمَنِ السَّاجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكُوبِهَا وَيَزُرَعَهَا وَيَسْقِيَهَا فَهُو جَائِزٌ، لِأَنَّ الزَّرَاعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بِالْعَقْدِ وَلَا يَالسَّقُي وَالْكِرَابِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَحَقَّا، وَكُلُّ شَرْطٍ هذه صِفَتُهُ يَكُونُ مِنُ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَذِكُرُهُ لَايُوجِبُ الْفَسَادَ، فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُشْنِهَا أَوْ يُكُرِي انْهَارَهَا أَوْ يُسَرُقِنَهَا فَهُو فَاسِدٌ، لِلَّنَّهُ يَنْفَى اَثَرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمَا هذَا حَالُهُ لِللَّهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ وَهُو مَنْهِى عَنْهُ مُوجِوًا لِلْأَرْضِ يَصِيْرُ مُسْتَاجِرًا مَنَافِعَ الْأَجِيْرِ عَلَى وَجُهٍ يَنْقَى بَعْدَ الْمُدَّةِ فَيَصِيْرُ صَفَقَةٍ وَهُو مَنْهِى عَنْهُ مُنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُشْتَاجِرًا مَنَافِعَ الْأَجِيْرِ عَلَى وَجُهٍ يَنْقَى بَعْدَ الْمُدَّةِ فَيَصِيْرُ صَفَقَةٍ وَهُو مَنْهِى عَنْهُ مُنْ قَيْلُ الْمُوادُ بِالتَّشِيَةِ أَنْ يَرُدَّهَا مَكْرُوبَةً وَلا شِبْهَةَ فِي فَسَادِه، وَقِيْلَ أَنْ يَرُدَّهَا مَكْرُوبَةً وَلا شِبْهَةَ فِي فَسَادِه، وَقِيْلَ أَنْ يَرُدَّهَا مَكْرُوبَةً وَلا شِبْهَةَ فِي فَسَادِه، وَقِيْلَ أَنْ يَرُدُهَا مَكْرُوبَةً وَالْمُ شَعْدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَ سِينِينَ لا يَبْقَى مَنْفَعَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ:

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس شرط پر کوئی زمین کرائے پر لی کہ متاجر ہی اس میں ہل چلا کر بوئے گا اور پانی ڈالے گا تو بیا جارہ جائز ہے، اس لیے کہ عقد اجارہ سے بھیتی کرنا ثابت ہو چکا ہے اور جوتے اور پانی ڈالے بغیر زراعت ممکن نہیں ہوگی لہذا بید دونوں چیزیں عقد سے مستحق اور ثابت ہول گی اور ہر وہ شرط جس کی بیصفت ہو وہ مقتفائے عقد میں نسے ہوگی اور اس کا تذکرہ فسادِ عقد کا

### ر ان البدايه جلدا ي المحالة ال

موجب نہیں ہوگا۔اوراگر بیمتا جرنے شرط لگادی کہ زمین میں دوبارہ کھیتی کرے گایااس کی نہریں گہری کرے گایااس میں کھاداور گو بر ڈالے گا اجارہ فاسد ہوگا،اس لیے کہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے گا اور بیشر طیس مقتضائے عقد میں ہے نہیں ہیں اور ال میں احدالمتعاقدین کا فائدہ بھی ہے اور جوشرط اس حالت میں ہووہ فساد عقد کی موجب ہوتی ہے،اوراس لیے کہ ان شرطوں کی وجہ سے موجر اجیر سے ایک منافع (یا ان کے اثر ات) باقی د بیس کے اور موقع جم ہوجائیں کے حالا تکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔

پھر کہا گیا کہ دوبارہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ کرایہ دار (متاجر) زمین جو ت کر مالک کو واپس کرے اوراس شرط کے فاسد ہونے میں کوئی شبنیں ہے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ متاجر دومر تبداسے جوت کراس میں اناج بوئے اور بیشرط اس صورت میں فاسد ہوگی جہاں ایک ہی مرتبہ جوتنے سے زمین غلہ پیدا کرتی ہواور مدتِ اجارہ بھی ایک سال ہواور اگر اجارہ کی مدت تین سال ہوتو دو مرتبہ جوتائی کرنے سے بھی اس کو منفعت باتی نہیں رہے گی۔

اور نہریں کھودنے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودنا مرادنہیں ہے بلکہ اس سے بردی بڑی نہریں مراد ہیں یہی سیجے ہے اس لیے کہ آئندہ سال بھی ان کی منفعت یاتی رہے گی۔

#### اللغاث:

#### توضيح

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس شرط پرکوئی زمین کرائے پر لیا کہ مستاجر خود ہی اسے جوتے گا اور اس میں دانہ پائی ڈال کر سیراب کرے گا تو اس شرط کے ساتھ اجارہ درست اور جائز ہے ، کیونکہ یہ شرط مقتضائے عقد کے موافق ہے اور ان چیزوں کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے ، لہٰذا ان شرطوں سے اجارہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ شرط لگادیا کہ میں ایک مرتبہ بھیتی کر کے دوبارہ اس میں کھاد اور گو برڈ الوں گا تو ان شرطوں سے اجارہ فاسد ہوجائے گا ، کیونکہ یہ شرطین مقتضائے عقد کے خلاف ہیں اور اس میں مالک زمین کا فائدہ ہے بایں طور کہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی گا ، کیونکہ یہ شرطین مقتضائے عقد کے خلاف ہیں اور اس میں مالک زمین کا فائدہ ہے بایں طور کہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی مستاجر کے اعمال کے اثر ات بھی رہیں گے اور اس طرح موجر مستاجر سے اس کی منفعت کو اجارہ پر لینے والا ہوجائے گا اور صفقہ فی صفقتین ہوجائے گا حالانکہ حضرت نئ اکرم مَنْ اللہ منفقہ فی صفقتین سے منع کیا ہے۔ الحاصل ان شرطوں میں کئ خرابی لازم آتی ہے ، اس لیے ان شروط کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوجائے گا۔

ثم قیل المواد الخ: فرمات میں کہ فإن شوط أن يفنيها الخين جودوباره كرنے كى شرط ب بعض لوگول كے يهال اس

ے زمین کو ہموار کر کے اور جوت کر مالک کے حوالے کرنا مراد ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے اوراس کا موجب فساد ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اور بعض حضرات کے یہاں اس کا مصداق بیہ ہے کہ متاجرات و مرتبہ جوت کر اس میں بھیتی کر سے لیکن یادر ہے کہ اس قول کی بنیاد نرفساد اجارہ کا تھم اس وقت ہوگا جب نہ کورہ زمین کوسال میں ایک ہی مرتبہ جو سے کا عرف ہواور اجارہ بھی ایک ہی سال کے لیے ہو، کیکن اگر یہ معالمہ ایسی جگہ ہو جہاں سال میں دومر تبہ جوتائی بوائی ہوتی ہوتو اس صورت میں اجارہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر مدسی اجارہ تین سال ہوتو بھی نہ کورہ شرط سے اجارہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ تین سال تک اس کی منفعت باتی نہیں رہتی اور اس صورت میں جوشرط ہے وہ مقتضائے عقد کے خلاف بھی نہیں ہے، اور نہریں کھود نے سے بڑی نہریں مراد ہیں، بی چوٹ فی نالے پھی دنوں کے بعدمٹی سے بٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑی نہروں کی منفعت ہی یا ئیدار رہتی ہے اور چھوٹے تیا۔

قَالَ وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا لِيَزُرَعَهَا بِزَرَاعَةِ أَرْضٍ أُخُرَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَاثِيْهُ هُوَ جَائِزٌ، وَعَلَى هٰذَا إِجَارَةُ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَائِيهُ هُو جَائِزٌ، وَعَلَى هٰذَا السَّافِعِيُّ رَمَ النَّكُنَى بِالسُّكُنَى بِالسُّكُنَى وَاللَّبُسِ بِاللَّبُسِ وَالرَّكُوبِ بِالرُّكُوبِ، لَهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ حَتَّى جَازَتِ الْإِجَارَةُ بِأَجْرَةٍ دَيْنٍ وَلَا يَصِيْرُ دَيْنًا بِلَيْنٍ، وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يَحُرُمُ النَّسَاءَ عِنْدَنَا فَصَارَ كَبَيْعِ الْقُوهِيِ الْإِجَارَةُ بِأَخُوةٍ مِنْ النَّسَاءَ عِنْدَنَا فَصَارَ كَبَيْعِ الْقُوهِيِ بِلْفُورَةِ هِي نَسِيْئَةً، وَإِلَى هٰذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ رَمَ النَّائَةِ، وَلَأَنَّ الْإِجَارَةَ جُوِّزَتُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ، وَلَاحَاجَة عِنْدَ الْجَنْسِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خُتَلَفَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسری زمین کی بھتی کے وض بھتی کرنے کے لیے کسی کی زمین کرائے پر لی تو اس میں کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ امام شافعی والیٹھایڈ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس تھم پر ہے رہائش کے وض رہائش کا اجارہ اور کپڑے کا اجارہ اور سواری کا اجارہ ۔ امام شافعی والیٹھایڈ کی دلیل یہ ہے کہ منافع اعیان کے درجے میں ہیں حتی کہ دین کو اجرت مقرر کرکے اجارہ جائز ہے اور دین کے وض دین کا اجارہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بنس کے وض جنس کا ادھار حرام ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے قو ہستانی کپڑے کو قو ہستانی کپڑے کے وض ادھار فروخت کرنا۔ اس طرف امام محمد نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس لیے کہ بر بنائے حاجت خلاف قیاس اجارہ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور استحادِ جنس کی صورت میں ضرورت معدوم ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب جنس منفعت میں اختلاف ہو۔

#### اللغَاثُ:

﴿ السكنى ﴾ رہائش۔ ﴿ اللبس ﴾ پېننا۔ ﴿ الركوب ﴾ سوارى كرنا۔ ﴿ الاعيان ﴾ مادى اور حسى اشياء۔ ﴿ النساء ﴾ ادھار، تاخير۔ ﴿ قوهي ﴾ قبتسانى كپڑا۔

#### منفعت کے بدلے فحت کا اجارہ:

صورت مسکہ یہ ہے کدا گرسلیم نے اپنی زمین کے عوض سلمان کی زمین کرائے پر لی تو ہمارے یہاں بدا جارہ درست نہیں ہے،

ے میں ہوتے ہیں اور دین نہیں ہوتے ، کیونکہ اگریہ دین ہوتے تو ادھار اور قرض کے عوض اجارہ سیح نہیں ہوتا حالانکہ ادھار اور دین اجرت کے عوض اجارہ صیح ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ منافع کے عوض منافع کا اجارہ درست ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ تحد انجنس میں ایک کا ادھار اور دین حرام ہے، کیونکہ اس میں سود اور ربوا کا شبہ ہے اور بوا کی طرح ہے کہ ہم بھی حرام ہوتا ہے جیسے قوہتانی کپڑے کی بیچے وشراء جائز نہیں ہے اسی طرح جنس کا ہم جنس منفعت سے تبادلہ بھی ناجائز ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ شریعت نے ضرورت وحاجت کے پیش نظر اجارہ کو جائز قرار دیا ہے اور اتحادِ جنس کی صورت میں ضرورت معدوم رہتی ہے، کیونکہ جب پہلے سے متاجر کے پاس سواری موجود ہے تواسے کیا چر بی اور ستی سوجھی کہ وہ اسے بدلنے کے لیے کوشال اور پریشان ہے۔ ہاں اگر جنس مختلف ہواور گدھے کا گھوڑ ہے سے تبادلہ ہور ہا ہوتو اجارہ کو درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاسْتَاجَرَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةٌ أَوْ حِمَارَ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ نَصِيبَةً فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُلَّةٌ فَلاَ أَجُرَلَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّهَ الْمُسَمِّى، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ عَيْنٌ عِنْدَةٌ وَبَيْعُ الْعَيْنِ شَانِعًا جَانِزٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِيَضَعَ فِيْهَا الطَّعَامَ أَوْ عَبْدًا مُشْتَرَكًا لِيَخِيْطَ لَهُ القِيَاب، فَصَرُّ فَ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَةٌ لِعَمَلِ لَا وُجُوْدَلَة، لِأَنَّ الْحَمْلَ فِعُلَّ حِسِيٌّ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الشَّائِعِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْحَمْلَ فِعُلَّ حِسِيٌّ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الشَّائِعِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّةُ تَصَرُّفُ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَاجَرَةً لِعَمَلٍ لَا وُجُوْدَلَة، لِأَنَّ الْحَمْلَ فِعُلَّ حِسِيٌّ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الشَّائِع، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ حُمْمِيً وَإِذَا لَمْ يَتَصَوَّرُ تَسُلِيمُ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْآجُرُ، وَلِأَنَّ مَامِنُ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُو شَرِيكُ فِيهِ فَكُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اللَّالِ الْمَنْعَلَقُودَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمُعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمَعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمَعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمَعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمَعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمُعْقُودَ عَلَيْه إِنَّا الْمَعْقُودَ عَلَيْه إِنَّمَا هُو مِ الشَّائِع.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر غلہ دولوگوں میں مشترک ہواور دونوں میں سے ایک شریک نے دوسرے شریک کو یااس کے گدھے کو اس کام کے لیے کرائے پرلیا کہ اجیر مشاجر کے جھے کا غلّہ اٹھا کر کہیں پہنچادے اورا سنے پورا غلہ اٹھا کر نتقل کر دیا تو اسے اجرت نہیں سلے گی۔امام شافعی والشیلائے یہاں منفعت عین ہوتی ہے اور نہیں مشترک کوفروخت کرنا جائز ہے تو ایسا ہوگیا جیسے کسی نے غلہ رکھنے کے لیے ایسا گھر کرائے پرلیا جو اس کے اور دوسرے شخص کے میں مشترک ہویا کپڑ اسلنے کے لیے عبد مشترک کواجارے پرلیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شریک نے دوسرے شریک کواس کام کے لیے اجارہ پر رکھا ہے جس کام میں ان کے مابین کوئی تمیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکمی تصرف ہے اور جب

ر أن البداية جلدال ي ١٥٥٠ الم ١٤٥٠ الم إجارات كمان ين ي

معقود علیہ کی تسلیم ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اجرت بھی نہیں واجب ہوگی ، اوراس لیے کہ اجیر جو بھی حصہ اٹھائے گااس میں وہ مستاجر کا شریک ہوگا اور وہ اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا ہوگا اور تسلیم معقود علیہ تحقق نہیں ہوگا۔ برخلاف دار مشتر کہ کے کیونکہ وہاں معقود علیہ منافع ہوتے ہیں اور اس میں غلمر کھے بغیر بھی اس کی تسلیم ممکن ہے۔ اور برخلاف غلام کے اس لیے کہ اس میں معقود علیہ ساتھی کے حصے کی ملکیت ہے اور یہ فعل حکمی ہے جسے غیر مقوم میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿نصیب ﴾ حصد ﴿المسمى ﴾ طےشدہ مقدار۔ ﴿ بضع ﴾ رکھے۔ ﴿ یخیط ﴾ کپڑاسیئے۔ ﴿ الثیاب ﴾ تُوب کی جمع ہے بمعنی کپڑا۔ ﴿ ایقاع ﴾ واقع کرنا۔

#### کیاایک شریک دوسرے کا اچر بن سکتا ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ غلہ اورانان کا ایک ڈھیر ہے جو دولوگوں میں مشترک ہے اوران میں سے ایک شریک دوسرے شریک کو یا اس کے گدھے اور سواری کو اجارہ پر لیتا ہے تا کہ اس کے ذریعے اپنا حصہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے اور اجرنے پوراغلّہ ادھر سے اُدھر منقل کر دیا تو ہمارے یہاں اجیر کو ایک پائی اجرت نہیں ملے گی جب کہ امام شافعی کے یہاں دونوں میں جو اجرت طے ہوئی ہوگی وہ اسے ملے گی، امام شافعی والٹی کی دلیل یہ ہے کہ منفعت ہمارے یہاں عین ہے اور عینِ مشترک کی بچے جائز ہے لہذا عینِ مشترک کا اجارہ بھی جائز ہوگا اور اجیرا جرت مسلمی کاحق دار ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے مشترک گھر کو یا مشترک غلام کو اجارے پر لینا جائز ہوگا اور اجیرا جری کو ایس کے مل کی اجرت دی جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے مشترک گھر کو یا مشترک غلام کو اجارے پر لینا جائز ہوگا اور اجیرا کو اس کے مل کی اجرت دی جاتی ہے اس کی مثال ایس کے صورت مسئلہ میں بھی اجیر مستحق اجرت ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ اجرت اس وقت ٹابت اور واجب ہوتی ہے جب اجیر معقود علیہ متاجر کے سپر دکرد ہے اور صورتِ مسئلہ میں اجیر کی طرف سے معقود علیہ کوسپر دکر تاممکن نہیں ہے، کیونکہ معقود علیہ لین غلے کو اٹھانا اور منتقل کرنا فعل حتی ہے جو معلوم اور مشاہد ہے حالا تکہ طعام اور غلہ کے مشترک ہونے کی وجہ سے یہاں معقود علیہ کی تسلیم حمکن نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب معقود علیہ کی تسلیم حمکن نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب معقود علیہ کی تسلیم حمکن نہیں ہے، اس لیے کہ بدون تسلیم حمقود علیہ وجوب اجرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اجیر کے مستحقِ اجرت نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ غلّہ اجیر ادر مستاجر کے مابین مشترک ہے اور یہ اشتراک اس کے ہر ہر جزء میں ہے، لہذا اجیر جتنا بھی غلمنتقل کرے گااس میں مستاجر کا شریک ہوگا اورخود اپنے لیے نتقل کرنے والا ہوگا اور یہ چیز بھی تسلیم سے مانع ہوگی اور جب معقود علیہ کی تسلیم نہیں ہوگی تو اسے اجرت بھی نہیں ملے گی۔

بخلاف الدار النع: بیام شافعی ولیشیئے کے قیاس کا جواب ہے کہ صورتِ مسئلہ کو دار مشتر کہ کے اجارے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دار میں معقو دعلیہ منافع ہوتے ہیں اور غلّہ رکھے بغیر بھی دار کے منافع کی شلیم ممکن ہے اور شلیم سے اجرت واجب ہوتی ہے اس لیے اس صورت میں چوں کہ معقو دعلیہ شریک ٹانی کے جھے کی ہے اس لیے اس صورت میں اجرت مشترک اور عبد مشترک میں اسے ثابت کیا جاسکتا ہے اور اس حوالے ہے معقو دعلیہ کی شلیم بھی ممکن ہے لہذا اس صورت میں بھی اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس میں معقو دعلیہ ممکن ہے لہذا اس صورت میں بھی اجر مشترق اجرت ہوگالیکن صورتِ مسئلہ میں اسے اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس میں معقو دعلیہ

ر ان البدايه جلدا ي المحالي المحالي المحالية الم اجير كاعمل ہے اور وہ فعلِ حتى ہے اور غير مقسوم ميں فعلِ حتى الگ اور جدا ہو كر مخقق نہيں ہوتا اسى ليے صورتِ مسئلہ ميں معقود عليه كى تسليم نا ممکن ہےاور جب معقود علیہ کی شلیم ناممکن ہے تو اجرت کا وجو ب کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ اوراما م شافعی پراٹیٹییڈ کاصورتِ مسلہ کو دارمشتر ک اورعبد مشترک والے اجارول پر قیاس کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

وَمَنِ اسْتَاجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا أَوْ أَيَّ شَيْءٍ يَزْرَعُهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، لِأَنَّ الْأَرْضَ تُسْتَاجَرُ لِلزَّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا، وَكَذَا مَا يَزُرَعُ فِيْهَا مُخْتَلِفٌ فَمِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ وَمَا لَا يَضُرُّبِهَا غَيْرُهُ فَلَمْ يَكُنِ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ مَعْلُوْمًا، فَإِنْ زَرَعَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ فَلَهُ الْمُسَمَّى، وَهلَذا اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوْزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَمَةً لِمَا لَهُ إِنَّا لَهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْجَهَالَةَ ارْتَفَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَنْقَلِبُ جَائِزًا كَمَا إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي حَالَةِ الْعَقُدِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَسْقَطَ الْأَجَلُ الْمَجْهُوْلُ قَبْلَ مُضِيِّهِ، وَالْخِيَارُ الزَّائِدُ

فِي الْمُدَّةِ.

ا اگر کسی نے اجارے پر زمین لی لیکن بیوضاحت نہیں کی وہ اس میں بھیتی کرے گایا پینہیں بیان کیا کہ کس چیز کی بھیتی کرے گا تو اجارہ فاسد ہوگا اس لیے کہ زمین کھیتی اورغیر کھیتی دونوں کے لیے اجارے پر لی جاتی ہے نیز جو چیز اس میں بوئی جاتی ہےوہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہےان میں ہے بعض چیزیں زمین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں جب کہ بعض دوسری چیزیں زمین کے لیےمصر نہیں ہوتیں لہذامعقو دعلیہمعلوم نہیں ہوگا۔ پھراگرمتا جرنے اس زمین میں کھیتی کر بی اوراجارے کی مدینے تم ہوگئی تو مالک کواجرتِ لمستمی ملے گی۔ بیتھم استحسانا ہے ۔ قیاسا بیاجارہ جائز نہیں ہوگا امام زفر رطیعیانہ کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اجارہ فاسد واقع ہوا ہے لہٰذا وہ جا ئز نہیں ہوسکتا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عقد منتہی ہونے ہے پہلے ہی جہالت ختم ہوگئ ہے اس لیے عقد جائز ہوجائے گا جیسے اگر بحالتِ عقد جہالت ختم ہوجائے ( تو بھی عقد جائز ہوجاتا ہے ) اور جیسے مجبول مدت گز رنے سے پہلے مدت ِ مجبول کو واضح کردیا جائے اورمدت کے اندر خیارِ زائد کوسا قط کر دیا جائے۔

﴿استاجو ﴾ كرايد پر لينا۔ ﴿ يضو ﴾ نقصان وہ ہونا۔ ﴿مضى ﴾ گذر جانا، ختم ہو جانا۔ ﴿ارتفع ﴾ ختم ہونا، اٹھنا،معدوم ہونا۔ ﴿ ينقلب ﴾ تبديل ہونا، ايك حالت سے دوسرى حالت ميں جانا۔ ﴿ اسقط ﴾ ساقط كرنا، ختم كرنا۔

#### زمین کے اجارے کی ایک صورت:

<u>صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی زمین اجارے پرلیالیکن بیرواضی نہیں کیا کہ وہ کس مقصد کے لیے اسے لے رہاہے یا بیاتو</u> بتادیا که میں کاشت کاری کے لیے زمین لے رہا ہوں مگر کس چیز کی کاشت اور کھیتی کرے گا اسے نہیں بیان کیا تو ان دونوں صور توں میں چوں کہ معقو دعلیہ معدوم ہے، کیونکہ زیبن کو بھیتی اور غیر کھیتی دونوں کام کے لیے کرائے پرلیا جاتا ہے اور زمین میں مختلف طرح کی کھیتی کی

## ر آن الهداية جلدا ي من المستراس ٢٠٠٠ من المان ال

جاتی ہے اوران کھیتیوں میں سے پچھز مین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں جیسے سنر یوں اور ترکار یوں کی کھیتی اور پچھ کھیتیاں ، زمین کو کم نقصان پہنچاتی ہیں اس لیے جب تک زراعت اورنوعیت زراعت کی تعمل وضاحت نہ ہوجائے اس وقت تک معقود عدیہ مجبول رہے گا اور معقود علیہ کی جہالت مفسدِ عقد ہے اس لیے صورت مسئلہ میں عقد فاسد ہے ۔ اوراگر اسی حالت میں متاجر نے اس زمین میں کھیتی کرلی اور پھر مدتِ اجارہ ختم ہوگئ تو استحسانا عقد صحیح ہوجائے گا اور مالک اورموجر کو اس کی زمین کی طے کردہ اجرت ملے گی ، لیکن قیاساً عقد صحیح نہیں ہوگا کے ونکد ابتداء میں وہ فاسد ہوگیا ہے لہذا بعد میں جائز نہیں ہوگا۔ امام زفر والٹھیلڈ بھی اسی کے قائل ہیں۔

استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ جب اجارہ کی مدت کے اندراندر متاجر نے اس زمین میں کھیتی کر لی تو معقو دعلیہ کی جہالت ختم ہوگئ اور فقہی ضابطہ إذا ذال المانع عاد الممنوع کے تحت عقد اجارہ کا فساد بھی ختم ہوگیا اور اجارہ درست اور جائز ہوگیا، کیونکہ اجارے میں دھیرے دھیرے منفعت حاصل ہوتی ہے اور اس کا ہر ہر جزء ابتدائے عقد کی طرح ہوتا ہے اس لیے مانع اور فاسد کے ختم ہوتے ہی عقد اجارہ درست اور جائز ہوجائے گا۔

اس کی مثل الیں ہے جیسے کسی نے کیبتی کے پکنے یا کئنے کی مدت تک کے لیے بھے وشراء کی پھراس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس مدت کوسا قط کر کے فور کی عقد کرلیا یا عقد میں تین دن سے زائد ایام کی خیار شرط لگایا لیکن تین دنوں کے اندر ہی اس شرط کوسا قط کردیا تو ان دونوں صورتوں میں عقد اگر چہ ابتداء فاسد ہے لیکن بعد میں بیہ جائز ہوجائے گا اس طرح صورتِ مسئلہ میں اگر چہ عقد ابتداء میں فاسد ہے لیکن وجہ فساد ختم ہوتے ہی عقد جائز ہوجائے گا۔

وَمَنِ اسْتَاجَرَ حِمَارًا إِلَى بَغْدَادَ بِدِرْهَمْ وَلَمْ يُسَمِّ مَايَحُمِلُ عَلَيْهِ فَحَمَلَ مَا يَحْمِلُ النَّاسُ فَنَفَقَ فِي بَغْضِ الطَّرِيْقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَاجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِالْمُسْتَاجِرِ وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً، فَإِنْ بَلَغَ الطَّرِيْقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَاجِرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِالْمُسْتَاجِرِ وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَإِنْ بَلَغَ إِلَى بَغْدَادَ فَلَهُ الْأَجُرُ الْمُسَلَّقِ الْمُسْالَةِ الْأُولِي وَإِنِ اخْتَصَمَا قَبْلَ أَنْ يَخْمِلَ عَلَيْهِ وَفِي الْمَسْالَةِ الْأُولِي قَبْلَ أَنْ يَزْرَعَ نَقَضَتِ الْإِجَارَةُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ، إِذِ الْفَسَادُ قَائِمٌ بَعْدُ.

ترجمہ : اگر کسی نے بغداد تک جانے کے لیے ایک درہم میں کوئی گدھا کرائے پرلیالیکن جو چیز اس پر لادے گا ہے متعین نہیں کیا اور پھر متاجر نے گدھے پر وہی چیز لادی جے لوگ لادتے ہیں اور گدھا راستے میں مرگیا تو متاجر پر ضان نہیں ہوگا ، اس لئے کہ متاجر کے پاس شکی متاجر کا سامان پہنچ گی تو اسخسانا متاجر کے پاس شکی متاجر کا سامان پہنچ گی تو اسخسانا مالک اورموجر کو اجرت مشمی ملے گی جیسا کہ پہلے مسئلے میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر گدھے پر سامان لادنے سے پہلے متاجر اورموجر میں جھڑا ہوگیا تو دفع فساد کے لیے اجارہ ختم کردیا جائے گا ، اس لیے کہ ابھی تک فساد موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿يسم ﴾ نام لينا، طے كرنا، مقرر كرنا\_ ﴿يحمل ﴾ اللهانا، بوج لادنا\_ ﴿نفق ﴾ مر جانا، بلاك بو جانا\_ ﴿العين

## ر آن البداية جلدا ي محالية المحالية الم

المستاجرة ﴾ اجارے پر لی ہوئی چیز۔ ﴿ اختصما ﴾ جھڑا کرنا۔ ﴿ نقضت ﴾ ٹوٹ جانا ،ختم ہونا۔

#### سواری کے کرائے کی ایک صورت:

صورتِ مسئلة و آسان ہے کہ سامان اور شی محمول کی تعین سے پہلے عقد میں جہالت رہتی ہے اور یہ جہالت مفضی الی المناذعة ہوتی ہے اس لیے عقد فاسدر ہتا ہے، لیکن جب عقد ختم کرنے سے پہلے ہی متاج گدھے پر حسب عادت سامان لا دویتا ہے تو عقد کی خرابی دور ہوجائے گی اور عقد صحیح اور جائز ہوجائے گا اور اگر متاج کا سامان اس کی منزلِ مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو مالک کواس کی اجرتِ مسئل ملے گی۔ اس مسئلے کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اگر متاج سے حسب معمول سامان لا دنے کے بعد سواری مرجاتی ہوتی متاجر اس کا ضامن نہیں ہوگی، کونکہ شک مستاجر مستاج کے پاس امان اور کر مستاجر نے کوئی تعدی نہ ہوتو اس کی ہلاکت مستاجر پر مضمون اور چول کے صورتِ مسئلہ میں معمول کے مطابق سامان لا دکر مستاجر نے کوئی تعدی نہیں کی ہے، اس لیے جمار کی ہلاکت مستاجر پر مضمون نہیں ہوگی اور وہ ضامن نہیں ہوگا۔ فإن بلغ إلى بغداد کوہم نے شروع میں بیان کر دیا ہے۔

و إنا حتصما النے: اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر ما قبل كے مسئلہ زراعت ميں زراعت ہے پہلے اورصورتِ مسئلہ ميں گدھے پر سامان لا دنے سے پہلے موجر اورمستا جرميں جھگڑا ہوجائے تو سرے سے عقد ہى كوفاسداور باطل كرديا جائے گا، كيونكہ استحسانا اسے جائز قرار ديا گيا تھا ليكن دونوں كے جھگڑنے سے استحسان انتشار ميں تبديل ہوجائے گا اس ليے بہتر بيہ ہے كہ بانس ہى كوفتم كرديا جائے تاكہ بانسرى بجنے نہ يائے۔ اور آئندہ لڑائى اور جھگڑے كاسد باب ہوجائے۔ واللّٰه أعلم و علمه اتب



## ر آن البداية جدر اعلى المسلامة على اعلى اجارات كيان ين



قَالَ الْأَجَرَاءُ عَلَى ضَرُبَيْنِ أَجِيْرٌ مُشْتَرَكٌ وَأَجِيْرٌ خَاصٌ، فَالْمُشْتَرَكُ مَنُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالَطَّبَّاغِ وَالْفَصَّارِ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هُوَالْعَمَلُ أَوْ أَثْرُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَمُ تَصِرُ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِدٍ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُسَمَّى أَجِيْرًا مُشْتَرَكًا.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اُجراء کی دوقتمیں (۱) اجیر مشترک (۲) اجیر خاص، اجیر مشترک وہ مزدور ہے جو کام کممل کرنے سے پہلے مستحقِ اجرت نہیں ہوتا، جیسے رنگ ریز ارودھو بی، اس لیے کہ جب عمل یا اس کا اثر معقود علیہ ہے تو اس اجیر کوعوام کا کام کرنے کاحق حاصل ہے، کیونکہ اس کے منافع کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہوتے اسی وجہسے اسے اجیر مشترک کہاجا تا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿الاجواء﴾ بروزن فعلاء جمع ہے اجیر کی جمعنی مزدور، عامل، کاریگر وغیرہ۔ ﴿صباعٰ ﴿ رَسُريز، رَسَاز۔ ﴿قصار ﴾ وهوبی۔ ﴿يسمّٰی ﴾ کہاجاتا ہے، نام ویاجاتا ہے۔

#### توفيح

ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

قَالَ وَالْمَتَاعُ أَمَا نَهُ فِي يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُلِّكَأَيْهُ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ وَمَا لِلْكَالِيهِ وَالْعَدَدِ الْمَكَابِرِ، لَهُمَا مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي عَلَيْهُ النَّهُمَا كَانَا عِنْدَهُمَا إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ غَالِبٍ كَالْحَرِيْقِ الْعَالِبِ وَالْعَدَدِ الْمَكَابِرِ، لَهُمَا مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي عَلَيْهِ أَنَّهُمَا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيْرَ الْمُشْتَرَكَ، وَلَأَنَّ الْحِفْظ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ إِذْ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ إِلاَّ بِهِ فَإِذَا هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْعَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ كَانَ التَّقْصِيْرُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَضْمَنَهُ كَالُودِيْعَةِ إِذَا كَانَتُ بِأَجْرٍ، بِحِلَافِ مَالَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهِ وَالْحَرِيْقِ الْعَالِبِ وَغَيْرِهِ لِلْآلَة لَا تَقْصِيْرَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا بِي حَيْفَةَ

## ر آن البدايه جدرا ير المان المرات كيان عن ي

رَحَاتُلْقَائِيهُ أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِم، لِأَنَّ الْقَبْضَ حَصَلَ بِإِذْنِه، وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ لَا يَضْمَنُهُ، وَلَوْ كَانَ مَضْمُونًا يَضْمَنُهُ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ، وَالْحِفْظُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ تَبْعًا لَا مَقْصُودًا، وَلِهِذَا لَا يُقَابِلُهُ الْأَجُرُ، بِخِلَافِ الْمُوْدَعِ بِالْآجُرِ، لِأَنَّ الْحِفْظَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَقْصُودًا حَتَّى يُقَابِلَهُ الْآجُرُ.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اجرمشترک کے پاس جوسامان ہوتا ہے وہ امانت کے طور پر ہوتا ہے اوراگر وہ سامان ہلاک ہوجائے تو امام اعظم چاہٹیڈ کے یہاں اجر ضامن اجر پر پھو بھی ضان نہیں ہوگا۔ امام زفر رکھٹیڈ کا بھی یہی قول ہے۔ حصرات صاحبین عُیسَنَدُ کے یہاں اجر ضامن ہوگا، کیکن اگر کسی نا گہانی آفت سے ہلاک ہوا ہوتو ان کے یہاں بھی اجیر ضامن نہیں ہوگا جیسے زبر دست آگ لگ جانے سے یا دشمنوں کے اچا نک حملہ کرنے سے سامان ہلاک ہوا ہو۔

ان حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اجیر مشترک کو ضامن بناتے تھے۔ اور اس وجہ سے بھی وہ ضامن ہوگا کہ سامان کی حفاظت اس پر واجب ہے، کیونکہ حفاظت کے بغیر اس کے لیے کام کرناممکن نہیں ہوگا، البذا اگر کسی ایسے سبب سے وہ سامان ہلاک ہوا ہوجس سے بچناممکن ہوجسے غصب اور سرقہ تو یہ اجیر کی طرف سے کوتا ہی شار ہوگی اور اجیر اس سامان کا ضامن ہوگا جیسے اجرت پررکھی ہوئی ودیعت کی ہلاکت مؤدع پر مضمون ہوتی ہے، برخلاف اس صورت کے جب وہ مال کسی ایسی وجہ سے ہلاک ہوا ہو کہ ان تروی ہوئی و وجہ کے پائل کے جب وہ مال کسی ایسی وجہ کے باز بردست آگ گئے ہے موت ہوجائے (تو اجیر ضامن نہیں ہوگا ہوگا کہ کہ کی از خود مرجائے یا زبردست آگ گئے ہے موت ہوجائے (تو اجیر ضامن نہیں ہوگا ہوگا کہ کی کونکہ اس موت میں اس کی طرف ہے کوئی کوتا ہی نہیں یائی گئی۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ اجیر مشترک کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بطور امانت ہوتی ہے، اس لیے کہ متاجر کی اجازت سے اجیر اس پر قبضہ کرتا ہے اس لیے اگر سامان کس ایسے سبب سے ہلاک ہوجس سے بچنا ممکن نہ ہوتو اجیر اس کا ضامی نہیں ہوتا حالانکہ اگر وہ سامان اجیر کے پاس بطور ضانت ہوتا تو اس صورت میں بھی وہ ضامی ہوتا جسے خصب کر دہ مال کا یہ تھم ہے۔ اور سامان کی حفاظت کرنا اس پر جبعاً واجب ہے، قصداً نہیں اس لیے حفاظت کے مقابلے اجرت نہیں ہوتی۔ برخلاف مؤدع بالاج کے، اس لیے کہ اس پر حفاظت بالقصد واجب ہوتی ہے تھی کہ اس کے مقابلے میں اسے اجرت ملتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ المتاع ﴾ سامان - ﴿ العصيب ﴾ آگ، آتشزدگى - ﴿ الاحتواز ﴾ احتياط، اجتناب، بچاؤ - ﴿ الغصيب ﴾ زبردتى كوئى چيز دبالينا - ﴿ المنا عِنْ موت آپ مرنا -

#### تخزيج

رواه عبدالرزاق في مصنفه، رقم الحديث: ١٤٥٠.

## ر آن البداية جلد سي محمد المحمد المحمد المام اجارات كيان ين الم

#### اجرك ياس مال كاملاك موتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اجیر اور مزدور کے پاس مستاجر کا مال امانت ہوتا ہے اوراگر اجیر کی طرف ہے کسی تعدی اور زیادتی کے بغیر وہ مال ہلاک ہوجائے خواہ ازخود ہلاک ہو بیا کسی آفت اور نا گہانی مصیبت کی وجہ سے ہلاک ہو بہر دوصورت حضرت امام اعظم کے یہاں اجیر پراس کا صان نہیں ہوگا و بعہ قال ذفو و التی التی اور عضرات صاحبین می التی کے یہاں اگر وہ سامان کسی ایس سب سے ہلاک اور ضائع ہوا ہوجس سے بچنا اور سامان کو بچانا ممکن ہو جیسے خصب اور چوری تو اجیر ضامن ہوگا اور اگر کسی ایس سب سے ہلاک ہوا ہوجس سے حفاظت ممکن نہ ہو جیسے زبر دست آگ لگ گئ ہو یا دشنوں کی فوج نے حملہ کر کے اسے لیا ہوتو اس صور ت میں اجیر ضامن نہیں ہوگا۔

حفرات صاحبین بیجانی کی بیلی دلیل ہے ہے کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمراور حفرت علی بی بیگی اسے اجیر مشترک کو ضامن بنانا ثابت ہے لہذا ہم بھی اسے ضامن بنائیس گے۔ان کی دوسری اور عقلی دلیل ہے ہے کہ اجیر پراس سامان کی حفاظت کرنا واجب ہے کیونکہ سامان کو محفوظ کیے بغیر اجیر کے بلیے اس سے کام کرنا ناممکن ہے اور ظاہر ہے کہ خصب اور سرقہ کوئی اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں ہے کہ سامان کو ان وار دات سے محفوظ نہ کیا جا سکے اس لیے ممکن الاحتر از سبب سے سامان کی ہلاکت میں اجیر کی کوتا ہی اور خفلت کا بھی عمل دخل ہوگا اور ضان کی شکل میں اسے اس کی کی تلافی کرنی ہوگی، جیسے اگر کسی نے اجرت کیکرکوئی سامان بطور ود بعت رکھا تھا پہر وہ سامان چوری ہوگیا یا کسی نے غصب کرلیا تو مؤدع ضامن ہوتا ہے اس طرح یہاں اجر بھی ضامن ہوگا۔ ہاں اگر ناگبانی آفت یا خفلت اور لا پروائی نہیں ہوگا ، کیونکہ اب اس کی طرف سے کوئی غفلت اور لا پروائی نہیں ہرتی گئی ہے۔

و لا بی حنیفہ : اس سلسے میں حضرت امام اعظم ولیتیڈ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اجیر کے پاس جوسامان رہتا ہے وہ بطورامانت رہتا ہے ، کیونکہ مستاج کی مرضی اور اس کی اجازت ہی ہے اجیر اس پر قبضہ کرتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر امین کی تعدی اور زیادتی کے بغیر وہ مال ہلاک ہوتا ہے تو امین پر ضمان نہیں ہوتا، للبذا یہاں بھی امین یعنی اجیر پر ضمان نہیں ہوگی خواہ کسی بھی طرح وہ مال ہلاک ہوا ہو ور نہ تو پہلے سے یہ تفصیل اور وضاحات کردی جائے کہ اگر غصب اور سرقہ سے سامان ضائع ہوگا تو تم ضامن ہوگی ۔ کیونکہ اگر مالِ امانت مضمون ہوتا تو حریتی غالب اور عدو مکابر کے حملہ میں ہلاک ہونے ہی بھی اجیر پر ضمان ہوتا جیسے غصب کردہ چیز ہر حال میں مضمون ہوتی ہے خواہ سرقہ سے ہلاک ہو یا آفت ساویہ سے، للبذا حضرات صاحبین کا سرقہ اور غصب کی وجہ سے ہلاکت کو اجب ہی سے میں کوتا ہی کی وجہ سے مضمون اجر پر مضمون قرار دینا ہمیں شلیم نہیں ہے اور ان کی بید دلیل بھی ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ ہلاکت حفاظت میں کوتا ہی کی وجہ سے مضمون ہیں ہوگا۔ ہے، کیونکہ اجیر المین کے مال کا محافظ اور سیکورٹی گارڈ نہیں ہے اور یہ تفاظت اس کی طرف سے احسان ہے، اور کام کے تالی ہو مشمود بالذات نہیں ہے اس لیے کہ وہ حفاظت کے عوض کوئی اجرت نہیں ہے دہا ہذا اس میں کوتا ہی سے وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔

بخلاف المؤدع الغ: فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلد کومؤدع بالاً جرپر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مؤدع بالاً جرپ قصداً حفاظت واجب ہے اسی لیے تو وہ حفاظت کی اجرت لے رہاہے اور ظاہر ہے کہ قصداً اور تبعاً میں زمین آسان کا فرق ہے اس لیے

#### ر جن البداية جلدا على المحال المح ايك كودوسر برية ماس كرنامجي نبيل ب

قَالَ وَمَا تَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ كَتَخُرِيْفِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلْقِ الْحَمَّالِ وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْمُكَارِي الْحَمْلَ وَعَرِقَ السَّفِيْنَةُ مِنْ مَدِّهِ مَضْمُونَ عَلَيْهِ، وَقَالَ زَفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَمُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَمَرَهُ الْحَمْلَ وَعَرِقَ السَّفِيْنَةُ مِنْ مَدِّهِ مَضْمُونَ عَلَيْهِ، وَقَالَ زَفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَمُّ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ اللَّاحِلُ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا فَيَنتظِمُهُ بِنَوْعَيْهِ الْمَعِيْبِ وَالسَّلِيْمِ وَصَارَ كَأَجِيْرِ الْوَاحِدِ وَمُعِيْنِ الْقَصَّارِ، وَلَنَا أَنَّ اللَّاحِلَ تَحْتَ الْهَقُدِ وَهُوَ الْمَعْلُومُ الصَّالِحُ، لِأَنَّهُ هُو الْوَسِيلَةُ إِلَى الْأَثْرِ وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَتَى الْوَحْرَقِ مَا هُوَالدَّاحِلُ تَحْتَ الْعَقْدِ وَهُوَ الْعَمْلُ الصَّالِحُ، لِأَنَّهُ هُو الْوَسِيلَةُ إِلَى الْأَبْرِ وَهُو الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِي الْعَيْرِ يَجِبُ الْأَجْرُ فَلَمْ يَكُنِ الْمُفْسِدُ مَاذُونًا فِيْهِ، بِحِلَافِ الْمُتَعِيْنِ لِأَنَّةُ مَتْبُوعُ وَلَوْمَا لَكُنْ مِنْ فَلِيهِ يَعْمَلُ بِالْاَجْرِ فَأَمُكُنُ تَقْيِيدُهُ وَبِحِلَافِ الْمُعْفِدُ وَلِيمَا الْحَبْلِ مِنْ فِيْهِ يَعْمَلُ بِالْأَجْرِ فَأَمُكُنُ تَقْيِيدُهُ وَلِي اللَّهُ تَعَالَى، وَانْقِطَاعُ الْحَبْلِ مِنْ قِلَةِ الْمِتِمَامِهِ فَكَانَ مِنْ صَنِيعِهِ، قَالَ إِلاَّ عَنْمَلُ بِالْمُصْلِحِ لِللَّهُ تَعْلَى مَانَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَانْقِطَاعُ الْحَبْلِ مِنْ قِلَّةِ الْمَتِمَامِهِ فَكَانَ مِنْ صَنِيعِهِ، قَالَ إِلاَ الْحَيْمِ الْمُعْفِيدِ وَاللَّهُ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّابَةِ وَإِنْ كَانَ مِسُولِةِ وَقُودِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَنَا لَالْاقِيمِ وَلَوْهُ الْمُعْلِقِيمِ وَاللَّهُ لَا يَعْمُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَاقِيمِ وَقُودُهِ اللْمُعَلِيمِ اللْمُعَلِيمِ اللْمُعْلِيمِ وَاللَّهُ الْمُعُولِ الْعَلَيمِ وَلَا الْعَلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعَلِيمِ اللْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِقِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُولِ اللْمُعْلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِيمِ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جو چیز اجیر کے عمل اور کام سے ہلاک ہوئی ہوجیسے اس کے پیٹنے سے کیڑے کا پھٹنا، خمال کا پھسلنا، کرایے پر لینے والا جس ری سے بوجھ کو باندھتاہے اس کا ٹوٹ جانا اور ملاح کے تھینچنے سے کشتی کا ڈوب جانا یہ تمام چزیں اجیر پر مضمون ہوں گی۔اہ م زفر اور شافعی فرماتے ہیں کہ (ان صورتوں میں بھی) اس پر ضبان نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے مالکان نے اجیر کو مطلقاً کام کرنے پر مامور کیا تھا لہٰذا یہ تھم کام کی دونوں قسموں (عیب دار، شیح سالم) کوشامل ہوگا یہ اجیر خاص اور دھونی کی اعانت کرنے والے کی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اجازت کے تحت وہی چیز داخل ہوتی ہے جوعقد کے تحت داخل ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک کام ہے، کیونکہ عمل صالح ہی اثر یعنی حقیقی معقود علیہ حاصل ہوا تو بھی مستاجر پر عمل صالح ہی اثر یعنی حقیقی معقود علیہ حاصل ہوا تو بھی مستاجر پر اجرت واجب ہوگی لہٰذا اس میں خراب کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ برخلاف اعانت کرنے والے کے، کیونکہ وہ مسبرع ہوتا ہے اور تبرع کوضیح سالم کے ساتھ مقید کرناممکن نہیں ہے اس لیے کہ تقیید تبرع سے مانع ہے، اور جس مسئلے میں ہماری گفتگو ہے اس میں اجر اجرت لیکر کام کر رہا ہے، لہٰذا اسے مصلح سے مقید کرناممکن ہے۔ اور برخلاف اجیر خاص کے جیسا کہ ان شاء اللہ ہم اسے بیان کرس گے۔

اور بندھن کی رسی اس کی طرف سے توجہ کی کی ہے ٹوئت ہے اور بیا جبر کے فعل سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی میں کوئی آ دمی ڈوب کر مرجائے یا سواری سے گرجائے تو ملاح اور سائق ضامن نہیں ہوں گے اگر چہ کشتی بان اور سواری ہا نکنے والے کے فعل

## ر آن البداية جلدال ي ١٥٥٠ من ١٥٥٠ وع يون ين ي

ے موت ہوئی ہو، اس لیے کہ اس صورت میں آ دمی کا ضان واجب ہے حالانکہ بیضان عقد سے نہیں واجب ہوتا بلکہ جنایت سے واجب ہوتا ہے واجب ہوتا ہے واجب ہوتا ہے داجب ہوتا ہے جب کہ معاون برادری عقود کا ضان نہیں دیتی۔

#### اللغاث:

ولف کوئا۔ ﴿ وَلَق ﴾ صَالَع ہونا، کُف ہونا۔ ﴿ تخریف ﴾ پھاڑنا۔ ﴿ دق ﴾ کوئا۔ ﴿ وَلَق ﴾ کِسَلنا۔ ﴿ انقطاع الحبل ﴾ ری کا پُوٹا۔ ﴿ المکاری ﴾ کرائے کی چیزیں۔ ﴿ سفینه ﴾ کتی۔ ﴿ ینتظم ﴾ شامل ہونا۔ ﴿ المعیب ﴾ عیب دار۔ ﴿ السلیم ﴾ سیح سالم۔ ﴿ سوق ﴾ جانورکو ہائکنا۔ ﴿ قود ﴾ جانورکو کھنچنا۔ ﴿ تتجمل ﴾ برداشت کرنا۔ ﴿ العاقلة ﴾ خاندان۔

#### ہلاک ہونے کی مختلف صور تیں اور ان کا تھم:

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اجر کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور اس کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اجر کے مل اور کام سے جو نقصان ہوتا ہے اجر پر اس کا ضان واجب ہوتا ہے چنا چدا گر وہ دھو بی تھا ور اس کے پنیخ سے کپڑ ابھٹ گیا یا وہ مال کیکر پھسل گیا یا جس رہی ہے ممل اور سامان کو باندھا جا تا ہے وہ ری ٹوٹ گی اور سامان ضائع ہوگیا یا اجر ملاح تھا اور اس کے جینچنے سے کشتی اور اس میں موجود سامان غرق ہوگیا تو ان تمام صور توں میں اجر مال نقصان کا ( ہمار سے یہاں ) ضامن ہوگا کین امام شافعی چلائی اور امام زفر چلائیلا کے یہاں اس پر صان نہیں ہوگا کین امام شافعی چلائیلا اور اس میں اور چوں کہ مستاجر کا بی تھم مطلق ہے ، اس لیے اس میں کام کی دونوں قسمیں شامل کی مرضی سے اس نے مفوضہ امور انجام دیے ہیں اور چوں کہ مستاجر کا بی تھم مطلق ہے ، اس لیے اس میں کام کی دونوں قسمیں شامل اور داخل ہوں گی ، یعنی اجر کوضیح اور خراب دونوں کام کرنے کا اختیار ہوگا اور جس طرح ٹھیک ٹھاک کام کرنے سے وہ ضامن نہیں ہوتا اس طرح کبھی گڑ ہو بر کرنے سے بھی وہ ضامن نہیں ہوگا جیسے اجر خاص اور دھو بی کے معاون سے آگنا طی ہوجائے تو ان پر ضان نہیں ہوتا اس طرح اجر مشترک پر بھی صفان نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان عموا اچھا کام کرنے کے لیے ہی کسی کواجرت پر رکھتا ہے اوراچھا کام ہی عقد اور اجازت کے تحت
داخل ہوتا ہے اس بے کہ اچھا اور عمدہ کام سے ہی متاجر کا مقصد حاصل ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کسی درزی سے کپڑا خراب
ہوجا تا ہے یا کسی دھوئی سے کپڑا بھٹ جا تا ہے تو لوگ اس سے ضان لیتے ہیں لہذا صورتِ مسئلہ میں بھی اجبر کے کام سے جو نقصان ہوگا
اجبر پر اس کا ضان واجب ہوگا۔ اور امام شافعی اور امام زفر کا اسے اجبر خاص اور معین پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اجبر خاص گھر
کے ایک فرد کی طرح ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی بہت گر ہوئی بھی برداشت کرلی جاتی ہے، اسی طرح معین بغیر اجرت کے بطور تبر ع کام
کرتا ہے اور مبتر ع کے کام کوعمر گی اور در تنگی کے ساتھ مقید کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ تقید تبرح سے مافع ہے جب کہ مولوت

قال إلا أنه لا يضمن بني آدم الغ: اس كا حاصل يه ہے كه تقى ڈوبنے اور سوارى سے گرنے كى صورت ميں اجير مالى نقصان كا قو ضامن ہوگا ، كين جائى نقصان كا ضامن نہيں ہوگا اور اگر كوئى فض مرجاتا ہے تو اجير سے اس كا ضان نہيں ليا جائے گا ، كيونكه اس صورت ميں آدمى كا ضان واجب ہوتا ہے حالانكه عقدكى وجہ سے بيضان نہيں واجب ہوتا ، اس ليے كه بيضان تو جنايت سے واجب ہوتا ، اس ليے كه بيضان تو جنايت ہوتا تو عاقلہ ہوتا ہے اور يہاں جنايت معدوم ہے اسى ليے اجيركى معاون برادرى اس ضان كوادانييں كرتى حالانكه اگر بيضان جنايت ہوتا تو عاقله

# ر جسن البيدايير جلدا كري المال المراب كري المال المراب كري المال المراب كريان من كري المراب كريان من كري المراب كريان من كري المراب كريان من كري المراب كري واجب نيس ب-

قَالَ وَإِذَا اسْتَاجَرَ مَنُ يَحْمِلُ لَهُ دَنَّا مِنَ الْفُرَاتِ فَوَقَعَ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَانْكَسَرَ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيْمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اِنْكَسَرَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِهِ أَمَّا الْمَكَانِ الَّذِي اِنْكَسَرَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِهِ أَمَّا الْمَكَانِ الَّذِي اِنْكَسَرَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِهِ أَمَّا الْشَكَانُ وَالسَّقُوطُ بِالْعِفَارِ أَوْ بِانْقِطَاعِ الْحَبْلِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيْعِه، وَأَمَّا الْخِيَارُ فَلَانَّهُ إِذَا انْكَسَرَ الضَّهَانُ فَلَمَّا قُلْنَا، وَالسَّقُوطُ بِالْعِفَارِ أَوْ بِانْقِطَاعِ الْحَبْلِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيْعِه، وَأَمَّا الْخِيَارُ فَلَانَّهُ إِذَا انْكَسَرَ فِي الطَّرِيْقِ وَالْحَمْلُ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ تَعَدِّيًا مِنَ الْإِبْتِنَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَهُ وَجُهُ اخَرُ وَهُو أَنَّ الْمُجْورِ وَهُو أَنَّ الْمُعْرِيقِ وَالْحَمْلُ صَمْلُ بَعْنَا اللَّوْجُهِ، وَلَهُ وَجُهُ اخَرُ وَهُو أَنَّ الْمُعْرِيقِ وَالْحَمْلُ صَمْلَ عَصَلَ بِالْحُولُ اللهُ اللهِ الْمُعْرَادِ وَلَيْ الْوَجْهِ الْوَالِي الْمُؤْلِ اللهِ أَيْقُ الْوَجْهِ الْوَلِي لَا أَجْرَلَهُ مَا الْسَتَوْفَى الْوَجْهِ الْقَانِي لُهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا الْسَتَوْفَى، وَفِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ لَا أَجْرَلَة، لِآلَا الْسَتَوْفَى أَصُلًا .

توجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کواس کام کے لیے اجارے پرلیا کہ وہ دریائے فرات سے شہد کا مٹکا کہیں پہنچاد ہے کہ مٹکا راستے میں گرکرٹوٹ گیا تو مستاجر کواضیار ہے آگر چاہے تو اجیر کواس مقام کی قیمت کا ضامن بنائے جہاں سے اس نے مٹکا اٹھایا تھا اور اسے اجرت نددے، اوراگرچاہے تو جہال مٹکا ٹوٹا ہے وہاں کی قیمت کا ضامن بنائے اورای حساب سے اس کواجرت دیدے، رہا ضان کا وجوب تو اس دلیل کی وجہ سے ہے جہ ہم بیان کر چکے ہیں اور مٹکا خواہ اس کے بھلنے کی وجہ سے گرایاری ٹوٹے نے گراہبر صورت اس کا وجوب تو اس دلیل کی وجہ سے ہم بیان کر چکے ہیں اور مٹکا خواہ اس کے بھلنے کی وجہ سے گرایاری ٹوٹے سے گراہبر صورت اس کے فعل سے گرا ہے۔ اور مستاجر کوخیار اس لیے ملے گا کہ جب مٹکا راستے ہیں ٹوٹا اور تمل ایک ہی ہے تو یہ واضح ہوگیا کہ شروع ہی سے اس میں مورت ہوگی کو خیار سے جے جا ہے اختیار کرے اور دوسری صورت میں کام کمل کرنے کے حساب کے وقت تعدی ہوئی ہے البذا مستاجر کواختیار ہوگا دونوں میں سے جسے جا ہے اختیار کرے اور دوسری صورت میں کام کمل کرنے کے حساب سے اجیر کواجرت ملے گی، اور پہلی صورت میں کام کمل کرنے کے حساب سے اجیر کواجرت ملے گی، اور پہلی صورت میں اسے اجرت نہیں ملے گی، کوئکہ اس مستاجر نے اجیر کاکوئی کام نہیں بایا ہے۔

#### اللغاث

﴿ وَنَ ﴾ مِنَا۔ ﴿ افوات ﴾ دریا کا نام ہے عراق میں۔ ﴿ انکسر ﴾ نُوٹ جانا۔ ﴿ السقوط ﴾ گرنا۔ ﴿ العثار ﴾ شوكر، الغزش۔ ﴿ انقطاع الحبل ﴾ رس كا تُوٹا۔ ﴿ صنيع ﴾ عمل وظل، اثر۔ ﴿ تعدى ﴾ زیادتى، کوتا بی۔ ﴿ بمیل ﴾ جماؤ كرنا۔ ﴿ استوفى ﴾ پورا پراوصول پانا۔

#### منان کی ایک اختیاری صورت:

صورت منک ہیے ہے کہ ایک تخص نے دریائے فرات ہے اپنے گھر تک شہد کا مٹکا لے جانے کے لیے دی درہم پر کوئی مزدور کرائے پرلیا اور بیددوری مثلاً دی کیلومیٹر ہے لیکن وہ مٹکانچ راستے میں گر کرٹوٹ کیا خواہ اجیر کے بھسلنے کی وجہ ہے گر کرٹوٹایاس کی ری اور بندھن ٹو منے سے گر گرٹوٹا بہر دوصورت اجیراس کا ضامن ہوگا اور متناجر کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو دریائے فرات میں شہداوراس کے مٹلے کی جو قیمت ہوا جیر کواس کا ضامن بنائے اوراسے اجرت نددے یا پھر جس جگد تک پہنچایا ہے اس جگد اس کی جو قیمت ہوائی کیلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوائی حساب سے اس کومزدوری دیدے یعنی اگر پانچ کیلومیٹر کا فاصلہ اس کی جو قیمت ہوائی کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کومزدوری دیدے یعنی اگر پانچ کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کی جو قیمت ہوائی کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کومزدوری دیدے یعنی اگر پانچ کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کومزدوری دیدے یعنی اگر پانچ کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کی جو قیمت ہوائی کا منان لیلے اوراجیر نے جتنا فاصلہ طے کیا ہوائی حساب سے اس کومزدوری دیدے یعنی اگر پانچ کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کی جو قیمت ہوائی کینٹومیٹر کا فاصلہ سے اس کومزدوری دیدے کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کومزدوری دیدے کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کی جو قیمت ہوائی کا خوالے کو میں میں میں میں میں میں کی جو قیمت ہوائی کیا ہوائی کیلومیٹر کا فاصلہ سے اس کی جو قیمت ہوائی کی کو کو کیا ہوائی کیلومیٹر کا خوالے کیا ہوائی کیا ہوائی کی خوالے کیا ہوائی کیا کو کیا ہوائی کیا ہوائی کیلومیٹر کیا ہوائی کیا ہوئی کیا ہوائی کیا ہوئی کیا ہوائی کیا ہوئی کی کیا ہوئی

## و آن البداية جلدا ي هي المستخدم ١١ ي الما الماني الما إجارات كبيان من

طے کرنے کے بعد ملکا گراتھا تو متاجراجیر کو پانچ درہم دے دے اوراگراس سے کم زائد ہوتو ای حساب سے اجرت بھی متعین کرے۔
صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ اجیر کا ضامن ہونا تو واضح ہے، کیونکہ اس کے فعل اور کمل سے متاجر کا نقصان ہوا ہے، البتہ متاجر کو ہوگیا ہم نے جو دواختیارات دیے ہیں اس کی دلیل بیہ ہے کہ جب مرکا راستے میں ٹوٹا اورا یک ہی مرتبہ اٹھانے کے بعد وہ گرا تو بیواضح ہوگیا کہ اس میں شروع ہی سے کی اور بداحتیاطی تھی اور شروع ہی میں وہ ٹوٹ چکا تھا اس لیے متاجر کو مقام حمل سے ضان لینے کا اختیار ہوگا۔ لیکن چوں کہ شروع میں بیحمل متاجر کی اجازت سے ہوا تھا اس لیے ابتداء میں اجیر کو متعدی نہیں مانا جائے گا جب وہ گرکر فوٹ جائے گا تب اسے متعدی قرار دیں گے اور اس حوالے سے متاجر کو مقام سقوط کی قیمت لینے کا اختیار ہوگا، البتہ اس دوسری صورت میں چوں کہ اجیر نے متاجر کا کھمکام کردیا ہے اس لیے اس کے کام کے بقدر اسے اجرت دی جائے گی۔ اور پہلی صورت میں چوں کہ اس نے حقیقتا متاجر کا کام نہیں کیا ہے لہذا اسے اجرت بھی نہیں طے گی۔

قَالَ وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَعُ الْبَزَّاعُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْمَا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ بَيْطَارٌ بَزَعُ دَابَّةً بِدَانِقٍ فَنَفَقَتْ أَوْ حَجَّامٌ حَجَمَ عَبْدًا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَمَاتَ لَاضَمَانَ عَلَيْهِ، وَفَي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِبَارَتَيْنِ نَوْعُ بَيَانٍ وَوَجُهُهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنِ السِّرَايَةِ لِأَنَّةُ يَبْتَنِي عَلَى قُوَّةِ الطَّبَائِعِ وَضُعْفِهَا فِي تَحَمُّلِ الْأَلَمِ فَلَا يُمُكِنُ التَّقْيِيدُ بِالْمُصْلِحِ مِنَ الْعَمَلِ، وَلَا كَذَلِكَ دَقُّ النَّوْبِ وَنَحُوهُ مِمَّا قَدَّ مُنَاهُ، لِأَنَّ قُوَّةَ النَّوْبِ وَرِقَّتِهِ تَعْرَفُ بِالْإِجْتِهَادِ فَآمُكُنَ الْقَوْلُ بِالتَّقْمِيدِ.

آرجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر جر اس نے کسی کا زخم کا ٹایا جانوروں کے ڈاکٹر نے جانور کے رگ ہیں نشر لگایا اور مقام معاد سے تجاوز نہیں کیا تواگر اس کام سے جانور ہلاک ہوجائے تو جر اس اور ڈاکٹر پرضان نہیں ہوگا۔ جامع صغیر میں ہے کہ اگر جانوروں کے ڈاکٹر نے ایک دانق کے عوض کسی جانور کو نشر لگایا اور وہ جانور مرگیایا کسی جام نے کسی غلام کے مالک کے تھم سے اس کے غلام کو بھے دلگایا اور غلام مرگیا تو اس پرضائ نہیں ہوگا اور دونوں عبارتوں میں ایک ہی طرح کا بیان ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ زخم کے سرایت کرنے سے بچنا ممکن نہیں ہوگا اور دونوں عبارتوں میں مریضوں کی طبیعتوں کی قوت اور اس کی کم زوری پر بہنی ہے لہذا کام کو صلح یعنی عملی نہیں ہوگا۔ کپڑے کی مضوطی اور کم عملی نہیں ہیں ، اس لیے کہ کپڑے کی مضوطی اور کم خوری اجتہاد سے معلوم کی جاسکتی ہے لہذا اسے مقید کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سے مقید کرنا ممکن ہیں ہوگا۔ کپڑے کی مضوطی اور کم اس طرح کے نہیں ہیں ، اس لیے کہ کپڑے کی مضوطی اور کم اور کی اجتہاد سے معلوم کی جاسکتی ہے لہذا اسے مقید کرنا ممکن ہیں۔

#### اللغات:

﴿فصد﴾ فصد لگانا، زخم كائا۔ ﴿الفصاد﴾ جراح، سرجن۔ ﴿نزع﴾ جانوركا زخم كائنا۔ ﴿البواع﴾ جانوركا جراح۔ ﴿الموضع المعتاد﴾ معروف اور عام حالات كے مطابق جگہ۔ ﴿عطب﴾ ہلاك ہونا۔ ﴿بيطار ﴾ ذكر وُاكثر۔ ﴿دانق ﴾ درہم كا ايك جھوٹا حصد ﴿حجم ﴾ بينگى لگانا۔ ﴿الالم ﴾ درو، تكليف۔

#### کون ساعمل تعدی ہے اور کون سانہیں؟

<u>صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر جر اح نے رگ</u> میں نشر مارااور اس کام کے لیے جتنی جگہ درکار ہوتی ہے اتنی ہی جگہ میں جرّ اح اور

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة علدا على المحالة المحالة علدات عبيان من ع

ہڑ اغ نے اپنا کام بردیا اوراس سے زیادہ جگہنیں کی پھراس زخم کی وجہ سے کسی انسان یا جانور کی موت ہوگئ تو عامل اوراجیر پرضان نہیں ہوگا یہی مسئلہ جامع صغیر میں بھی بیان کیا گیا ہے اور قد وری اور جامع صغیر کی عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی ڈاکٹر اور طبیب پرضان نہیں ہوگا ، ہی مسئلہ جامع صغیر میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے اعصاب قوی نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اس طرح کے زخم کو سرایت کرنے سے روکنا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ جوآ دی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اعصاب قوی ہوتے ہیں اس کا زخم سرایت نہیں کرتا اور وہ درد کی تکالیف برداشت کر لیتا ہے اور جس شخص کے تُو کُل کم زور ہوتے ہیں اور اعصاب میں اتی جان نہیں ہوتی وہ درد کی تکلیف برداشت نہیں کرتا لہذا اس طرح کے اعمال وافعال میں طبیب اور جراح کے فعل کو صلحت کے ساتھ مقید کرنا درست نہیں ہوگا ، اور زخم سرایت کرنے کی وجہ سے مجروح اور مریض کی موت ہونے برڈاکٹر اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف کپڑے کی دھلائی کا معاملہ ہے تو وہ دھو بی کے ہاتھ میں ہے اور دھو بی زور سے نہ پٹنٹے کر ، آ ہت ہ آ ہت ہی کر بھی کپڑے کواچھی طرح صاف کرسکتا ہے اس لیے ہم نے اس کے کام کوعمد گی اور سالمیت سے مقید کیا ہے۔

وَالْأَجِيْرُ الْخَاصُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَةَ بِتَسْلِيْمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ لِمَنِ الْسَتَوْجَرَ شَهْرًا لِلْجِدُمَةِ أَوْلَوْعِي الْعَنْمِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ أَجِيْرٌ وَحُدَّ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَ لِعَيْرِهِ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي الْمُدَّةِ صَارَتُ مُسْتَحَقَّةً لَهُ، وَالْاَجْرُ مُقَابِلُ الْمَنَافِعِ، وَبِهِلَذَا يَبُقَىٰ الْاَجْرُ مُسْتَحَقَّا وَإِنْ نَقِضَ الْعَمَلُ. قَالَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآجِيْرِ الْخَاصِ فِيْمَا تَلَفَ فِي يَدِهِ وَلَا مَا تَلَفَ مِنْ عَمَلِه، أَمَّا الْآوَلُ فَلِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، لِلْآنَّةُ فَبَصَ الْآجِيْرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ السِّحْسَانِ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ إِلْفَيْنَ الْعَلْمَ الْقَانِي فَلْكَ وَهُ كَذَا عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ تَصْمِيْنَ الْآجِيْرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ السِّحْسَانِ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ إِلْفَيْنَ أَمْرَةً فِيلِهِ النَّاسِ، وَأَجِيْرُ الْوَحْدِ لَا يَتَقَبَّلُ الْآعُمَالَ فَيَكُونُ السَّلَامَةُ عَالِبًا فَيُوْخَذُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَانَ الْمَاسَقِي وَلَا النَّانِي فَلَانَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى فَلَا النَّانِي فَلَانَ النَّاسِ، وَأَجِيْرُ الْوَحْدِ لَا يَتَقَبَّلُ الْآعُمَالَ فَيَكُونُ السَّلَامَةُ عَالِبًا فَيُؤْخَذُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَانَ الْقَانِي فَلَانَا فِي عَلَى بِنَفُسِهِ فَلِهِذَا لَا يَضْمَنَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مِلْكِهِ صَحَّ وَيَصِيْرُ نَائِبًا مَنَابَةً فَصَارَ فِعُلْهُ الْمَالُعَمِلُ وَلَى السَّلَامُ الْعَلَى الْمُشْتَاحِرِ فَإِلَاهُ أَعْلَمُ الْمَى الْمَالَالُولَةُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَالُولُولُولُ اللْمُ الْعَلَى الْمَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْتَالِ النَّهُ اللْمُ الْمَالُولُولُهُ اللْعَلَى اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى النَّالُولُولُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ

ترجمه: اجیرخاص وہ مزدور ہے جو مدت اجارہ میں خود کو سپر دکردینے سے ستحق اجرت ہوجاتا ہے اگر چہ وہ کام نہ کرے جیسے وہ شخص جے ایک ماہ تک خدمت کرنے یا بحری چرانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا وراسے اجیر خاص اس لیے کہا جاتا ہے، کونکہ اس کے دوسرے کا کام کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مدت اجارہ میں اس اجیر کے منافع اسی متاجر کے لیے خاص ہوتے ہیں اور اجرت منافع ہی کا بدل ہوتی ہے۔ اسی لیے اجرت ثابت رہتی ہے اگر چیکل ختم کر دیا جائے۔

فرماتے ہیں کہ اجیر خاص کے قبضہ میں جو چیز ہلاک ہوجائے اوراس کے کام ہے جو چیز ہلاک ہوجائے اس کا اجیر پر ضان نہیں ہوتا۔ رہا پہلی چیز کا مضمون نہ ہونا تو وہ اس وجہ ہے کہ عین اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اس لیے کہ اجیر متاجر کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ تھکم امام اعظم طائعیڈ کے یہاں ظاہر ہے اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں بھی یہی تھم ہے، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں اجیر خاص ہے مان لینا ایک طرح کا احسان ہے تا کہ لوگوں کے اموال محفوظ رہ سکیں اور اجیر خاص دو سرے کا مقال تیں سامان محفوظ رہتا ہے اس لیے اس کے متعلق قیاس پر عمل کیا جاتا ہے۔

اور وہ دوسری چیز اس لئے اس پرمضمون نہیں ہوتی کہ جب منافع متاجر کے مملوک ہو گئے تو اس کا اپنی ملکیت میں تصرف کا حکم

ر آن البداية جلدا ير المالية جلدا ير المالية جلدا ير المالية المالية على المالية المال

دینا صحیح ہے اوراجیر متاجر کے قائم مقام ہوگا،اس کا فعل متاجر کی طرف منتقل ہوگا اورا بیا ہوجائے گا گویا خودمتاجرنے بیکام انجام دیا ہے ای لیے اجیراس کا ضامن نہیں ہوگا (یا متاجراجیر کو ضامن نہیں بنا سکے گا)۔

#### اللغات:

﴿تسلیم﴾ سپردکرنا، حوالے کرنا۔ ﴿استوجو ﴾ کرائے پر لینا۔ ﴿رعی الغنم ﴾ بکریال چرانا۔ ﴿منافع ﴾ فواکد، حاصلات۔ ﴿نقض ﴾ توڑنا، ختم کرنا۔ ﴿صیانة ﴾ محفوظ کرنا، بچانا۔ ﴿منابه ﴾ جگہ، موقع۔

#### اجرخاص اوراس كے احكام:

اس عبارت میں اجیر خاص کی تعریف اور اس پر وجوب صان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اجیر خاص کی تعریف یہ ہے کہ ہروہ غلام
یا مزدور جوایک خاص مدت تک اپنے آپ کوکسی کی تحویل میں دیدے اور مالک اس سے ہر طرح کا کام لے لیکن بیا جیر صرف شلیم
نفس سے ہی اجرت کا مستحق ہوجا تا ہے خواہ کام کرے یا نہ کرے ، اس لیے کہ کام لینا تو مالک کام ہے اب اگر مالک کام نہیں لیتا ہے
تو بیاس کی کمی ہے اجیر نے تو خود سپروگی کر کے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ اس طرح کے اجیر کو اجیر خاص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پیشخص مدت
اجارہ میں متاجر کے علاوہ کسی دوسرے کا کام نہیں کرسکتا بلکہ اس پوری مدت میں اس کے منافع صرف اور صرف اس متاجر کے
ہوں گے اور اجرت چوں کہ منافع ہی کابدل ہے لہذا کام کے بغیر بھی بیاجیر مستحق اجرت ہوگا۔

و الا ضمان علیہ النے: فرماتے ہیں کہ اگر اجر خاص کے پاس سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے مثلاً اس کی رکھی ہوئی چیز چوری ہوجائے یا کوئی اسے فصب کر لے تو بھی وہ ضامن نہیں ہوگا اور اگر اس کے عمل اور کام سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے جیسے وہ پکاتے وقت کھانا جلادے یا دھوتے وقت کپڑ ا بھاڑ دے تو ان چیز وں کا بھی اس پر ضان نہیں ہوگا ، اس کے قبضہ سے ہلاک ہونے والی چیز کا ضان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اجر کے پاس متاجر کا مال امانت ہوتا ہے اور مال امانت کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی اور امام اعظم جرات ہیں کے بہاں بھی اجر خاص پر یہاں جب اجر مشترک پر ضمان نہیں ہے تو اجر خاص پر تو بدرجہ اولی ضان نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں بھی اجر خاص پر ضمان نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک ہی متاجر کا کام کرتا ہے اور ایک مدت اجارہ میں دو سرے کے کام کو ہاتھ نہیں لگا تا ، لہذا اس کے کاموں میں سلامتی اور درشکی غالب ہونے کی وجہ سے اسے ضمان سے بری رکھا گیا ہے ، فیؤ حذ فیہ بالقیاس سے بری عن الصمان ہونا مراد ہے ، اس کے برخلاف اجر مشترک بیک وقت کی لوگوں کا کام کرتا ہے اور اس کے کاموں میں گڑ بڑی کا امکان زیادہ ہوتا ہے لہذا ہم (صاحبین میں اللہ بی نے اسے ضامن قرار دیا ہے۔

و أما المثانی المنے: اس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر اجیر خاص کے عمل اور کام کے اثر سے متاجر کی کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو وہ اس کا ضام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے جملہ منافع متاجر کے مملوک ہوتے ہیں اور متاجر کے لئے اس اجیر کوبھی اپنی ملکیت میں تصرف کا حکم دینا خود اس کے تصرف کرنے کی طرح ہے اور اجیر خاص تصرف اور عمل میں متاجر کا نائب ہے اور ظاہر ہے کہ اگر متاجر کے عمل سے اس کی کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو متاجر پر اس کا صان نہیں ہوتا لہٰذا اس کے اجیر خاص پر بھی صان نہیں ہوگا۔ کیونکہ اجیر پر مضان واجب کرنے سے متاجر پر واجب کرنا لازم آئے گا حالانکہ متاجر پر صان کا وجوب ممکن نہیں ہے، اس لیے فدکورہ اجیر پر بھی صان نہیں واجب کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

# تاب الإجارة على أحد الشرطين المارة على أحد الشرطين المارة على أحد الشرطين المارة كلي المارة كرنے كيان ميں ہے ا

اس سے پہلے شرط واحد پراجارے کا بیان تھا اوراب یہال سے دوشرطوں میں سے کسی ایک پراجارے کا بیان ہے اور بیتو آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ الواحد یقدم الإثنین۔ (بنایہ: ۳۸۹/۹)

وَإِذَا قَالَ لِلْحَيَّاطِ إِنْ حِطْتَ هَذَا التَّوْبَ فَارِسِيًّا فَبِدِرُهُمْ وَإِنْ حِطْتَهُ رُوْمِيًّا فَبِدِرُهُمْ وَإِنْ صَبَغْتَهُ بِعُصْفُرٍ فَبِدِرُهُمْ وَإِنْ صَبَغْتَهُ بِعُصْفُرٍ فَبِدِرُهُمْ وَإِنْ صَبَغْتَهُ بِعُصْفُرٍ فَبِدِرُهُمْ وَإِنْ صَبَغْتَهُ بِعُصَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَبِهِ، وَكَذَا إِذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ اجَرْتُكَ هَذِهِ اللَّارَ شَهْرًا بِخَمْسَةٍ، أَوْهَذِهِ اللَّارَ اللَّهُ الْبَعْمُ اللَّهُ إِنَا عَيْرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ اجَرْتُكَ هَذِهِ اللَّارَ شَهْرًا بِخَمْسَةٍ، أَوْهَذِهِ اللَّارَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا عَيْرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ مِأْنُ قَالَ اجَرْتُكَ هَذِهِ اللَّابَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ بِكَذَا أَوْ اللَّهُ عَلَى وَاسِطَ بِكَذَا، وَكَذَا إِذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ مُنْ أَوْنَ خَيْرَةً بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَجُونُ وَالْمُعْتُولُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ اللّهُ وَاسِطَ بِكَذَا، وَكَذَا إِذَا خَيْرَةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ، وَإِنْ خَيْرَةً بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَجُونُ وَالْمُعْتَرُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ اللّهَ وَالْمَعْرُ وَكُذَا إِذَا خَيْرَةً لَا بُدُ مِنْ إِشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ يَجِرُ، وَالْمُعْتَولُ وَيْهُ وَلِكَ، لِأَنْ الْمُعْتُودُ وَعَلَيْهِ مَعْلُومًا، وَفِي الْبَيْعِ يَجِبُ الشَّمَنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الْالْحَيَارِ فَي الْبَيْعِ يَجِبُ الشَّمَنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الْبَعْمَالُ وَعُولُولًا الْمُعَلِّقُ مُعْلُومًا، وَفِي الْبَيْعِ يَجِبُ الشَّمَنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَيَتَحَقَّقُ الْجَهَالَةُ عَلَى وَجُهٍ لَا يَرْتَفِعُ الْمُنَازَعَةُ إِلَّا بِالْخِيَارِ.

ترجیلی: اگر کسی نے درزی ہے کہا کہ اگرتم نے فاری ڈیزائن اور سلائی میں یہ کپڑا ہیا تو تہ ہیں ایک درہم سلائی ملے گی اور اگر وی انداز میں سیو گے تو دو درہم سلائی ملے گی تو اس طرح کا اجارہ جائز ہے اور درزی ان دونوں کا موں میں سے جو بھی کام کرے اسے ای حساب سے اجرت ملے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے دنگریز سے کہا اگرتم نے یہ کپڑا گسم کے دنگ سے دنگا تو تہ ہیں ایک درہم ملی کا اور اگر فاضیار دیتے ہوئے کہا میں نے یہ گھر ماہانہ پانچ درہم میں دیا اور یہ دوسرا گھر ماہانہ دن درہم میں دیا۔ یہ تھم اس صورت میں ہے جب موجر متاجر کو دوسافتوں میں اختیار دیتے ہوئے یوں کے میں نے کوفہ تک جانے کے لئے اسے میں دی، ایسے ہی جب موجر متاجر کو تو جانز نہیں ہے۔ اور ان تمام صورتوں کو تیج پر قیاس کیا متاجر کو تین تین چیزوں میں اختیار دیے گئی اگر جانوں کو تیج پر قیاس کیا متاجر کو تین تین چیزوں میں اختیار دے گا تو جائز نہیں ہے۔ اور ان تمام صورتوں کو تیج پر قیاس کیا متاجر کو تین تین چیزوں میں اختیار دے گا تو جائز نہیں ہے۔ اور ان تمام صورتوں کو تیج پر قیاس کیا

## ر آن البداية جلدا على المحالية المحالي

گیاہے اور قیاس کی علتِ جامعہ دفعِ حاجت ہے تاہم بیع میں خیارتعین کی شرط لگا نا ضروری ہے جب کہ اجارہ میں یہ چیز شرط نہیں ہے، کیونکہ کام کمل ہونے کے بعد اجرت واجب ہوتی ہے اور کام کمل ہونے کے بعد معقود علیہ معلوم ہوجا تا ہے۔ اور بیع میں نفسِ عقد ہی سے ثمن واجب ہوتا ہے لہٰذا خیار کی شرط نہ لگانے سے جہالت اس طور پر ثابت ہوجائے گی کہ خیار کے بغیر جھگڑ اختم ہی نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ خیاط ﴾ درزی۔ ﴿ صباغ ﴾ رگریز۔ ﴿ عصفر ﴾ کم۔ ﴿ مسافة ﴾ مقدار سفر۔ ﴿ آجر ﴾ کرائے کا معاملہ کرنا۔ ﴿ المنازعة ﴾ جھاڑا۔

#### دومفقول مين دائر اجاره:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر موجر ستا جرکو یا مستا جراجی کو دو یا تین کام میں سے ایک کا اختیار دے اور ہر جرچزی الگ الگ اجرت متعین کردے تو اس طرح کا اجارہ بھی درست اور جائز ہے جیے اگر بائع کسی کے سامنے دویا تین کپڑے دکھدے اور یہ کہے کہ اگر تم یہ لوگ تو پانچ درہم کا ہے یہ لوگ تو دس درہم دینے ہوں گے اور اگر یہ لوگ تو ۵ار دراہم دینے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح بج وشراء جائز ہے لہٰذا اس طرح کے اختیار سے اجارہ بھی جائز ہوگا اور اجارے کا یہ جواز در حقیقت بج بی پر قیاس ہے اور وجہ قیاس دفع حاجت ہے کیونکہ عموماً سامان کی تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) اعلیٰ (۲) اوسط (۳) ادنیٰ اس لیے ہم نے بھی بچ اور اجارے کو انہی تین قسموں تک محدود رکھا ہے تا کہ امیر ، متوسط اور غریب ہر طبقہ اپنے اپنے حساب سے خرید کریا کرائے پرلیکر اپنا کام چلا لے اور چوں کہ ان تین قسموں اور صور توں کے علاوہ میں اور وی کی ضرورت معدوم ہے اس لیے تین کے علاوہ میں نہ تو ہم نے بچ میں خیار جائز قرار دیا ہوا دنہ بی اجارے میں ، کونکہ ضرورت کے متعلق یہ ضابط بہت مشہور ہے " المضوورة تقدر بقدر ہا"

غیر آنہ الغ: فرماتے ہیں کہ بڑے اوراجارے میں تھوڑا سافرق ہے اوراس فرق کو ذہن شین کرنا ضروری ہے وہ فرق ہے ہے کہ بڑے میں دویا تین چیزوں میں اختیاراس وقت درست ہوگا جب بائع مشتری کے لیے خیارتعیین کی شرط لگا دے، کیونکہ بچ میں نفسِ عقد بی سے ثمن واجب ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر مشتری اپنی منتخب کردہ چیز کو متعین کے بغیر یا خیارتعین کی شرط لگائے بغیر ثمن دے کر معالمہ کرلے گا تو بائع اور مشتری میں زبر دست جھڑا ہوگا ، کیونکہ مشتری اوسط درج کی قیمت دے کر اعلی درج کی چیز جاہے گا اور بائع اسے ادنی درج کی چیز دے گا اس لیے یہاں بیضروی ہے کہ بائع مشتری کو خیارتعین کا حق دیدے تا کہ بعد میں جھڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کے برخلاف اجارہ میں اس طرح کا خیار دینا شرط نہیں ہے، کیونکہ اجارے میں کام کمل ہونے کے بعد اجرت نوبت ہی نہ آئے۔ اس کے برخلاف اجارہ میں اس طرح کا خیار دینا شرط نہیں ہے، کیونکہ اجارے میں کا طرح جھڑے کا بھی خاتمہ واجب ہوتی ہے اور اس وقت تک معقود علیہ روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہوجا تا ہے اور سیا ہئی شب کی طرح جھڑے کے ابھی خاتمہ اور صفایا ہوجا تا ہے۔

## ر آن البداية جلدال ي ١٥٠٠ كر ١٨٠ كر ١

الشَّرُطانِ فَاسِدَانِ، لِأَنَّ الْخِيَاطَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَدُ ذُكِرَ بِمُقَابَلَتِه بَدَلَانِ عَلَى الْبَدَلِ فَيكُونُ مَجْهُولًا، وَهذَا لِلْنَّعْجِيلُ وَالتَّاخِيْرَ لَمْنَ فِي كُلِّ يَوْم تَسْمِيَتَانِ، وَلَأَنَّ التَّعْجِيلُ وَالتَّاخِيْرَ مَفْضُودَانِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ التَّوْعَيْنِ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ وَ اللَّهُ الْمَالَةِ أَنَّ ذِكْرَ الْفَدِ لِلتَّعْلِيقِ حَقِيفَةً وَلا يُمْكِنُ مَفْوُدَانِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ التَّوْعَيْنِ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ وَ الْعَمَلِ، وَإِذَا كَانَ كَاللِكَ يَجْتَمِعُ فِي الْغَدِ حَمُلُ الْيُومِ عَلَى التَّاقِيْتِ، لَآنَ فِيهِ فَسَادَ الْعَقْدِ لِاجْتِمَاعِ الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ، وَإِذَا كَانَ كَاللِكَ يَجْتَمِعُ فِي الْغَدِ تَسْمِيَتَانِ دُونَ الْيُومِ فَيَصِحُ الْآوَلُ وَيَجِبُ الْمُسَمِّى وَيَفْسُدُ الثَّانِي وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يُجْوَمُ فِي الْيَوْمِ النَّانِيْ، وَفِي الْمُسَمِّى وَيَفْسُدُ الثَّانِي وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَم لِلاَّ يَوْم النَّانِي وَي الْيَوْمِ النَّانِي ، وَفِي الْيَوْمِ النَّانِي وَي الْيَوْمِ النَّانِي ، وَفِي الْمَاسِمِيةَ الْآولِي لَا يُنْوَم النَّانِي ، وَفِي الْمَابِع السَّعِيْدِ لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَم وَلَا يُنْقَصُ مِنْ نِصْفِ دِرْهَم لِلاَنَّ السَّمِيةَ الْأُولِي لَا تَنْعَلِمُ فِي الْيَوْمِ النَّانِي فَي الْمُولِ لَالْمَالِي لَا يُعْدَالُ لِمَا عَلَيْهِ الْمَالِق لَا يَعْدِمُ النَّالِي لَا يُعْدَالُ الْمَالِقُ وَلَا يَنْهُ وَالسَّعِيْحِ لَلْ الْمَالِقُ وَلَا لِلْقَالِي لَا يَعْدَالُ لِهِ الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَا لِلْتَلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُعْدِ الْمُعَلِي الْمُعْدِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ وَالْمَلِي الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعِلُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْد

ترجملہ: اگر متاجر نے درزی سے کہا کہ اگرتم اس کپڑے کو آج سیو گے تو ایک درہم سلائی ہوگی اورا گرکل ہیو گے تو نصف درہم سلائی سلے گی۔ اب اگر وہ آج سیتا ہے تو اسے اجرتے مثلی سلے گل سلائی سلے گل ۔ اب اگر وہ آج سیتا ہے تو اسے اجرت مثلی سلے گل جو نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی اورا کی سے زائد نہیں دی جو نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی ۔ جامع صغیر میں ہے کہ اجرت مثلی نصف درہم سے کم نہیں ہوگی اورا کیک درہم سے زائد نہیں دی جائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اس لیے کہ جائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، امام زفر روائی فیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اس لیے کہ سلائی کا کام ایک ہی ہے اور اس کے مقابلے میں برسبیل بدل دو بدل بیان کیے گئے ہیں، اس لیے حقیق بدل مجہول ہوگا۔ بیتھم اس وجہ سے کہ یوم کا تذکرہ تعجیل کے لیے ہے اور ہردن دوسٹی جمع ہوں گے۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ یوم کا ذکرتا قیت یعنی بیان مدت کے لیے ہاورغد کا ذکرتعیٰق کے لیے ہالہذا ہر دن دو

می نہیں ہول گے۔ اوراس لیے کہ تعمل وتا خیر دونوں چیزیں مقصود ہیں لبنداا سے دونوع کے اختلاف کے درج میں اتارلیا جائے گا۔

حضرت امام ابو حنیفہ ریا تیم کی دلیل میہ ہے کہ غد کا ذکر تو وا قعتا تعیٰق کے لیے ہے اور یوم کو تاقیت پرمحول کر ناممکن نہیں ہاس لیے کہ ایسا کرنے سے وقت اورعل کا اجتماع ہوگا اور عقد فاسد ہوجائے گا اوراس صورت میں غدمیں دومتی جمع ہوں گے نہ کہ یوم میں لہذا الیوم کا ذکر صحیح ہوگا اور الیوم کی اجرت مسلمی واجب ہوگی۔ اور غدکا ذکر فاسد ہوگا اورغد میں اجرت مثلی واجب ہوگی جو نصف درہم ہی اجرت مسلمی واجب ہوگی۔ اور غدکا ذکر فاسد ہوگا اورغد میں اجرت مثلی واجب ہوگی جو نصف درہم سے زاکد اور نصف درہم سے دوسم اسم معتبر ہوگا۔ اوراگر درزی نے وہ کیٹر انتیں سے دوسم اسم معتبر ہوگا۔ اوراگر درزی نے وہ کیٹر انتیں سے دن سے تو غد کے بعد نصف درہم سے اور اسم معتبر ہوگا۔ اوراگر درزی نے وہ کیٹر انتیں سے متا جر جب غد تک کی تا خیر پر راضی نہیں ہو تو غد کے بعد نصف درہم کے اضافے ہوگی کہی صحیح ہے ، کونکہ نصف درہم کے دوالے سے متا جر جب غد تک کی تا خیر پر راضی نہیں ہو تو غد کے بعد نصف درہم کے اضاف نے دوہ بیٹر اولی راضی نہیں ہوگا۔

## ر آن البداية جلدا على المحالية المارات كيان ين على المحالية المارات كيان ين على المحالية المارات كيان ين على ا

#### اللغاث:

﴿النحياطة ﴾ سلاكى - ﴿التعجيل ﴾ جلدى - ﴿الغد ﴾ كل آئنده - ﴿التعليق ﴾ معلق كرنا، مشروط كرنا - ﴿تسمية ﴾ مقرركرنا - ﴿ننعدم ﴾ فتم مونا -

#### دووقتول مين دائر اجاره:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے درزی کو ایک کیڑا دیا اوراس سے کہا کہ اگرتم آج ہی اسے ی کر دیدوتو تہہیں ایک درہم
سلائی ملے گی اوراگر کل دو گے تو تہہاری سلائی نصف درہم ہوگی تو اس طرح کے اختیار سے اجارہ صحیح ہے، اب اگر وہ آج یعنی یوم
نہ کورہ میں کیڑا سی دیتا ہے تو اسے ایک درہم سلائی ملے گی اوراگر غدیعن کل میں سی کر دیتا ہے تو اسے اجرتِ مثلی ملے گی لیکن یہ اجرت
نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی، یہ تھم حضرت امام اعظم مرات کی بہاں ہے۔ امام اعظم ہی سے جامع صغیر میں مروی ہے کہ اجرتِ مثلی
نصف درہم سے کم اورایک درہم سے زائد نہیں ہوگی، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے یعنی اجرتِ مثلی نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی۔

حضرات صاحبین ﷺ کا مسلک یہ ہے کہ صورت ِمسئلہ میں اجارہ مطلقاً صحیح ہے اور دونوں شرطیں جائز ہیں یعنی اگر درزی یوم میں کیٹرِ اسپتا ہے تو اسے ایک درہم ملے گا اور اگر غد میں سیتا ہے تو اسے نصف درہم محنتا نہ ملے گا۔

امام زفر "کا مذہب سے کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور اجارہ ہی درست نہیں ہے و بہ قال أحمد و المشافعتی۔ (بنایہ: ۱۹۳۹)

امام زفر سے اللہ کی دلیل ہے ہے کہ یہاں متاجر نے درزی سے مطلق سلائی کا معاملہ کیا ہے اور یہ کام ایک ہی ہے صرف وقت کا فرق ہے اور اس ایک کام کے مقابلے دوعوض ذکر کے گئے ہیں (۱) درہم (۲) نصف درہم اور چوں کہ دونوں میں ہے کسی آیک کو متعین نہیں کیا ہے اس لیے عوض اور اجرت میں جہالت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اجرت کی جہالت اجارہ کے لیے مطل اور مفسد ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہے ہے کہ امام زفر والی ہوم کے ذکر کو قبیل پرمحمول کرتے ہیں اور غد کے ذکر کو ترفیہ لیخی سہولت اور آسانی پرمحمول کرتے ہیں اور دیل سے ہی اور دیل سے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ تحض ہے کہتا کہ اِن خطته غذا فلك نصف در ھم اور الیوم کا تذکرہ نہ کرتا پھر درزی اسے الیوم میں سی دیتا تو بھی اسے نصف درہم دونوں جمع ہیں اس طرح غد میں بھی الیوم میں سی دیتا تو بھی اسے نصف درہم دونوں جمع ہیں اس طرح غد میں بھی

ولھما النے: حفرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یوم کا ذکر تجیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تاقیت کے لیے ہے یعنی کام کی مدت بیان کرنے کے لیے ہے اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیان تعلق سے اضافت مراد ہے اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آج اس کام کوکرو گے تو ایک درہم اجرت ملے گی اور اگر آج نہ کر سکے تو آج کا معاملہ ختم ہے اور کل کوکام انجام دینے کی صورت میں متہمیں نصف درہم مختتانہ ملے گا گویا کہ الیوم میں اجارہ موقتہ ہوگا اور غد میں غد کی طرف مضاف ہوگا، لہٰذا اس وضاحت کے بعد ہوم اور غد میں دودوتسمیہ کا اجتماع نہیں ہوگا اور دونوں شرطیں مجھے ہوں گئی۔

دونوں کا اجتاع ہوگا اورا جرت متعین نہ ہونے کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔

ان حضرات کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اصل معقود علیہ عمل ہے اور معقو دعلیہ میں تعجیل اور تاخیر دونوں چیزیں مقصود ہوتی ہیں، لہذا جس طرح فارس اور رومی دونوں سلائی مقصود ہوتی ہے اور ان میں فرق کر کے اجرت میں فرق کرنا درست ہے اس طرح یہاں بھی یوم اورغد دونوں میں کام ہی مقصود ہے اور یوم وغد کے فرق سے اجرت میں فرق کرناممکن ہے۔

## ر ان الهداية جلد ال ي المسال المسال

حضرت امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ مالک نے یہاں یوم اور غد دونوں کوایک ہی عقد کے تحت بیان کیا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ غدحقیقت میں تعلیق کے لیے ہے حالا نکہ اجارہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا، اس لیے غدمیں دو تشمیہ جمع ہوں گے اور غد والا اجارہ فاسد ہوا اور یوم میں اجارہ درست ہوگا وہ بھی اس طرح کہ یوم کو تجیل پرمحمول کریں گے نہ کہ تاقیت پر، کیونکہ اسے تاقیت پرمحمول کرنے کی صورت میں وقت اور ممل دونوں کا اجتماع لازم آئے گا بایں طور کہ ممل کے اعتبار سے درزی اجیر مشترک ہوگا اور وقت کے اعتبار سے اجیر خاص ہوگا اور ایک اعتبار سے بدون ممل کے وہ مشتحق اجرت نہیں ہوگا اور دوسرے اعتبار سے تسلیم نفس ہی سے وہ مستحق اجرت ہوجائے گا حالانکہ عقد واحد میں ان چیز وں کا اجتماع متعد راور دشوار ہے لہٰذا اس دشواری سے بیجنے کے لیے ہم نے یہاں یوم کو تجیل پر محمول کیا ہے اور ایوم میں عقد کو درست قرار دے کر یوم میں کام کرنے پر اسے ایک در ہم کا مستحق قرار دیا ہے اور غد میں کرنے کی صورت میں اسے اجرت مثلی کاحق دار بتایا ہے، کیونکہ غد میں عقد فاسد ہے۔

وفی المجامع المصغیر المع: فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں جواجرتِ مثلی کے متعلق بیصراحت ہے کہ وہ ایک درہم سے زائد نہ ہونے پائے اور نصف درہم سے کم نہ ہونے پائے اس کی دلیل بیہ ہے کہ الیوم میں ایک درہم اجرت مقرر کی گئی ہے اور غد میں بیا جرت موجود ہے ، اس لیے درہم سے زائد اجرت مثلی کے لیے بیمانع ہوگی یعنی اس سے زائد نہیں ہونے دے گی اور چوں کہ غد میں نصف درہم سنی ہے اس لیے بینصف درہم سے کم نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے صاحب کتاب نے امام اعظم پر ایشائے کے حوالے سے بیمسئلہ بھی بیان کردیا ہے کہ اگر درزی تیسرے دن وہ کپڑای کردی تو بھی اسے نصف درہم سے زائد اجرت نہیں ملے گی ، کیونکہ جب مالک غد میں اسے نصف درہم سے زائد پر راضی ہوگا۔

وَلُوْ قَالَ إِنْ أَسْكُنْتَ هَذَا الدُّكَانَ عَظَارًا فَيِدِرْهَم فِي الشَّهْرِ وَإِنْ أَسْكُنْتَهُ حَدَّادًا فَيِدِرْهَمْ فِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَحَلَّاكُمْنِيْ فَهُو جَائِزٌ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَحَلَّاكُمْنِ فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَحَلَّاكُمْنِ فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَحَلَّاكُمْنِهُ وَقَالًا لَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكَنَ فِيهِ فَيدِرْهَمْ وَإِنْ أَسْكَنَ فِيهِ حَدَّادًا فَيدِرْهَمَيْنِ فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَحَلَيْكُمْنِهُ وَقَالًا لَا يَجُوزُهُ وَمِن اسْتَاجَرَهَا إِلَى الْحِيْرَةِ عِلَى أَنَّهُ إِنْ جَوَلَ بَهِ وَقَالًا لَا اللهُ عَلَيْهَا كُرَّ شَعِيْرٍ فَيضِفُ دِرْهَمْ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ شَعِيْرٍ فَيضِفُ دِرْهُمْ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ مَعْمُولٌ وَاللهُ وَيَعْمَلُ وَمُعْهُولٌ وَالْمَالُةُ يُوجِولُهُمْ أَنَّ الْمُعْفُودُ وَعَلَيْهِ وَالْفَارِسِيَّةٍ وَالْقَالِقِيقِةِ وَالتَّسُلِيْمِ وَهُو مَنْ الْمُعْفَرِدُ فَيضِعُ وَلَا الْمُعْفَرِدُ فَي وَلُولُ الْمَنْ الْمُعْفَرِلُ وَي عَلَى الْمَعَلَاقُ الْمُعْقُودُ وَعَلَيْهُ وَالْفَارِسِيَّةِ وَلْقَامِ لَا مُعْفَودُ وَعَلَاقًا إِلَى الْمُعَلِّقُونِ فَيَصِحُ وَكُولُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ وَلِعُلَامُ الْمُعَلِّقُ وَلَا الْمُعْوَلِ الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ وَالتَّسُلِيْلِ يَجِعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْفَارِسِيَّةِ وَلَلْهُ وَلِمُ الْمُولِيْكُونُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا الْمُعَلِّقُ وَالْمُولِ وَعِنْ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ وَعَلَى الْمُعْلِقُ وَلَوْلُولُ الْمُعَلِّقُ وَلَا الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ وَعَلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِقُ وَلَا لَا الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُولِولُولُ الْمُعَلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُ

## ر من البداية جلدال ي ١٥٥٠ من ١٩٠٨ من ١٥٥٠ و ١٥١ إجارات ك بيان يس ي

تَرَى أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ ذَٰلِكَ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَكَذَا فِي أَخَوَاتِهَا، وَالْإِجَارَةُ تُعْقَدُ لِلْإِنْتِفَاعِ، وَعِنْدَهُ تَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، وَلَوْ اِحْتِيْجَ إِلَى الْإِيْجَابِ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيْمِ يَجِبُ أَقَلُّ الْآجْرَيْنِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ.

ترجمل : اگر مالک نے متاجر سے کہا کہ اگرتم اس دکان میں کسی عطار کو لاکر بٹھاؤ تو ایک درہم ماہانہ کرایہ ہوگا اور اگر کسی لوہار کو دور گئے تو ماہانہ دو درہم کرایہ ہوگا تو عقد جائز ہے اور متاجر جو بھی کام کرے گا امام عظم چائٹھیڈ کے یہاں اس کام کی اجرت منی کاحق دار ہوگا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اجارہ فاسد ہوگا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے اس شرط پر گھر کرائے پرلیا کہ اگر متاجر خود اس میں رہے گا تو ایک درہم کرایہ ہوگا اور اگر اس میں کسی لوہار کور کھے گا تو دو درہم کرایہ ہوگا تو امام اعظم کے یہاں یہ عقد جائز ہے۔ حضرات صاحبین میں کہ جائز نہیں ہے۔

اگر کسی نے مقام جیرہ تک جانے کے لیے ایک درہم میں سواری کرائے پر لی اوراگر جیرہ سے بڑھ کر قادسیہ پہنچ گیا تو دو درہم کرایہ ہوگا بیعقد بھی جائز ہوگا،کیکن اس میں اختلاف کی بھی گنجائش ہے۔

اوراگرکس نے جمرہ تک جانے کے لئے اس شرط پر کرائے کی سواری لی کہ اگر ایک مَن جو لادے گا تو نصف درہم کرایہ ہوگا اوراگر ایک من گندم لادے گا تو نصف درہم کرایہ ہوگا تو امام اعظم ولیٹن کیڈ کے یہاں یہ جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہیں ہے۔ ان حضرات کے قول کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ مجبول ہے نیز اجرت بھی دو چیز وں میں سے ایک ہی ہے اوروہ مجبول ہے اور جہالت موجب فساد ہے، برخلاف رومی اور فارس سلائی کے ، کیونکہ اجرت تو کام کے بعد لازم ہوگی اوراس وقت جہالت ختم ہوجاتی ہے اور ان مسائل میں تخلیہ کرنے اور سپر دکرنے سے اجرت واجب ہوجاتی ہے اور جہالت باقی رہتی ہے حضرات صاحبین عین تنظیم کا یہی بنیادی پوائٹ ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھاٹہ کی دلیل ہے ہے کہ موجر نے متاجر کو دو مختلف اور صحیح عقد کے مابین اختیار دیا ہے لہذا ہے اختیار صحیح ہوگا جیسے رومی اور فارس والے مسلے میں جائز ہے۔ یہ سیم اس وجہ ہے کہ مساجر کا بذات خوداس گھر میں رہنا لو ہار کو رکھنے سے مختلف ہے۔ کیا دکھتا نہیں کہ مطلق عقد کے تحت دوسرے کو رکھنا داخل نہیں ہوتا، اجارہ کی دوسری صورتوں میں بھی بہی تھم ہے۔ اور اجارہ نفع حاصل کرتے وقت جہالت ختم ہوجاتی ہے، اور اگر محض تسلیم سے ایجاب اجرت کی ضرورت ہوتو دونوں اجرتوں میں سے جو کم ہوگی وہی واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿اسكن ﴾ طهرانا ـ ﴿عطار ﴾ دوافروش، عطرفروش ـ ﴿حداد ﴾ لوبار ـ ﴿الحيرة ﴾ ايك مقام كانام بــــ ﴿شعير ﴾ جو ـ ﴿تخلية ﴾ خالى كرنا ، موانع ختم كرنا ـ ﴿التيقن ﴾ يقينى بونا ـ

#### كام كى نوعيت كے لحاظ سے اجارہ كرنا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ زبیر نے بکر کا گھر اجارے پر لیا اور بکر نے اس سے میہ کہد دیا کہ اگرتم کسی عطار کواس میں رکھو گے تو ما ہا نہ ایک درہم کرا میہ ہوگا اورا گرکسی لوہار کور ہنے کے لیے دو گے تو کرا میہ دو درہم لوں گا۔ تو حضرت امام اعظم رایشیلئے کے یہاں میہ عقد درست

## ر أن البداية جدرا على المستحد و على المام اجارات كم بيان مين على

اور جائز ہے اور متاجر جے رکھے گا ای کے حماب سے اس پر کرایہ بھی ہوگا ، لیکن حضرات صاحبین ؓ کے یہاں یہ عقد فاسد ہے یہی حکم اور یہی اختلاف متاجر کے خود رہنے اور کسی لوہار کور کھنے کے بارے میں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے مقام جیرہ تک جانے کے لیے ایک درہم میں کوئی سواری ادھار لی اور اس شرط برلی کہ اگر جیرہ سے آگے مقام قادسیہ تک چلا گیا تو کرایہ دو درہم ہوگا تو چوں کہ جامع صغیر میں یہ تھم مطلق بیان کیا گیا ہے ، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے لیکن ماقبل کے مسائل میں اختلاف کو د کیھتے ہوئے علامہ فخر الاسلام بردوی ؓ نے یہاں بھی اختلاف پیدا کردیا ہے۔

ایک شخص نے اس شرط پر کرائے کی سواری لی کہ اگر متاجراس پر ایک من جولا دے گا تو نصف درہم کرا یہ ہوگا اورا گر ایک من بیول لادے گا تو ایک درہم کرا یہ ہوگا تو امام اعظم میلیٹیڈ کے بہال بھی یہ اجارہ جائز ہے اور حضرات صاحبین میلیٹیٹ کے بہال جائز نہیں ہے، حضرات صاحبین کی دلیل ہیہ کہ صورت مسلہ میں نہ تو معقود علیہ متعین ہے اور نہ ہی اجرت متعین ہے اس لیے دونوں میں جہالت ہے اور جب ایک چیز کی جہالت مفسد عقد ہوتو دو کی جہالت بدرجہاولی مفسد عقد ہوگی اور یہ کہ کران عقو دکو درست نہیں میں جہالت ہوا جا سکتا کہ اجرت تو عمل کے بعد واجب ہوتی ہے اور عمل کرنے سے معقود علیہ اور اجرت دونوں معلوم اور متعین ہوجاتے ہیں، لہذا رومی اور فاری سلائی والے مسائل کی طرح ان مسائل میں بھی عقد کو جائز قر ار دینا جا ہے، اس لیے کہ سلائی والے مسکول میں متاجر کام کے بعد اجرت واجب ہوتی ہے اور عالیہ عن اجرت واجب ہوتی ہے اور متاجر کے حوالے کرنے سے بھی اجرت واجب ہوسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ بوقت شکیم و تخلیہ اگر معقود علیہ میں تخلیہ کرنے اور مستاجر کے حوالے کرنے سے بھی اجرت واجب ہوسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ بوقت شکیم و تخلیہ اگر معقود علیہ میں تخلیہ کرنے اور مستاجر کے حوالے کرنے سے بھی اجرت واجب ہوسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ بوقت شکیم و تخلیہ اگر معقود علیہ میں تو تو جبی عقد فاسعہ ہوجائے گا اس لیے یہاں عقد کو گھما بھرا کر بھی درست کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔

و لأبی حنیفة النے: فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم والتیائ کی دلیل ہیہ ہے کہ ما لکید اور موجر نے متاجر کو جن دونوں عقد ول کے مابین اختیار دیا ہے وہ دونوں عقد درست ہیں اورا یک دوسرے سے الگ ہیں، کیونکہ متاجر کا خود اس گھر میں رہتا لو ہار کور کئے سے مختلف ہے اور دو مختلف عقود میں اس طرح کا اختیار دینا سی ہے ہے اور اس طرح اختیار دیکر عقد کرنا ہمی درست اور جائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ ایسا کرنے ہے معقود علیہ اور اجرت دونوں میں جہالت رہتی ہے اور جہالت کے ہوتے ہوئے عقد کیسے درست ہوسکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہی ہے کہ اجارہ کے افغاد کا مقصد ہی اختیار دینا فقاع کے آغاز ہی سے اجارہ ہمی شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب انتقاع ہوگا تو خود بخو دمعقود علیہ اور اجرت دونوں معلوم ہوجا کیں گے اور کسی بھی طرح کی جہالت باتی نہیں رہے گی۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ بھی معقود علیہ کو سیر دکرنے کی ضرورت پیش آجائے اور متاجر اس سے نفع اٹھانا شروع نہ کر بے تو بھی اجرت مجبول نہیں رہ جائے کہ کو دیکھی معقود علیہ کو سیر دکرنے کی ضرورت پیش آجائے اور متاجر اس سے نفع اٹھانا شروع نہ کر بے تو بھی اجرت مجبول نہیں رہ کہ کی دوجہ سے تعین ہوگی اور اس طرح اجرت کی جہالت کا معاملہ بھی ختم ہوجائے گا۔ اور حضرات صاحبین بھی تھی اور تسلیم کی صورت میں وجو ہا اجرت کو دلیل طرح اجرت کی جہالت کا معاملہ بھی ختم ہوجائے گا۔ اور حضرات صاحبین بھی تھی ہوگی اور تا ہے ہی خود ہو تعین ہوگی اور اس کی کی جہالت کی معارت کی معتود علیہ دونوں کی جہالت ختم ہوجاتی ہے۔ والندا علم وعلمہ اُتم ہوجاتی ہے۔ والندا علم وعلمہ اُتم ہے کہ اجارہ انقاع سے شروع ہوتا ہے اور بوقتِ انقاع اجرت اور معقود علیہ دونوں کی جہالت ختم ہوجاتی ہے۔ والندا علم وعلمہ اُتم



# بَابِ إِجَارَةِ الْعَبْلِ به باب غلام كاجار ب كيان بين ب

جس طرح اعیان اوراشیاء اجارے اور کرائے پر لی جاتی ہیں اس طرح غلام بھی کرائے پر لیے جاتے ہیں، کیکن چونکہ غلام آزاد اوران کے اعیان سے کم درجے کے ہیں اس لیے ان مے مسائل کوآزاد اور اعیان آزاد کے اجارے کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔ (بنایہ ۴۸۰۰۶)

وَمَنِ اسْتَاجَرَ عَبُدًا لِيَحْدِمَة فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَوِطَ ذَلِكَ، لِآنَّ حِدْمَة السَّفَرِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنْتَظِمُهَا الْمِطْلَاقُ وَلِهِلَذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُذُرًا فَلَا بُدَّ مِنْ اِشْتِرَاطٍ كَاسْكَانِ الْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ فِي الدَّارِ، وَلَأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْحِدْمَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا تَعَيَّنتِ الْحِدْمَةُ فِي الْحَضِرِ لَا يَبْقَى غَيْرُهُ دَاجِلًا كَمَا فِي الدَّارِ، وَلَأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْحِدُمَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا تَعَيَّنتِ الْحِدْمَةُ فِي الْحَضِرِ لَا يَبْعَى غَيْرُهُ دَاجِلًا كَمَا فِي الدَّارِ، وَلَأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْحِدُمَتِيْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا تَعَيَّنتِ الْحِدْمَةُ فِي الْحَضِرِ لَا يَبْعَى غَيْرُهُ دَاجِلًا كَمَا فِي اللَّاكِرَ، وَمَنِ السَّاجَرَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ شَهُرًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْآجُرَ، وَمَنِ السَّعَجَةُ السِيْحُسَانًا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَجُوزَ لِانْعِدَامِ إِذُنِ الْمُولِلِي وَقِيَامِ الْمُعْرَدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْمُدُد، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّصَرُّفَ نَافِعٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَوْلِعِ سَالِمًا، ضَارٌ عَلَى اعْتِبَارِ هَلَاكِ الْعَبْدِ، وَالنَّافِعُ مَاذُونٌ فِيْهِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ، وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنُ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمُعْلِ الْهَبَدِ، وَالنَّافِعُ مَاذُونٌ فِيهِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ، وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنُ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُذُونَ فِي الْمُعْرِلُ الْهِبَةِ، وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنُ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَا لِمُنْ اللْعَلَافِ الْعَبْدِيلُ لَلْكُ لَمْ يُمْكِنُ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَأْخُولُ الْمُسْتَاجِي الْمُعْرِلُ الْمُسْتَاجِولَ الْمُعْرَاقِ الْمُولُ عَلَيْ الْمُهُ الْعَلْمُ الْمُسْتَاجِرِ أَلْهُ الْمُسْتَاجِولُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعْرِلُ الْمُسْتَاءِ فَا الْمَالِقُ الْمُنْ الْعُمْلُ الْمُلْقِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْرِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْم

ترجیل: اگرکسی خص نے خدمت کرنے کے لیے کوئی غلام اجارے پرلیا تو متا جرکوید تنہیں ہے کہ وہ غلام کوسفر مین لے جائے
الا یہ کہ بوقت عقد اس کی شرط لگادے، کیونکہ سفر کی خدمت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے مطلق عقد میں یہ خدمت داخل نہیں
ہوگی، اِسی لیے فنخ اجارہ کے لیے سفر کوعذر قرار دیا گیا ہے، الہذا اس کومشر وط کرنا ضروری ہے جیسے دارمتا جرہ میں لو ہار اور دھو بی کور کھنے
کے لیے اس کی شرط لگانا ضروری ہے، اور اس لیے کہ حضرو سفر کی خدمتوں میں نمایاں فرق ہے لہذا جب حضر کی خدمت متعین ہوگی تو
اس کے علاوہ دوسری خدمت داخلِ عقد نہیں ہوگی جیسے رکوب میں ہوتا ہے۔

اگرکسی نے ایک ماہ کے لیے کسی عبد مجور کواجارے پر لیا اوراہے اجرت بھی دے دی تو متاجر کواس سے وہ اجرت واپس لینے کا حق نہیں ہے۔اس کی اصل بیہ ہے کہ جب وہ کام سے فارغ ہوجائے تو استحسانا بیا جارہ صیح ہوگا حالانکہ قیاس بیہ ہے کہ بیا جارہ جائز نہ ہو کیونکہ مولیٰ کی اجازت معدوم ہے اوراس پر پابندی بھی عائد ہے توبیا بیا ہو گیا جیسے وہ غلام مرجائے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ اگر وہ غلام کا م کر کے شیح سالم فارغ ہوجا تا ہے تو (مولی کے حق میں) پیرتصرف نفع بخش ہوگالیکن اگر غلام مرجا تا ہے تو بیرتصرف مولی کے لیے نقصان وہ ثابت ہوگا اور مفید تصرف قبول کرنے کی اسے اجازت ہوتی ہے جیسے ھبہ قبول کرنا اور جب یہ جائز ہے تو مستاجر کواس سے اجرت واپس لینے کاحق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

ویسافر به این ساتھ سفریس لے جانا۔ ﴿ اشتملت ﴾ مشمل ہونا۔ ﴿ ینتظم ﴾ شامل ہونا، تحت آنا۔ ﴿ الحداد ﴾ لوہار۔ ﴿ قصاد ﴾ دهوبی۔ ﴿ التفاوت ﴾ فرق، اختلاف۔ ﴿ الركوب ﴾ سواری۔ ﴿ عبد محجود علیه ﴾ وہ غلام جے مالی تصرفات كرنے سے روك دیا گیا ہو۔ ﴿ الفراغ ﴾ فالی ہونا، فارغ ہونا۔ ﴿ ضار ﴾ نقصان وہ۔

#### غلام کواجارے پر لینے کی صورت:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اگر کی شخص نے خدمت کے لیے کوئی غلام اجارے اور کرائے پرلیا اور پوقتِ عقد اسے سفر میں 'ماتھ لے جانے کی شرط نہیں لوگئی بلکہ مطلق خدمت کے لیے اسے لیا تو بعد میں مستاجراس غلام کو ساتھ لے کر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ سفر کی خدمت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی ہے مطلق ہونے سے اور مقام عقد اور حالتِ عقد کے موتی ہے اور ہوتی ہوتی ہے اور مقام عقد اور حالتِ عقد کے قرینہ اور دلالت سے حضر کی خدمت متعین ہوجاتی ہے لہٰذا بدون اشتر اطاس عقد میں خدمت سفر داخل نہیں ہوگی جیسے اگر کسی نے رہائش کے لیے کوئی مکان کرایے پرلیا تو وہ خود تو اس میں رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی لوہاریا دھو بی کو اس میں رکھنا چا ہے تو بوقت عقد اس کی صراحت اور موج کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چا ہے اور خوں رکوب میں تفاوت ہے اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی حضر اور سفر کی خدمت میں بغیر وہ دوسرے کو اس پرسوار نہیں کرسکتا، کیونکہ دونوں رکوب میں تفاوت ہے اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی حضر اور سفر کی خدمت میں فرق ہو بانے پر اٹر اہوتو اجارہ بھی فنح ہوسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے عقد بی فنح ہوجائے وہ قوئی ہوگی اور اس میں اتنا اثر ہوگا اور غلام نہ جانے پر اٹر اہوتو اجارہ بھی فنح ہوسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے عقد بی فنح ہوجائے وہ قوئی ہوگی اور اس میں اتنا اثر ہوگا کہ بدون اشتر اط وہ عقد کے تحت داخل نہیں ہوگی۔

(۲) ایک شخص نے کسی عبد مجور کوایک ماہ کی خدمت کے لیے کرائے پرلیا اور اسے اجرت بھی دیدی تو استحسانا ہے اجارہ درست ہے اور آب مستاجر غلام سے وہ اجرت واپس نہیں لے سکتا جواس نے اسے دی ہے بنیکن قیاساً ہے اجارہ فاسد ہے، کیونکہ غلام مجور ہے اور اس کے اس عمل میں مولی کی اجازت معدوم ہے، اور اگر غلام کام کرنے کے دور ان ہلاک ہوجائے تو مستاجر اس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی مولی کی اجازت معدوم ہونے سے اجارہ فاسد ہوگا اور مستاجر غاصب کہلائے گالہذا اس پر اس غلام کی قیمت واجب ہوگی اجرت نہیں۔

اس کے برخلاف استحسان کی دلیل میر ہے کہ بیہاں اس غلام کی خدمت کے دو بیہلو ہیں (۱) غلام ایک ماہ خدمت کر کے سیج سالم

## ر آن البداية جلدا ي المحالة المحالات كالمانين على المارات كالمانين على المارات كالمانين على المارات كالمانين على

فارغ ہوجائے (۲) دورانِ خدمت وہ مرجائے ،اوران دونوں میں سے پہلاتصرف مولی کے حق میں نفع بخش ہے کہ غلام بھی بچار ہے گا اور جو کمایا ہے وہ مولی کول جائے گا اور غلام مجور کو بھی ایسا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے (دلالۃ ہی ہی ) جس میں مولی کا نفع ہو جیسے وہ غلام ہدیے تبول کرسکتا ہے۔اور جب اجارہ درست ہے تو مستاجر براجرت دینا ضروری ہے اور دیکرواپس لینا درست نہیں ہے۔

وَمَنُ غَصَبَ عَبُدًا فَاجَرَ الْعَبُدُ نَفُسَةً فَأَحَذَ الْعَاصِبُ الْآجُرَ فَأَكَلَةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا هُو ضَامِنْ، لِأَنَّهُ أَكُلَ مَالَ الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذِ الْإِجَارَةُ قَدْ صَحَّتُ عَلَى مَامَرَّ، وَلَهُ أَنَّ الصَّمَانَ إِنَّمَا يَجِبُ بِإِنْلَافِ مَامِنْ، لِأَنَّ النَّقَوَّمَ بِهِ وَهُذَا غَيْرُ مُحْرَزٍ فِي حَقِّ الْعَاصِبِ لِأَنَّ الْعَبُدَ لَا يُحْرِزُ نَفُسَهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْرِزُ مَالٍ مُحْرَزٍ فِي حَقِّ الْعَاصِبِ لِأَنَّ الْعَبُدَ لَا يُحْرِزُ نَفُسَهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْرِزُ مَالْعَ مُورَ وَ فَي عَلَى مَا مَرَّ الْعَبُدَ لَا يُحْرِزُ نَفُسَهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْرِزُ فِي عَقِ الْعَاصِبِ لِلَّنَّ الْعَبُدَ لَا يُحْرِزُ نَفُسَهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْرِزُ فَي مَا لِهُ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ الْأَجْرَ فِي عَلَى الْعَبْدِ الْأَجْرَ فَي يَدِهِ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَوْلَى الْأَجْرَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ أَخَذَةً لِلْآلَةُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ، وَيَجُوزُ قَبْضُ الْعَبُدِ الْأَجْرَ فِي التَّصَوْفِ عَلَى اعْتِهَا لِلْقَرَاعِ عَلَى مَا مَرَّ.

تر جمل : اگر کسی نے کوئی غلام غصب کیا اور غلام نے اپنے آپ کو کہیں مزدوری پرلگالیالیکن غاصب نے اس کی اجرت کیکر استعال کرلی تو امام اعظم ولیٹھائی کے یہاں غاصب برضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین عَیابیا فرماتے ہیں کہ غاصب ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیراس کا مال کھالیا ہے، کیونکہ بیاجارہ سجے ہو چکا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ حضرت امام اعظم مِلیٹھائی کی دلیل بی ہے کہ محفوظ مال ہلاک کرنے سے صغان واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ احراز ہی سے تقوم ثابت ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں جو مال ہے وہ غاصب سے محفوظ میں محرز نہیں ہے، اس لیے کہ جب غلام خود کو غاصب سے محفوظ نہیں رکھ یا تا تو اپنے پاس موجود مال کو کیسے محفوظ کرسکے گا۔

اوراگرمولی اجرت کو بعینہ موجود پائے تو اسے لے لے اس لیے کہ مولی اپنا ہی مال پارہا ہے اور غلام کا اجرت پر قبضہ کرنا بالا تفاق جائزہے، کیونکہ کام سے صحیح سالم فارغ ہونے کا اعتبار کر کے اس غلام کوتصرف کے حق میں ماذون قرار دیا گیا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿غصب ﴾ وباليما،غصب كرنا۔ ﴿آجو ﴾ كرائے پر دينا۔ ﴿ضمان ﴾ تاوان، چیں۔ ﴿اتلاف ﴾ ضائع كرنا۔ ﴿مال محوز ﴾ محفوظ مال۔ ﴿التقوم ﴾ فيتى ہونا۔ ﴿التصوف ﴾ كام كرنا۔

#### غصب شده غلام کی اجرت کا تھم:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر زید نے بکر کے غلام کو غصب کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر خود غلام ہی نے اپنے آپ کو کہیں کام پر لکالیا اور پچھ پید بھی کمایا لیکن غاصب نے وہ رقم لے کر استعال کرلی تو امام اعظم والتھیائے کے یہاں غاصب ضامن نہیں ہوگا، البتہ حضرات صاحبین کے یہاں ضامن ہوگا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ استحسانا یہ اجارہ درست ہاور غلام اور اس کی کمائی سب مولی کی ہاور غاصب نے مولی کی اجازت کے بغیر میکمائی خرچ کی ہے اس لیے غاصب پر اس کا صان ہوگا جیسے اگر غلام مرجائے تو وہ بھی غاصب پر اس کا صان ہوگا جیسے اگر غلام مرجائے تو وہ بھی غاصب پر

## ر آن البداية جلدال ي المالية جلدال ي المالية جلدال ي المالية جلدال ي المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المال

مضمون ہوتا ہے اس طرح اس کی کمائی کاخرچ بھی غاصب پرمضمون ہوگا۔

حضرت امام اعظم رطقیلا کی دلیل میہ ہے کہ صان تو اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب محفوظ اور محرز مال کو ضائع کیا جائے، کیونکہ احراز ہی سے مال کا تقوم ثابت ہوتا ہے اور یہاں صورت حال میہ ہے کہ خود غلام کی ذات غاصب سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا مال کیسے محفوظ ہوگا ،معلوم ہوا کہ یہ غیر محرز مال ہے اور غیر محرز مال کواستعال کرنا موجب صان نہیں ہے۔

وإن وجد المولىٰ المع: فرماتے بیں كما گرغلام كى كمائى غاصب كے ہاتھ نہ لكنے پائے اورمولىٰ كول جائے تو مولىٰ كوچا ہيے كمائے سانا اجارہ كمائے ہوئكہ ہياس كى ملكيت اوراس كوئل ميں زيادتى اوراضافہ ہے وھو أحق بداورصورت مسكله ميں چول كداستسانا اجارہ كو درست قرار ديا گيا ہے اور غلام نودا بنی اجرت پر قبضہ كرتا ہے تو ہيكى درست اور جائز ہے، كوئكہ صحب اجارہ كے حوالے ہے ہم نے غلام كو ماذون تسليم كرليا ہے اور عبد ماذون كالين دين اور قبضہ سب درست ہے۔

وَمَنِ اسْتَاجَرَ عَبْدًا هَذَيْنِ الشَّهُرَيْنِ شَهُرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهُرًا بِحَمْسَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِأَرْبَعَةٍ، لِأَنَّ الشَّهُرَ الْمَذْكُورَ أَوَّلاً يَنْصَوِفُ إلى مَا يَلِى الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِلْجَوَازِ وَنَظُرًا إلى تَنَجُّزِ الْحَاجَةِ فَيَنْصَرِفُ النَّانِيُ الشَّهُرَ الْمَاكُولَ ضَرُورُدَةً، وَمَنِ اسْتَاجَرَ عَبْدًا شَهْرًا بِدِرْهَم فَقَبَضَةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ جَاءَ احَرُ الشَّهْرِ وَهُو إلى مَا يَلِى الْآوَل ضَرُورُدَةً، وَمَنِ اسْتَاجَرَ عَبْدًا شَهْرًا بِدِرْهَم فَقَبَضَةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ جَاءَ احَرُ الشَّهْرِ وَهُو ابْقَ أَوْ مَرِضَ حِيْنَ أَخَذْتُهُ وَقَالَ الْمَوْلِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي الْفَوْلُ وَوْل الْمُولِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي إِسَاعَةٍ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُواجِرِ لِأَنَّهُمَا احْتَلَفَا فِى أَمْ مِصَاعَةٍ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُواجِرِ لِأَنَّهُمَا احْتَلَفَا فِى أَمْ مِصَاعَةٍ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُواجِرِ لِأَنَّهُمَا احْتَلَفَا فِى أَمْ مُرَجِحًا وَإِنْ لَمْ يَصُلُحُ حُجَّةً فِى أَمُول مُومَ مَعْمَلُ عُرَجِحًا وَإِنْ لَمْ يَصُلُحُ حُجَّةً فِي الْمُمْ الْحَلُومُ وَقُولُ الْمُولِي عَلَى إِلَى مَا يُولِي الشَّوْلُ وَهُو يَصُلُحُ مُرَجِحًا وَإِنْ لَمْ يَصُلُحُ حُجَّةً فِي الْمُولِي الْمُؤْلُ وَهُو يَصُلُحُ مُرَجِحًا وَإِنْ لَمْ يَصُلُحُ حُجَّةً فِي الْمُولِي مَن قَبْلُ وَهُو يَصُلُحُ مُرَجِحًا وَإِنْ لَمْ يَصُلُحُ مُونَةٍ وَانْقِطَاعِهِ.

تروجها: اگرکسی نے ان دوماہ کے لیے کوئی غلام کرائے پر لیااس طرح کہ ایک مہینے کی اجرت چار درہم ہوگی اور دوسرے مہینے کی اجرت پانچ درہم تو بیے عقد جائز ہے اوران میں سے پہلے ماہ کی اجرت چار درہم ہوگی، اس لیے کہ جومہینہ پہلے مذکور ہے وہ عقد سے متصل مہینے کی طرف راجع ہوگا تا کہ عقد کو جائز قرار دیا جاسکے اور متاجر کی فوری ضرورت کو نافذ کیا جاسکے اور پھر ثانی شہراول سے متصل عقد کی طرف لامحالہ راجع ہوگا۔

اگرکس نے ایک درہم کے عوض کوئی غلام کرائے پرلیا اور مہینے کے شروع میں اس پر قبضہ بھی کرلیا پھر جب مہینے کے آخرایام آئے تو غلام بھا گا ہوا تھ یا مریض تھا اور مستاج کہنے لگا کہ میں نے جب سے اسے لیا ہے اس وقت سے بیفرار ہے یا بھار ہے، لیکن مولی نے بہا ایسانہیں ہے ، بلکہ تمہارے میر ب پاس آنے سے پچھ دیر پہلے وہ فرار ہوا ہے یا بھار ہوا ہے تو مستاجر کی بات معتبر ہوگا ۔ اورا اُر مستاجر اس حال میں مولی کے پاس غلام کو لے گیا کہ وہ تندرست تھا تو موجر (مولی) کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ان دونوں کا اختلاف ایس مستاجر اس حال میں مولی کے پاس غلام کو لے گیا کہ وہ تندرست تھا تو موجر (مولی) کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ان دونوں کا اختلاف ایس جین میں ہوگا وہی رائج ہوگا ، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالت بہا ہے سے موجود ہے اور یہ چیز مرنح بن علی ہے آگر چہ ٹی نفسہ جست نہیں بن سکتی۔ اس اختلاف کی اصل وہ اختلاف ہے جو بن چکی کا

یانی بہنے اور نہ بہنے کے بارے میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ينصرف ﴾ رجوع كرنا تعلق ركهنا ، تعلق مونا \_ ﴿ يلمى ﴾ ساته ملنا ، ييجهي ، بونا \_ ﴿ تحرى ﴾ طلب ، جتبو ، تلاش ، كوشش \_ ﴿ تنجز ﴾ بورا ، بونا \_ ﴿ آبق ﴾ بمكورُ ا \_ ﴿ يترجع ﴾ رائح ، بونا ، غالب ، بونا \_ ﴿ الطاحونه ﴾ چكى \_

#### دوماه کی مختلف اجرت:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے یہ کہ کرکوئی غلام کرائے پرلیا کہ میں ان دو ماہ مثلاً محرم اور صفر کے لیے چار اور پانچ درہم پراسے لے رہا ہوں تو سے عقد درست اور جائز ہے اور غلام کو پہلے ماہ میں چار درہم اجرت ملے گی ، کونکہ پہلام ہینہ عقد اور معاملہ سے مصل ہے لہذا اس مہینے میں اسے چار درہم اجرت ملے گی اور چوں کہ دوسرا مہینہ ای پر معطوف ہے ، لہذا دوسرے مہینے میں کام کرنے پروہ پانچ درہم کامشحق ہوگا اور ایسا اسے چار درہم اجرت ملے گی تا کہ عاقل اور بالغ کے کلام کولغو ہونے سے بچایا جاسکے، ورنہ تو متاجر کا قول استاجوت منك هذا العبد هذین المشهرین شهرا باربعة و شهر ا بخصصة میں شہرا شہرانگرہ ہے اور مرت اجارہ کے مجبول ہونے کا متقاضی ہے حالانکہ اجارہ کی مجبول ہونے کا متقاضی ہے حالانکہ اجارہ کی مجبول ہونے کا متقاضی ہے حالانکہ اجارہ کی محبول ہونے کے عقد فاسد ہوجا تا ہے ای لیے ہم نے متاجرکی فوری ضرورت کو حاجت کی شکل میں پیش کرکے اجارہ کی مجبول ہونے کے حضد کی دورے میں بھی جواز کی جھنڈی دکھا دی تا ہم کے متاجر صرف ماہ اول کو معین کرکے اس میں عقد کو نافذ کیا اور پھر معطوف ہونے کی وجہ سے دوسرے میں بھی جواز کی جھنڈی دکھا دی تا ہم کا مرتا ہے تو بھی عقد درست ہوگا اور غلام چار درہم کا مستحق ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے ایک درہم کے وض غلام کرائے پر لے کراس پر قبضہ بھی کرلیا لیکن مہینے کے اخیر میں غلام بھاگ گیا یا بیار ہوگیا اب متاجر موجر کے پاس مقدمہ لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ جس دن سے میں نے اسے لیا ہے ای دن سے بیفرار ہے یا بیار ہوگیا اب متاجر موجر کے پاس مقدمہ لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ جس دن سے میں استصحابِ حال کو دلیل بنایا جائے گا یعنی اس اختلاف کے وقت اگر غلام فرار یا بیار ہوگا تو مستاجر کی بات معتبر ہوگی اور اس پر اجرت نہیں واجب ہوگی اور اگر غلام صحیح ہوگا اور موجود ہوگا تو موجر اور مولی کی بات معتبر ہوگی اور مستاجر پر اجرت واجب ہوگی۔ کیونکہ بیا ختلاف ایسی چیز کے بارے میں ہے جس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا اختال ہے اور دونوں احتمالوں کو استصحابِ حال کے موافق ہوگی اس کا قول رائح ہوگا۔ ہے اور دونوں احتمالوں کو استصحابِ حال سے تقویت ملے گی لہذا جس کی بات استصحابِ حال کے موافق ہوگی اس کا قول رائح ہوگا۔

و هو یصلح موجع الغ: اس کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب حال ہے اجرت کا استحقاق خم تو ہوسکتا ہے، کین مستقل طور پر یہ استحقاق ثابت نہیں کرسکتا چنانچہ اگر عقد اجارہ اور اجرت کی معاملہ پہلے سے طے نہ ہوتو محض استصحاب حال سے مستاجر پر اجرت نہیں واجب کی جاسکتی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مالک اور مستاجر کے اس اختلاف کی اصل اور بنیاد وہ اختلاف ہے جو بن چکی کے متعلق ہے یعنی اگر کسی نے دس دن کے لیے بن چکی کرائے پر لی اور پھر مدت اجارہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے یا اس کے بعد مستاجر نے کہا کہ جب سے میں نے کرائے پر لی ہے اس وقت سے یہ بند ہے اور موجر کہتا ہے کہ یہ بھی بند ہی نہیں ہوئی تو یہاں بھی استصحاب حال کو دلیل بنا کر فیصلہ کیا جا تا ہے چنانچہ اگر ہوقت موجر اور مالک کی بند ہوتو مستاجر کا قول معتبر ہوگی ، اور اگر اس وقت چالو ہوتو موجر اور مالک کی بند ہوتو مستاجر کا قول معتبر ہوگی ۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی استصحاب حال کو دلیل بنا کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

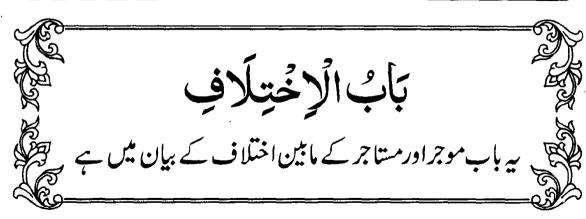

ا تفاق اصل ہے اور اختلاف فرع ہے، اس لیے اصل کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب فرع کو بیان کررہے ہیں کیونکہ فرع اصل سے موخر ہی ہوتی ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَرَبُّ النَّوْبِ فَقَالَ رَبُّ النَّوْبِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيْصًا أَوْ قَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ لِلصَّبَاعُ لَابَلُ أَمَرْتَنِي أَصْفَرَ فَالْقَوْلُ لَصَاحِبِ النَّوْبِ لِلصَّبَاعُ لَابَلُ أَمَرْتَنِي أَصْفَرَ فَالْقَوْلُ لَصَاحِبِ النَّوْبِ، لِأَنَّ الْإِذُنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِه، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِذُنِ كَانَ الْقُولُ قَوْلَهُ فَكَذَا إِذَا لَصَاحِبِ النَّوْبِ، لِلَّنَ الْهُولُ قَوْلَهُ فَكَذَا إِذَا الْمَسَتَّى اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّوْبَ وَلَا اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْوَلِهُ الْمَولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر درزی اور کپڑے کے مالک میں اختلاف ہوجائے ، مالک کے میں نے تجھے قباء سینے کا حکم دیا تھا،
درزی کہتم نے قیص سینے کے لیے کہا تھا، یا کپڑے والے نے رگریز سے کہا میں نے تجھے سرخ رنگ میں رنگئے کا حکم دیا تھا اور تو نے پیلے رنگ میں رنگ دیا، رنگریز نے کہا نہیں تو نے مجھے پیلے ہی رنگ میں رنگئے کا حکم دیا تھا تو صاحب ثوب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اسی کی طرف سے اجازت حاصل کی گئی ہے، کیا دکھتا نہیں کہ اگر مالک اصل اجازت کا انکار کردے تو اس کا قول معتبر ہوگا تو صفت کا انکار کرنے میں بھی اسی کا قول معتبر ہوگا لیکن اس سے تسم لی جائے گی، اس لئے کہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے کہ اگر اس کا اقر ارکر لے تو وہ اس پر لازم ہوجائے گی۔

، فرماتے ہیں کداگر مالک قتم کھالیتا ہے تو درزی ضامن ہوگا اس کا مطلب وی ہے جو ماقبل میں گزر چکا ہے کہ مالک کواختیار ہے اگر جیا ہے تو اسے کیڑے کا ضامن بنائے اوراگر جیا ہے تو سلا ہوا کیڑا لے کراسے اجرت مثلی دیدے۔ ایسے ہی رزگائی والے مسئلے میں بھی اگر مالک قتم کھالیتا ہے تو اسے اختیار ہوگا اگر جیا ہے تو رنگ ریز کوسفید کپڑے کا ضامن بنائے اور اگر جیا ہے تو کپڑا لے لے اور ر آن البداية جلدا ي من المسلك المسلك المارات كه بيان يس على المسلك المارات كه بيان يس على المسلك المارات كه بيان يس

اسے اجرت مثلی دیدے جو تعین کردہ اجرت سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ قدوری کے بعض ننحوں میں ہے کہ مالک رنگ ریز کواس چیز کا ضامن بنائے جس کی وجہ سے قیمت میں زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ رنگریز غاصب کے تھم میں ہے۔

#### اللغات:

﴿النعياط ﴾ ورزى ـ ﴿وب النوب ﴾ كير ، والا ـ ﴿تعمل ﴾ كام كرنا ـ ﴿قباء ﴾ جب ﴿صباع ﴾ ركريز ـ ﴿الحمد ﴾ مرز ـ ﴿الصبغ ﴾ رنگ ـ والعمد ﴾ مرخ ـ ﴿الصبغ ﴾ رنگ ـ

#### اجروما لك كدرميان اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک اور مزدور بالفاظِ دیگر اجبر اور مستاجر میں اختلاف ہوجائے مالک کیے کہ میں نے تہمیں فلال چیز سینے کے لیے کہا تھا یا سُر خ اور زر درنگ رنگئے کے متعلق سینے کے لیے کہا تھا یا سُر خ اور زر درنگ رنگئے کے متعلق اختلاف ہوا تو اس اختلاف ہوا ہوا ہے اس میں مالک ہی کی اختلاف ہوا تو اس اختلاف میں صاحب ثوب اور مالک کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ یبال جو معالمہ طے ہوا ہے اس میں مالک ہی کی اجازت کار فرما ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مالک اصل اجازت اور اصل عقد کا اے ارکر دیتو اس کا قول معتبر ہوگا، لہذا عقد کی صفات اور اس کے لواز مات کے متعلق بھی مالک ہی کا قول معتبر ہوگا، لیکن اس سے قتم کی جائے گی چنا نچہاگر وہ قتم کھا کر کہد دے کہ بخدا میں اور اس کے لواز مات کے ہتا گی جائے گیا س نے چیز کا انکار کیا ہے۔ اس کا اقرار کر لے تو اس کی بات یہاں نہ مانی جائے یا اس نے چیز کا انکار کیا ہے۔ اس کا اقرار کر لے تو اس کا م کی اجرت اس پرلازم ہوجائے گی الہذاقتم کے ساتھ ہی اس کا انکار مقبول ومعتبر ہوگا۔

قال و ماذا حلف النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مالک قیم کھائے گا تو درزی اور رنگریز پرضان ہوگا اور یہ معاملہ مالک کے حوالے ہوگا وہ جا ہے ہوگا وہ چاہتو مالک کو پورے کپڑے کا ضامن بنادے اوراس سے وہ کپڑا بھی نہ لے اور اس کی اجرت بھی نہ دے یا پھر وہ کپڑا لے لے اور اجبر یعنی درزی اور صبّاغ کو اس کی اجرت مثلی ویدے کہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اجرت اجرت مثلی سے زائد نہ ہونے پائے ، قد وری والتی کا مال خصب کیا ہے اس نہ ہونے پائے ، قد وری والتی کا مال خصب کیا ہے اس کہ ایک کو اختیار ہے اگر چاہے تو جس رنگ میں کپڑا رنگا ہوا ہے اس رنگ کے ساتھ اسے قبول کرلے اور اس دنگائی کی وجہ سے کپڑے کی قیمت میں جواضا فہ ہوا ہے وہ قیمت اسے دیدے۔

وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِأَجْرٍ فَالْقُولُ قُولُ صَاحِبِ النَّوْبِ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوُّمُ عَمَلِهِ إِذْهُو يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ، وَيُنْكِرُ الصَّمَانَ، والصَّانِعُ يَدَّعِيْهِ وَالْقُولُ قُولُ الْمُنْكِرِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَمَيْنَا لِينَ إِنْ عَلَى كَانَ الرَّجُلُ حَرِيْفًا لَهُ أَيْ خَلِيْطًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ سَبْقَ مَا بَيْنَهُمَا يُعَيِّنُ جِهَةَ الطَّلَبِ بِأَجْرٍ جَرْيًا عَلَى كَانَ الرَّجُلُ حَرِيْفًا لَهُ أَيْ خَلِيْطًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ سَبْقَ مَا بَيْنَهُمَا يُعَيِّنُ جِهَةَ الطَّلَبِ بِأَجْرٍ جَرْيًا عَلَى مُعْرُوفًا بِهِلَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُو فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِأَنَّةً لَمَا فَتَحَ مُعْرُوفًا بِهِلَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُو فَاللَّهُ لَكُ لَمْ لَكُونُ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهِلَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُو فَاللَّهُ لَكُولُكُ مَحْرَى النَّيْقِيلِ مَعْرَى النَّيْصِيصِ عَلَى الْأَجْرِ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ، وَالْقِياسُ مَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّالِيَا لَيْهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَى الْمُولِ اللَّهُ أَعْلَى الْمُعَلِي الْمُولُولُ وَاللَّهُ أَعْلَى الْمُولِ لِللَّهُ أَعْلَى الْمُعْرَى وَالْمَوالِ عُولُ اللَّهُ أَعْلَى الْمُقَولُ اللَّهُ أَعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ أَعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ ا

ر أن البداية جلدا ي المحالة الموادات كبيان من ي

ترجمل: اگر کپڑے کا مالک کہ تم نے میرے لیے یہ کپڑا فری میں سیا ہے اور ورزی کہتا ہے کہ میں نے اجرت لے کر سیا ہے تو کپڑے والے کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ مالک اس کے کام کے قیمتی ہونے کا منکر ہے، اس لیے کہ کام عقد سے قیمتی ہوتا ہے نیز مالک عثمان کا منگر ہے جب کہ کاری گراس کا مدعی ہے اور منکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ امام ابو بوسف برات بیل فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کا مالک اس کا نثر یک ہوتو اسے اجرت ملے گی ورنے نہیں، کیونکہ ان کے ما بین جو طریقہ پہنے سے جاری ہے اس کے پیشِ نظر اجرت کی جبت متعین ہے۔ امام محمد برات بیل کو اگر میں کہ اگر میں میں کہ اگر میں معتبر ہوگا، کیونکہ جب متعین ہے۔ امام محمد برات بیل کو نام میں کہ اگر میں میں کہ اگر میں ہوگا، کیونکہ جب دکان اس لیے کھولی گئی ہے تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اسے اجرت کی صراحت کے قائم مقام قر اردیا جائے گا، اور قیاس وہی ہے جو دکان اس ابو حذیفہ نے فرمایا ہے، کیونکہ مالک منکر ہے۔ اور حضرات صاحبین میں استحسان کا جواب سے ہے کہ ظاہر دفع کرنے کے لیے موتا ہے جب کہ یہاں تو استحقاق کی ضرورت ہے۔ وامتد اُعلم

#### اللغاث:

﴿ بغیر اجر ﴾ فری میں، بغیر اجرت کے۔ ﴿ الصانع ﴾ کاریگر۔ ﴿ تقوم ﴾ فیتی ہونا۔ ﴿ الضمان ﴾ تاوان، بھرت، چی ۔ ﴿ حریف ﴾ شریک۔ ﴿ خلیط ﴾ باہم ل کرہونے والا۔ ﴿ الحانوت ﴾ دوکان، اڈا، ٹھیکا۔ ﴿ المتنصیص ﴾ وضاحت کرنا۔

#### اجرت اورمفت كااختلاف:

صورت مسئد یہ ہے کہ جب درزی کیڑائی کرفارغ ہوگیا تو مالک کہنے لگا کہتم نے یہ کیڑا فری میں ی کردیا ہے اور درزی کہتا ہے کہ کیا میں تیرے باپ کا نوکر ہول جو مفت میں تجھے ی کردوں تو امام اعظم راٹھیلائے یہاں مالک کا قول معتبر ہوگا اور اس پر سلائی واجب نہیں ہوگی ، کیونکہ مالک وجوب اجرت کا بھی منکر ہے اور درزی کے کام کے متقوم ہونے کا بھی انکار کرر ہاہے اور دوسری طرف صانع اس کامدی ہے اور الفول قول المنکر والے ضا بطے کے تحت منکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا یہاں بھی جومنکر ہے یعنی مالک اس کاقول معتبر ہوتا ہے لہذا یہاں بھی جومنکر ہے یعنی مالک اس کا قول معتبر ہوگا۔

اس سلسلے میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اگر مالک اور کاری گر میں پہلے سے لین دین جاری ہوتو اس کو دلیل بنا کر اجرت اور عدم اجرت کا فیصلہ کیا جائے گا بینی اگر پہلے لین دین اجرت سے ہوا ہوگا تو صانع کی بات معتبر ہوگی اور اگر پہلے کا لین دین فری رہا ہوتو مالک کی بات معتبر ہوگی۔

امام محمد والتنظية فرماتے ہیں کہ یہاں ہے دیکھا جائے گا کہ وہ کاری گراس طرح کا کام مفت کرتا ہے یا اجرت لیکر کرتا ہے اگر فری کرتا ہوتو مالغ کا قول معتبر ہوگا اور ویے رائح وہی ہے کہ صالغ ہی کا قول معتبر ہو، کونکہ ہرکوئی پیسہ کمانے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہی دکان کھولتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر وہ فری میں کام کرے گا تو کھائے گا کہاں سے ،صاحب ہدا بیفرماتے ہیں کہ امام اعظم والتی گئے کا قول قیاس کے مطابق ہے ، کیونکہ مالک وجوب اجرت اور تقوم ممل کا منکر ہے اور منکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے ، رہا مسکلہ حضرات صاحبین کے استحسان کا تو اس کا جواب سے ہے کہ ظاہر ہے کسی چیز کو وفع تو کیا جا سکتا ہے لیکن ثابت نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہاں اثبات اجرت اور استحقاق حق کی ضرورت ہے اور بیضرورت ظاہر سے نہیں پوری ہو سکتی اس لیے یہاں ظاہر سے استعمال کی جا سکتا ہے اور استحقاق حق کی ضرورت ہے اور بیضرورت ظاہر سے نہیں پوری ہو سکتی اس



یہ بات تو اظہر من اشمس ہے کہ فنخ وجود اور وقوع کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب اجارہ کے جملہ مباحث سے فارغ ہونے کے بعد اخیر میں'' فنخ اجارہ'' کو بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَارًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكُنَى فَلَهُ الْفَسْخُ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ وَأَنَّهَا تُوْجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ هَذَا عَيْبًا حَادِنًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُوْجِبُ الْحِيَارَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ الْمُسْتَاجِرُ إِذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ فَقَدُ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيْعُ الْمُبْدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ فَعَلَ الْمُوَاجِرُ مَا أَزَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَاجِرِ لِزَوَالِ سَبَبِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گھر کرائے پرلیا پھراس میں ایساعیب پایا جور ہائش کے لیے نقصان دہ ہوتو متاجر کو حق فنخ حاصل ہوگا کیونکہ معقود علیہ منافع ہیں اور منافع تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل ہوتے ہیں، لہذا یہ قبضہ سے پہلے بیدا ہونے والاعیب شار ہوگا، اس لیے موجب خیار ہوگا جیسے تھے میں ہوتا ہے، پھر اگر متاجر نے منفعت کو حاصل کرلیا تو وہ عیب پر راضی ہوگیا، لہذا اس پر پورا مبدل لازم ہوگا جیسے تھے میں ہوتا ہے لیکن اگر متاجر کسی' جگاڑ'' سے عیب کوختم کرد بے تو متاجر کو اختیار نہیں ملے گا، کیونکہ سبب خیار ختم موج کا ہے۔

#### اللغات:

﴿وجد﴾ پایا، ملا۔ ﴿ یضر ﴾ نقصان وہ ہونا۔ ﴿السکنی ﴾ رہائش۔ ﴿المعقود علیه ﴾ جس پرعقد ہور ہا ہو۔ ﴿ شیدا فشیاً ﴾ دھیرے دھیرے، آ ہتہ آ ہتہ ،تھوڑاتھوڑا کر کے۔ ﴿استوفی ﴾ پورا پورا وصول پانا۔ ﴿المبدل ﴾ عوض، بدل۔ عمد ہم

#### اجاره فتم كرنے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بچ میں عیب دکھنے کی صورت میں مشتری کو خیار فٹخ اور هِیّ ردّ حاصل ہوتا ہے اس طرح اجارے میں بھی اگر مستاجر کوکوئی عیب نظر آئے اور بیعیب رہائش سے مانع ہوتو مستاجر کو بھی هِیّ فنخ حاصل ہوگا، کیونکہ اجارہ میں معقو دعلیہ منافع ہوتے

### ر آن الهدايه جلدا ير من يوس ١٠٠ المن المار ١٠٠ على احام إجارات كهان من

ہیں اور چوں کہ بیمنافع بندر نئے حاصل ہوتے ہیں، البذا دارِ متاجرہ کا عیب قبل القبض عیب حادث کے درجے میں ہوگا اوراس طرح عیب اور چوں کہ بیمنافع عیب سے حق فنح حاصل ہوتا ہے لہذا متاجر کو بھی حق فنح ملے گا، ہاں اگر متاجر اس عیب کے ہوتے ہوئے اورا سے دیکھ کر بھی منافع وصول کر لے توبیاس کی طرف سے عیب کی رضامندی پر دلیل ہوگا اوراس کا حق فنح ختم ہوجائے گا اوراس پر بورا کرایہ لازم ہوگا ای طرح اگر موجر کسی ذریعے اور ''جگاڑ'' سے وہ عیب ختم کردے تو بھی متاجر کاحق فنح ختم ہوجائے گا اوراس پر کرایہ لازم ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ وَانْقَطَعَ شُرْبُ الضَّيْعَةِ أَوِانْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّلَى انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ، لِأَنَّ الْمُعْقُودَ عَلَيْهِ قَدْ فَاتَ وَهِي الْمَنَافِعُ الْمَخُصُوصَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَشَابَة فَوْتَ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَوْتَ الْعَبْدِ الْمُسْتَاجِرِ، وَهِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَقْدَ لَايَنْفَسِخُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ قَدْ فَاتَتُ عَلَى وَجُهٍ يَتَصَوَّرُ عَوْدُهَا فَأَشْبَهَ الْإِبَاقَ فِي وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَقْدَ لَايَنْفَسِخُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ قَدْ فَاتَتُ عَلَى وَجُهٍ يَتَصَوَّرُ عَوْدُهَا فَأَشْبَهَ الْإِبَاقَ فِي الْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْاَجْرِ، وَهَذَا الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا لِلْكَجْرِ، وَهِذَا لَنَسْ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْلَجْرِ، وَهِذَا لَنَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا لِلْكَجْرِ، وَهِذَا لَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْلَجْرِ، وَهِذَا تَنْ مَنْ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ الْعَلَى الْقَبْصِ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَمُ يَنْفَسِخُ لِكِنَّةُ يَفْسَخُ، وَلَوِ انْقَطَعَ مَاءُ الرَّلَي وَالْبَيْعُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ تَغَيَّرَ الطَّحْنُ فَعَلَيْهِ مِنَ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کداگر کرائے پرلیا ہوا مکان خراب ہوجائے یا کھیت سیراب کرنے کا پانی خٹک ہوجائے یا پن چک کا پانی بند ہوجائے تو اجارہ ننخ ہوجائے گا، کیونکہ معقود علیہ فوت ہو چکا ہے یعنی قبضہ سے پہلے مخصوص منافع فوت ہوگئے ہیں،للہذا یہ قبضہ سے پہلے مبعج فوت ہونے اوراجارہ پر لیے ہوئے غلام کے مرنے کے مشابہ ہوگیا۔

ہمار ہے بعض مشائخ بُوَّا النَّهِ فرماتے ہیں کہ عقد فنخ نہیں ہوگا، کیونکہ منافع اس طریقے پرفوت ہوئے ہیں کہ ان کا دوبارہ بحال ہونا ممکن ہے تو یہ بچے میں عبد سمبعے کے بھا گنے کے مشابہ ہوگیا۔ امام محمہ برالتی لائے سے مروی ہے کہ اگر موجر مکان کی مرمت کرادے تو متاجر کو لینے سے اور آجر کے لیے دینے سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یہ روایت امام محمہ برالتی کی طرف سے اس بات کی صراحت ہے کہ اجارہ از خود فنخ نہیں ہوگا البتہ فنخ کیا جا سکے گا۔

اگرین چکی کا پانی ختم ہوجائے کیکن گھر کی یہ پوزیشن ہو کہ پینے کے پانی کےعلاوہ وہ رہائش کے حوالے سے قابلِ انتفاع ہوتو متاجر پرای حساب سے اجرت واجب ہوگی کیونکہ گھر بھی معقود علیہ کا ایک حصہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ خوبت ﴾ ويران ہونا۔ ﴿ الشرب ﴾ پانی۔ ﴿ الضيعة ﴾ کھيت۔ ﴿ الوحی ﴾ چکی۔ ﴿ شابه ﴾ مشابہ ہونا، جيسا ہونا۔ ﴿ الاباق ﴾ بھگوڑا بن۔ ﴿ تنصيص ﴾ وضاحت، تقریح۔

#### اجارے کے خود بخو دشخ ہونے کی صورت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے رہائش کے لیے گھر کرائے پرلیا تھا تو گھر کے منافع میں رہائش اور بن چکی ہے پانی لینا اور پینا سب داخل ہیں۔اب اگر گھر خراب ہوتا ہے یا بن چک کا پانی ختم اور بند ہوجا تا ہے تو عامۃ المشائخ کے یہاں ادر ظاہر الروایہ میں عقد

## ر جن البداية جلدال ي المسالة اوا ي المسالة المارات كالمانين ي

اجارہ خود بخود فنخ ہوجائے گا، کیونکہ اجارہ میں معقود علیہ منافع تھے اور ان وجو ہات سے ان میں خرابی اور کمی آگئ ہے لہذا جس طرح مہیج پر قبضہ کرنے سے پہلے مبیع ضائع ہوجائے یا اجارے پرلیا ہوا غلام مرجائے تو اجارہ فنخ ہوجا تا ہے ای طرح صورت مسئلہ میں معقود علیہ بینی منافع کے خراب ہونے سے اجارہ بھی فنخ ہوجائے گا۔

و من أصحابنا النج: سمس الأئم سرحى وغيره كى رائے بيہ كمنافع فوت ہونے سے اجاره فنخ نہيں ہوگا بلكہ جب فنخ كيا جائے گا تب فنخ ہوگا اور فنخ كيے جانے سے پہلے پہلے متاجر كو بيا اختيار ہوگا كہ وہ منافع كى دو بارہ بحالى كے ليے انتظار كرے جيسے اگر عبد مبيع بھاگ جائے تو نيج ازخود فنخ اور رو نہيں ہوتى اور مشترى كو انتظار كا اختيار ديا جاتا ہے اسى طرح يہاں بھى متاجر كو اختيار ديا جائے گا، كيونكه منافع كا دوبارہ پيدا ہونامكن اور متوقع ہے ہى وجہ ہے كه اگر موجركسى طرح منافع كے پيدا ہونے كى راہ ہموار كردے تو موجر كا حق فنح تم ہوجائے گا اس سے بھى معلوم ہوا كه منافع فوت ہونے سے فنخ اجارہ پر مهر لگا نا اور اسے حتى طور پر فنخ كرنا جائز نہيں ہے ہاں جب 'د جگاڑ'' اور تركیب سے اس كے فنخ كى راہ د شوار ہوجائے تو اسے فنخ كيا جائے گا۔

ولو انقطع ماء الرحی النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر پن چکی سمیت گھر کرائے پرلیا تھالیکن پن چکی بند ہوگئی اوراس کے بغیر بھی گہر رہائش کے قابل ہوتو مستا جرکو چا ہے کہ اجارے کی اجرت تقسیم کر لے اور پن چکی کے مقابل جواجرت ہواہے وضع کر کے باقی اجرت موجرکو دیدے اور اجارے کوفنخ نہ کرے، کیونکہ گھر بھی معقود علیہ کا ایک جزء ہے اور یہ جزء تھے سالم ہے اس لیے اس جزء میں اجارہ تھے ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدُ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ، لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ الْعَقْدُ تَصِيْرُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوْكَةُ لَهُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مُسْتَحِقَّةً بِالْعَقْدِ، لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِثِ، وَذَلِكَ لَا لَكَوْرُزُ، وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخُ مِثْلُ الْوَكِيْلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّيْ فِي الْوَقْفِ لِلنَّعِدَامِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْذَاءِ

ترفیجی : فرماتے ہیں کہ اگر موجر یا متاجر ہیں ہے کوئی مرجائے اوراس نے بذات خودا پنے لیے اجارہ کیا ہوتو اجارہ فنخ ہوجائے گااس لیے کہ اگر عقد باقی رہاتو موجر کی مملوکہ منفعت یا متاجر کی مملوکہ اجرت ایک غیر عاقد کی ہوگی حالانکہ بیہ چیز عقد کی وجہ سے مستحق ہوئی ہے ، اس لیے کہ عاقد کے مرنے ہے اس کی جملہ املاک وارث کی طرف نتقل ہوجاتی ہیں اور غیر عاقد کو مستحق بالعقد لینا جائز نہیں ہوئی ہے ، اس لیے کہ عاقد کے مرنے دوسرے کے لیے عقد کیا تھا تو اجارہ فنخ نہیں ہوگا جیسے وکیل ، وسی اور اوقاف کا متولی کیونکہ اس صورت میں غیر عاقد کا مستحق بالعقد کو لینا معدوم ہے۔

#### اللغات:

﴿ المتعاقدين ﴾ دوفريق جوبابم معامله كرتے ہيں۔ ﴿ انفسخ ﴾ ختم ہونا، فنخ ہونا۔ ﴿ ينتقل ﴾ منتقل ہونا۔ ﴿ الوصي ﴾ ذمه دار۔ ﴿ المعولي ﴾ سرپرست۔ ﴿ انعدام ﴾ نه ہونا۔

## ر آن البعلية جلدا ي المحالية المحال ١٠١ على المحال الحام اجارات كبيان عن ي

#### ایک فریق کی موت کی صورت:

صورتِ مسئد یہ ہے کہ اگر موج یا متاجر میں ہے کوئی ایک مرجائے اور اس نے اپنے ہی لیے عقد کیا تھا بینی کی کی طرف سے وکیل اور وصی بن کر عقد نہیں کیا تھا تو اس کے مرتے ہی اجارہ فنخ اور ختم ہوجائے گا اور بیہ معاملہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا،
کے وارث کو ملے گی حالانکہ وارث عاقد نہیں ہے جب کہ یہ ملکیت عقد سے ثابت ہوئی ہے اور غیر عاقد کے لیے ثابت بالعقد کو لینا جا ئز نہیں ہے اس کے وارث کو ملے گی حالانکہ وارث عاقد نہیں ہے جب کہ یہ ملکیت عقد سے ثابت ہوئی ہے اور غیر عاقد کے لیے ثابت بالعقد کو لینا جا ئز نہیں ہو اس کے مرتے ہی اجارہ فنخ ہوجائے گا۔ ہاں اگر مرنے والا عاقد کسی کا وکیل یا وصی ہو یا اوقاف کا متولی ہواوراس نے دوسرے کے لیے عقد اجارہ فنخ نہیں ہوگا اور اس نے جس کے لیے عقد اور اس کے مرنے سے اجارہ فنخ نہیں ہوگا اور اس نے جس کے لیے عقد اور اس کے اور جبان ہوجا کیس کی طرف نشقل ہوجا کیس کے مرنے سے عقد اور اس سے متعلق جملہ امور عاقد ہی کی طرف نشقل ہوں گے اور ما قبل والی خرابی یہاں نہیں لازم آئے گی۔

قَالَ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْحِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَيْدُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الْمُسْتَاجِرَ لَا يُمُكِنُهُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ لَوْكَانَ الْحِيَارُ لَهُ لِفَوَاتِ بَعْضِه، وَلَوْ كَانَ لِلْمُوَاجِرِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيْمُ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْحِيَارِ، وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَامَلَةٍ لَا يُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ فِيْهِ فِي الْمَجْلِسِ فَجَازَ الشُواطُ الْحِيَارِ فِيْهِ كَالْبَيْعِ، وَالْحَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ الْحَيَارِ فِيْهِ كَالْبَيْعِ، وَفَوَاتُ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ فَجَازَ السُّواطُ الْحِيَارِ الْعَيْبِ فَكَذَا وَالْحَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِحِيَارِ الْعَيْبِ فَكَذَا وَالْحَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِحِيَارِ الْعَيْبِ فَكَذَا اللَّهُ عَلْمُ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِحِيَارِ الْعَيْبِ فَكَذَا الْحَارِةِ فَي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا الْجَارَةِ فَي الْمُعْتَرَطُ فِيْهِ دُونَهَا وَلِهِذَا الشَّرُطِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَهَذَا لِلْقَرْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُونَ وَي الْمُعْمَلِ الْمُدَّةِ وَلَى الْمُعْمَادِهُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتَرَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْوَالِمُ الْمُوالِعُ الْمُعْمَادِهُ السَّلَمُ الْمُواجِرُ بَعْدَ مُضِيّ بَعْضِ الْمُدَّةِ وَلَى الْمُعْتَرَةِ فَلَى الْمُعْتَرِعُ لَا مُعْمَلِ إِلَا اللْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْمُواجِرُ بَعْدَ مُضِيّ بَعْضِ الْمُدَّةِ وَلَا الْمُعْتَرَافِ الْعَلَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ وَلَا الْمُعْتَى الْعَلَاقِ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتَعِيْنَا ال

ترجمه: فرماتے ہیں کہ (ہمارے یہاں) اجارے میں خیار شرط لگانا سیح ہے۔ امام شافعی طلیعید فرماتے ہیں کہ سیح نہیں ہے کونکہ اگر خیار مستاجر کے لیے ہوگا تو اس کے لیے کما حقد معقود علیہ کو واپس کرناممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ معقود علیہ کا بچھ حصہ فوت ہوجا تا ہے۔ اور اگر موجر کے لیے اختیار ہوتو اس کے لیے بھی علی وجدالکمال معقود علیہ کی تسلیم ممکن نہیں ہوگی اور یہ دونوں چیزیں خیار سے مانع ہیں۔

ہماری دلیل میہ کہ اجارہ عقد معاوضہ ہے اور اس میں مجلس عقد کے اندر قضہ شرط نہیں ہے لہذا اس میں خیار کی شرط لگانا ایسا ہے جیسے بچے میں خیار شرط لگانا اور اجارہ اور بچے میں علت جامعہ دفع حاجت ہے۔ اور اجارہ میں بعض معقود علیہ کا فوت ہونا خیار عیب کی وجہ سے بھی ردممنوع نہیں ہوگا۔ برخلاف بچے کے، یہ فرق اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بجہ واپس کرنا ممکن ہے لیکن اجارہ میں یہ امکان معدوم ہے اس لیے بچے میں پوری مبچے کو واپس کرنا مشروط ہے اور اجارے میں میدموج شکی متاجر کو سپر دکر ہے تو متاجر کواس پر قبضہ اور اجارے میں میشرط نہیں ہے، یہی وجہ سے کہ اگر بچھ مدت اجارہ گزرنے کے بعدموجر شکی متاجر کو سپر دکر ہے تو متاجر کواس پر قبضہ

ر آن البدایہ جلدا کے بیان یں کا کہ البدایہ جلدا کے بیان یں کے کرنے کے لیے مجود کیا جا کا اجازات کے بیان یں کے کرنے کے لیے مجود کیا جائے گا۔

#### اللغاث

﴿ قَلَى وَالِسَ كُرنا، لونانا۔ ﴿ فُوات ﴾ فتم ہونا۔ ﴿ الكمال ﴾ پورا پورا۔ ﴿ يجبو ﴾ جبر كرنا، مجبور كرنا، زبروت كرنا۔ ﴿ مضتى ﴾ كُررنا۔ ﴿ سلّم ﴾ حوالے كرنا، سپر وكرنا۔

#### اجارے میں شرط خیار:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجارے میں خیار شرط لگانا درست اور جائز ہے لیکن امام شافعی والٹھیائے کے یہاں یہ درست نہیں ہے۔امام شافعی والٹھیائے کی دلیل یہ ہے کہ اجارے میں معقود علیہ منفعت ہوتی ہے اور منفعت شیئاً فیشیئاً اور یو ماً فیو ماً حاصل ہوتی رہتی ہے لہٰذا نہ تو مستاجر کماحقہ اسے واپس کرسکتا ہے اور نہ ہی موجر علی وجہ الکمال اسے مستاجر کو دے سکتا ہے ، کیونکہ مدتِ خیار میں جومنفعت حاصل ہوگی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اور اس طرح منفعت اور معقود علیہ میں کی اور نقص آئے گا حالا تکہ اس کا لین دین نقص اور کی کے ساتھ نہیں ہوا ہے لہٰذا ان وجو ہات سے خیار مانع ہوگا۔

ہماری دلیل میہ کہ بہت ہے امور میں اجارے کو بیع پر قیاس کیا گیا ہے اور خیارِ شرط کے جواز کے حوالے ہے ایک اضافہ اور سہی یعنی بیع میں ہر بنائے ضرورت خیارِ شرط کو جائز قرار دیا گیا ہے لہذا جارے میں بدرجہ اولی یہ خیار جائز ہوگا، اس لیے کہ اجارے کی بنیا دہی ضرورت پر رکھی گی ہے اور چوں کہ اجارے میں مجلسِ عقد کے اندر قبضہ شرط نہیں ہے لہٰذا اس حوالے ہے بھی اس میں خیار شرط جائز اور درست ہے۔

ر ہا امام شافعی ولٹینیڈ کا یہ کہنا کہ خیارِ شرط کی وجہ سے معقود علیہ کا ایک حصہ فوت ہوجا تا ہے اور اس میں نقص آ جا تا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ کی اور نقص خیار عیب کی وجہ سے معقود علیہ کا ایک حصہ فوت ہوجا تا ہے اور اس میں بھی یہ نقص مانع رہیں ہوگا ، اس کے برخلاف بیج میں اگر ہیج کا پچھ حصہ فوت ہوجائے تو اس کی واپسی ممکن نہیں ہوگا ، کیونکہ بچ میں پوری ہیج کو واپس کر ناممکن ہوگا ، اس کے برخلاف بچ میں اگر ہیج کا پچھ حصہ فوت ہوجائے تو اس کی واپسی ممکن نہیں ہوگا ، کیونکہ بچ میں ہوتا اس لیے خیار عیب وشرط کے اجازہ میں بوقت عقد پورامعقود علیہ موجود نہیں ہوتا اس لیے خیار عیب وشرط کی وجہ سے اس میں پورے معقود علیہ کی واپسی بھی شرط نہیں ہے اور پچھنقص کے ساتھ بھی اس میں رد درست اور جائز ہے۔

قَالَ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَافِي الْآبِالْعَيْنِ، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآعِيَانِ حَتَّى يَجُوْزَ الْعَهُدُ عَلَيْهَا فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَلَنَا أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَقْبُوْضَةٍ وَهِيَ الْمَعْقُودَةُ عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذُرُ فِي الْبَيْعِ فَتَفْسَخُ بِهِ إِذَا الْمَعْنَى يَجْمَعُهُمَا وَهُوَ عِجْزُ الْعَاقِدِ عَنِ الْمُضِيِّ فِي الْإِجَارَةِ كَالْعَبْ فَلَا أَنْ الْمَنْفِعَ فَيْدُ مَعْنَى الْعُذُرِ عِنْدَنَا وَهُو كَمْنِ الْمَتَاجَرَ حَدَّادًا لِيَقْلَعَ مُوجِبِهِ إِلاَّ بِتَحَمَّلُ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ وَهَذَا هُو مَعْنَى الْعُذْرِ عِنْدَنَا وَهُو كَمْنِ السَتَاجَرَ حَدَّادًا لِيَقْلَعَ صَرْسَةُ لِوَجْعِ بِهِ فَسَكَنَ الْوَجْعُ أَو السَتَاجَرَ طَبَّاحًا لِيَطْبَحَ لَهُ طَعَامَ الْوَلِيْمَةِ فَاخْتَلَعَتُ مِنْهُ تَفْسَخُ الْإِجَارَةُ ، لِأَنَّ فَى الْمُعْنَى الْعَلْمَ الْوَلِيْمَةِ فَاخْتَلَعَتُ مِنْهُ تَفْسَخُ الْإِجَارَةُ ، لِأَنْ

ر أن البداية جلدا عن المسلك المسلك الما إجارات كه بيان من المسلك الما إجارات كه بيان من الم

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اعذار کی وجہ سے اجارہ فنخ کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی والتھیاد فرماتے ہیں کہ صرف عیب کی وجہ سے فنخ کرنا جائز ہے، کیونگہ ان کے یہاں منافع اعیان کے درج میں ہیں حتی کہ منافع پرعقد کرنا جائز ہے تو یہ بچ کے مشابہ ہوگیا، ہماری دلیل یہ ہے کہ منافع پر قضہ ہمیں ہوتا حالانکہ وہی معقو دعلیہا ہوتے ہیں تو اجارے کا عذر ایسا ہے جیسے قبضہ سے پہلے بچ میں عیب ہوتا ہے لہٰذا اس عذر کی وجہ سے اجارہ فنخ ہوجائے گا، کیونکہ سبب ان دونوں کوجامع ہا ور وہ سبب یہ ہے کہ عاقد تقاضائے عقد کونا فذ کر کے مزید ضرر برداشت کرے اور یہ ضرر عقد کی وجہ سے ثابت نہ ہو، ہمارے یہاں عذر کا یہی مطلب ہے۔ اس کی مثال الیہ ہے کہی خوا کے گئر کوکرائے پرلیا تا کہ درد کی وجہ سے اس کی داڑھ نکال دے پھر دردختم ہوگیا یا ولیمہ کا کھانا پکانے کے لیے کسی باور چی کوکرائے پرلیا لیکن اس سے پہلے ہی ہوی نے شوہر سے خلع کرلیا تو اجارہ فنخ ہوجائے گا، کیونکہ اجارہ کو نافذ کرنے میں عاقد پر بایا ضرر لازم ہوگا جوعقد سے ثابت نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿اعذار ﴾ جمع ہے عذر کی، مانع یا ایسی عارض جس کی وجہ سے کام نہ ہو سکے۔ ﴿الاعیان ﴾ مادی اشیاء۔ ﴿عجز ﴾ عاجز آنا۔ ﴿تحمل ﴾ برداشت کرنا، اٹھانا۔ ﴿حداد ﴾ دندان ساز۔ ﴿يقلع ﴾ اکھیڑے۔ ﴿ضوس ﴾ ڈاڑھ۔ ﴿وجع ﴾ درو۔ ﴿طباخ ﴾ نان بائی۔

#### عدر کی بنا پراجارے کا فنخ:

صل عبارت دیکھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعذار عذر کی جمع ہے اور یہاں عذر سے مراد وہ ضرر ہے جو بوقتِ
عقد موجود نہ ہو بلکہ بعد میں پیدا ہولیکن اس کا وجود خارجی ہواور اس کے وجود میں عقد کاعمل دخل نہ ہواور عاقد کے لیے اس ضرر کو
ہرداشت کے بغیر عقد نافذ کرناممکن نہ ہو، سکلے کا حاصل ہیہ ہے کہ ہمارے یہاں اعذار سے اجارہ فنخ ہوجا تا ہے لیکن امام شافعی والشمالی کے درجے
ہماں اعذار سے اجارہ فنخ نہیں ہوتا بلکہ صرف عیب کی وجہ سے اجارہ کو فنخ کیا جاسکتا ہے، ان کی دلیل ہیہ ہے کہ منافع اعمان کے ورج
میں ہیں اوراعیان کی طرح منافع پر بھی اجارہ کرنا درست اور جائز ہے اور اس حوالے سے اجارہ بھے کے مشابہ ہے اور بھے کو اعذار کی وجہ
سے فنخ نہیں کیا جاسکتا لہذا اجارہ بھی اعذار کی وجہ سے فنخ نہیں ہوسکتا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اجارہ میں منافع معقود علیہ ہوتے ہیں حالانکہ بوقتِ عقدان کے معدوم ہونے کی وجہ سے ان پر قبضہ ہم ہو یا تالبندا اجارے میں جوعذر ہوتا ہے وہ بچے میں مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے پیدا ہونے والے عیب کی طرح ہوتا ہے اور مبیع پر قبضہ سے پہلے عیب ظاہر ہونے کی صورت میں اسے واپس اور رد کیا جاسکتا ہے، لہذا عذر کی وجہ سے اجارہ کو بھی فنخ کرناممکن ہے، کیونکہ وجہ فنخ اور سبب فنخ اجارہ اور بچے دونوں میں ایک ہی ہے بعنی ضرر زائد کے خمل کے بغیر عقد کے نفاذ کاممکن نہ ہونا اس کی مثال الی ہے جیسے کسی کی داڑھ میں در دھا اور اس نے داڑھ نکا لئے کے لیے کسی طبیب الاسنان کو بلایا، کین علاج ومعالجہ سے پہلے ہی درد ٹھیک ہوگیا یا اس نے داڑھ میں درد تھا اور اس نے داڑھ اور جی مقرر کیا لیکن شب زفاف سے پہلے یا کھانا بنانے سے پہلے ہی عورت خلع لے کر الگ ہوگئ تو ان صورتوں میں بھی عذر کی وجہ سے اجارہ فنخ ہوجائے گا کیونکہ یہاں بھی اجارے کے نفاذ میں ''ضرر زائد درآ یداست' اور اس کے کل کان صورتوں میں بھی عذر کی وجہ سے اجارہ فنخ ہوجائے گا کیونکہ یہاں بھی اجارے کے نفاذ میں '' ضرر زائد درآ یداست' اور اس کے کل ک

## کر این البدای جادرات کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بغیر اجارے کے بیان میں کے بغیر اجارے کو نافذ کے بیان میں میں اور اس کے بغیر اجارہ کو نافذ

کے بغیراجارے کا نفاذ ممکن نہیں ہے تھیک اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ضرر زائد کا پیدا ہونا ایک عذر ہے اوراس کے بغیراجارہ کو نا فذ کرناممکن نہیں ہےلہٰذا اس عذر کے پیشِ نظراجارہ فنخ ہوسکتا ہے۔

وَكَذَا مَنِ الْسَتَاجَرَ دُكَّانًا فِي السُّوْقِ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ فَذَهَبَ مَالُهُ وَكَذَا إِذَا اَجَرَ دُكَّانًا أَوْ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَزِمَتُهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلَّا بِمَمْنِ مَا اَجَرَ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدَّيْنِ، لِأَنَّ فِي الْجَرْيِ عَلَى مُوْجَبِ الْعَقْدِ إِلْوَامَ صَورٍ وَائِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْحَبْسُ لِأَنَّهُ قَدُلًا يُصَدَّقُ عَلَى عَدَمِ مَالِ اَحَرَ، ثُمَّ قَوْلُهُ مُسْخَ الْقَاضِي الْعَقْدِ إِلْوَامَ صَورٍ وَائِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِالْعَقْدِ وَهُو الْحَبْسُ لِأَنَّهُ قَدُلَا يُصَدَّقُ عَلَى عَدَمِ مَالِ احَرَ، ثُمَّ قَوْلُهُ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ إِلَى الْقَاضِي الْعَقْدَ إِلَى الْقَاضِي فِي النَّقْضِ، وَهَكَذَا ذَكُونَ الْإِيَادَاتِ فِي عُدْرِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي النَّقْضِ، وَهَكَذَا ذَكُونَ الْبَاعِقُدُ اللَّهُ فِي النَّقُضِ فِي الْمَارِقُ فِيهِ تَنْتَقِصُ، وَهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الْمَالِقِيلُ وَوَجُهُ أَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى مَا مَرَّ فَيَتَفَرَّدُ الْعَاقِدُ يَكُونَ الْوَامِ الْقَاضِي، وَوَجُهُ الْآوَلِ أَنَّ الْمَافِدُ عَلَى الْمُعْنَ إِلَى الْمُعْلَى إِلَى الْقَضَاءِ الْقَاضِي وَوَجُهُ الْآوَلِ أَنَّ هَلَى الْقَضَاءِ الْقَاضِي وَوَجُهُ الْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُدُورُ الْعَلْولِ الْمَاقِدُ الْمَالِ الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُدُورُ الْعَلْولِ الْمَاقِلُ إِلَى الْقَضَاءِ الْقَاضِي وَالْ الْقَضَاءِ الْقَاضِي وَالْ الْقَضَاءِ الْقَاضِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُنْ وَقَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُعَلِى الْمُعْولِ الْعَلَى الْمُولِ الْعُلُولُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُؤْلِ الْعُلْمُ وَالْمُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْعُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُع

ترجیلہ: ایسے ہی اگر کسی نے تجارت کرنے کے لیے بازار میں کوئی دکان کرائے پر لی لیکن اس کا سارا مال ختم ہوگیا ای طرح اگر کسی نے دکان یا مکان کرائے پر دیا پھر مفلس ہوگیا اور اس پرائے قرضے لدگئے کہ اجرت پر دی ہوئی چیز کوفروخت کر کے اس کا خمن دیئے بغیروہ ادائیگی دیون پر قادر ندر ہاتو قاضی عقد کوفنے کر کے اجارہ پر دی ہوئی چیز کو دین میں فروخت کر دے گاس لیے کہ تقاضائے عقد پر عمل کرنے کی صورت میں اُسے ایسا زائد ضرر برداشت کرنا ہوگا جوعقد سے ثابت نہیں ہے اور وہ ضرر زائد جس ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دوسرے مال کی عدم موجودگی پراس کی تقید یق نہ کی جائے۔

پھرامام قدوری کا فنخ القاضی العقد کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فنخ اجارہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت درکار ہے، زیادات میں دین کے عذر کے متعلق اسی طرح مذکور ہے، جامع صغیر میں امام محمد پراٹٹھائٹ نے یوں فرمایا ہے کہ جن صورتوں کو ہم نے عذر قرار دیا ہے ان میں اجارہ فنخ ہوجائے گایے تول اس بات کا غمّا زہے کہ فنخ اجارہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ بی عذر مبنع پر قبضہ سے پہلے اس میں عیب کے درجے میں ہے جیسا کہ گزر چکا ہے، لہذا عاقد فنخ عقد میں خود مختار ہوگا۔

قول اول کی دلیل میہ ہے کہ بیر مختلف فیہ مسئلہ ہے، لبذا قاضی کی دخل اندازی ضروری ہے، بعض مشائخ نے دونوں قولوں میں موافقت اس طرح کی ہے کہ اگر عذر ظاہر ہوتو قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر عذر ظاہر نہ ہو جیسے دین تو قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی تا کہ عذر ظاہر ہوجائے۔

#### للغاث:

﴿السوق ﴾ بازار ﴿يتجر ﴾ باب افتعال ب، تجارت كرنے كمعنى ميں ﴿افلس ﴾ كنگال موكيا - ﴿يفتقر ﴾

ر آن البداية جلدا على المستراس المستراس الما المستراس الما إجارات كيان على الم

محتاج مونا، ضرورت پرنا۔ ﴿تنتقض ﴾ تونن فتم مونا۔ ﴿ينفود ﴾ منفرد مونا، تنها كام كرنا۔

كاروبار شب بونے كى صورت يس كرائے كا حكم:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کسی خف نے تجارت کرنے کے لیے مارکٹ میں کوئی دکان کراے پر لی الیکن کاروبار کرنے سے پہلے اس کا سارا سرما پیٹم ہوگیا یا کسی نے اپنامکان یا پی دکان کرائے پر ، کسی گر پھر اس پرائے قرضے لدگئے کہ اجارہ پر دی ہوئی دکان کو فروخت کرنے کے علاوہ ادائیگی دین کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تو یہ دونوں صورت بیں متاجر اور موجر دونوں کوعلی التر تیب یعنی اجارہ کو فنح کرنا درست اور جائز ہوگا ، اس لیے کہ فن اجارہ کے بغیر اجرائے عقد اور نفاذِ عقد میں متاجر اور موجر دونوں کوعلی التر تیب یعنی سیاس صورت میں متاجر کو اور دوسری صورت میں موجر کو ضررِ زائد پرداشت کرنا پڑے گا ، پہلی صورت کا ضرر ظاہر ہے ، اور دوسری صورت میں موجر کو ضررِ زائد پرداشت کرنا پڑے گا ، پہلی صورت کا ضرر ظاہر ہے ، اور دوسری صورت میں متاجر کو اور دوسری صورت میں موجر کو ضررِ زائد پرداشت کرنا پڑے گا ، پہلی صورت کا ضرر ظاہر ہے ، اور دوسری صورت میں موجر کو ضرور زائد پرداشت کرنا پڑے گا ، کہلی صورت کا ضرر ظاہر ہے ، اور دوسری طورت میں موجر کی الملاک کوجس کر لے گا اور اس سے اسے مزید طرف مورت میں موجود کہ کوئلہ ماتن کا قول فنے القاضی ای طرف مشیر ہے و قال شمس الانمه المسو خسی ہو الصحیح ، ای طرح دین کے متعلق زیادات میں بھی بہری کی کم مذکور ہا اور اس طرف میں میا کہ میں موجر کی میں اعذار کے متعلق اجارہ کے از خود ٹو شنے اور فنح ہونے کی صراحت ہے اور اس صراحت کے پیشِ نظر فنح اجارہ کی خوال القبض اگر مجے معیوب ہوگئ تو فنح عقد کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی البندا صورت مسئلہ میں فنح اجارہ کے لیے بھی طرح ہے اور قبل القبض اگر مجے معیوب ہوگئ تو فنح عقد کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہوگی۔

زیادات والے قول کی دلیل بیہ ہے کہ عذر کی وجہ سے اجارہ کا فنخ ہونا مختلف فیہ ہے اور امام مالک وشافعی رکھٹے گئے کے بہاں اعذار سے اجارہ فنخ نہیں ہوتا، اس لیے فنخ اجارہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی اور ازخود وہ فنخ نہیں ہوگا، بعض حضرات ریادات اور جامع صغیر کی روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عذر ظاہر و باہر ہوتو قضائے قاضی کے بغیر اجارہ فنخ ہوجائے کا اور اگر عذر ظاہر نہ ہوتو اس صورت میں فنخ اجارہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت ورکار ہوگی تا کہ عذر کھل کر سامنے آجائے اور کا اور اگر عذر ظاہر نہ ہوتو اس صورت میں فنخ اجارہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت ورکار ہوگی تا کہ عذر کھل کر سامنے آجائے اور کا قدین اس فنخ ہے شفق اور مطمئن ہوجائیں۔

وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَالَةً مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذُرٌ، لِآنَّهُ لَوْمَطٰى عَلَى مُوْجَبِ الْعَقُدِ يَلُزَمُهُ ضَرَرٌ وَائِدٌ، لِآنَهُ رُبَّمَا يَذُهَبُ لِلْحَبِّ فَلَهَبَ وَقُتُهُ أَوْ لِطلَبِ عَزِيْمَةٍ فَحَضَرَ أَوْ لِلتِّجَارَةِ فَافْتَقَرَ، وَإِنْ بَدَا لِلْمُكَادِيُ وَائِدٌ، لِآنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعُدَ وَيَبْعَثَ الدَّوَابَّ عَلَى يَدِ تِلْمِينِهِ أَوْ أَجِيْرِهِ، وَلَوْ مَرِضَ الْمُوَاجِرُ فَقَعَدَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ لِآنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعُدَ وَيَبْعَثَ الدَّوَابَ عَلَى يَدِ تِلْمِينِهِ أَوْ أَجِيْرِهِ، وَلَوْ مَرِضَ الْمُواجِرُ فَقَعَدَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ لِآنَهُ يَمْكِنُهُ أَنْ يَفْعُدَ وَيَبْعَثَ الدَّوَابَ عَلَى يَدِ تِلْمِينِهِ أَوْ أَجِيْرِهِ، وَلَوْ مَرِضَ الْمُواجِرُ فَقَعَدَ فَكَوْلَ الْكَوْجِيُّ أَنَّةُ عُذُرٌ، لِلْآنَّهُ لَا يَعُولَى عَنْ ضَرَرٍ فَيَدُفَعُ عَنْهُ عِنْدَ فَكُو الْكَوْجِيُّ أَنَّةً عُذُرٌ، لِلَّآنَة لَا يَغُولَى عَنْ ضَرَرٍ فَيَدُفَعُ عَنْهُ عِنْدَ الطَّرُونَ الْإِخْتِيَارِ، وَمَنْ اجَرَ عَبْدَةً ثُمَّ بَاعَ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ، لِأَنَّةٌ لَا يَلْزَمُهُ الضَّرَرُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجَبِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا يَفُونُهُ الْإِسْتِرْبَاحُ وَأَنَّةً أَمْنُ ذَائِدٌ.

ان البعاليم جلدا كالم البعاليم جلدا كالم المحال كالم المحال كالم المحارات كى بيان ميل كالم المحارات كى بيان ميل كالمحترجة الركام في المحترب كونكه الروه موجب عقد كوانجام وسكاتو المحترد المحتى موكاء الله لي كه موسكتا بوه في كوجار با مواوراس كا وقت ختم موكيا مويا البين مديون كوتلاش كرف جاربا مواوروه آكيا مويا تجارت كے ليے جاربا مواوراس كا مال ختم موكيا مو۔

اوراگرموجر کاسفرملتوی ہوجائے تو بیعذر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ازخود نہ جائے اور اپ شاگر دیا مزدور کے ہاتھ سواری بھیج دے۔اگرموجر بیار ہوا اور سفر پرنہیں گیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق یہی تھم ہے، امام کرخی نے لکھا ہے کہ بیعذر ہے، کیونکہ یہ بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، لہذا ہوقت ضرورت موجر سے بیضرر دور کیا جائے گا، کیکن بلاضرورت اس کے دفع کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

اگرکسی نے اپناغلام اجرت پر دیکر اسے فروخت کر دیا تو بیعذر نہیں ہے، کیونکہ عقد نافذ کرنے میں موجر کوضر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نفع حاصل کرنا فوت ہور ہاہے حالانکہ استر باح ایک زائد معاملہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ دابة ﴾ چوپاید، جانور، سواری ۔ ﴿ بداله ﴾ اس کومعلوم ہوا، اس کوسوجھا۔ ﴿ عزیمة ﴾ سفر۔ ﴿ افتقر ﴾ مختاج ہونا، نقیر ہونا۔ ﴿ المحکاری ﴾ کرایے بردینے والا۔ ﴿ يقعد ﴾ بیٹھنا۔ ﴿ يبعث ﴾ بھیج دے۔ ﴿ يعوی ﴾ خال ہونا۔ ﴿ الاسترباح ﴾ نفع حاصل کرنا۔

#### اراده بدل جانے كاعدر:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جج کرنے کے لیے کرائے پر سواری لی لیکن جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو موسم جج قریب انحتم ہو چکا تھا اور اس کے مکۃ المکر مہ پہنچتے جج ختم ہوجاتا یا اپنے قرض دار کی تلاش میں جار ہا تھا مگر وہ خود حاضر ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کا سفر بیکار ہوگا اور یہ چیزیں اس کے حق میں عذر شار ہوں گی، لہذا عقد فنخ ہوجائے گا، کیونکہ اگر وہ عقد فنخ نہیں کرے گا تو اس کا ایم بھی نہیں ہوگا اور اسے کرائے کا ضرر بھی برواشت کرنا پڑے گا۔

اس کے برخلاف اگرخود موجرکوکوئی عذر پیش آجائے یا وہ بیار ہوجائے اور سفر میں نہ جاسکے توبیاس کے حق میں عذر نہیں ہوگااس لیے کہ اگر وہ خود نہیں جاسکتا ہے تو کیا ہوا؟ سواری کو اپنے خادم یا نوکر یا شاگر د کے ہاتھ جھجواد ہے اس کیا مرض کی وجہ سفر میں نہ جانے کو مبسوط میں عذر نہیں قرار دیا گیا ہے، کیکن امام کرخیؒ نے اسے عذر قرار دیکر اجارہ کو فنخ کرنے کا فتو کی دیا ہے اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس صورت میں بھی اجرائے عقد کی حالت میں اسے ضرر لاحق ہوگا ،اس لیے کیمکن ہے دوسر انحض اچھی طرح سواری نہ چلاسکتا ہواور ''لینے کے دینے'' پڑجا کیں ،لہذاعام حالت میں تو اس کا سفر نہ کرنا عذر نہیں ہوگا ،کیکن بیاری کی حالت میں عذر ہوگا۔

و من اجو عبدہ المع: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا غلام کرائے پر دیا اور مدت اجارہ کے نتم ہونے سے پہلے ہی اسے متاجر کے علاوہ کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بیفروختگی عذر نہیں ہوگی اور اس تنج کی وجہ سے اجارہ فنخ نہیں ہوگا، کیونکہ ابقائے اجارہ میں موجر کا نقصان نہیں ہے بلکہ اسے ختم کرنے میں متاجر کا نقصان ہے، اس لیے حق متاجر کی رعایت میں اجارہ کو فنخ نہیں

## ر آن البداية جلدا عن ١٠٨ المن المن المن المن المن المن المارات كم بيان يس

کیاجائے گار ہامسکداس کے جواز اور عدم جواز کا؟ تو اس سلسلے میں سیحے قول بیہ ہے کدمدت اجارہ تک یہ بیج موقوف رہے گی اس لیے موجر کواس غلام کی بوری قیمت وصول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یہی شمس الائمد سرحسی کا قول ہے والیہ مال صدر الشھید۔ (ہنایہ ۲۲٪۹)

قَالَ وَإِذَا اسْتَاجَرَ الْحَيَّاطُ عُلَامًا فَأَفْلَسَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَهُو عُذُرٌ، لِآنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الضَّرَرُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوْجَبِ الْعَقْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُوْدِهِ وَهُو رَأْسُ مَالِهِ، وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ حَيَّاظٌ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا الَّذِي يَخِيطُ بِأَجْوٍ فَرَأْسُ مَالِهِ الْحَيْطُ وَالْمِغْيَطُ وَالْمِغْيَطُ وَالْمِفْرَاضُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْلَاسُ فِيْهِ، وَإِنْ أَرَادَ تَرَكَ الْخِيَاطَةِ وَأَنْ يَعْمَلُ فِي الصَّرْفِ فَهُو لَيْسَ بِعُذْرٍ لِآنَةٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُفْعِدَ الْغُلَامَ لِلْخِيَاطَةِ فِي نَاحِيَةٍ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي الصَّرْفِ فِي الصَّرْفِ فِي الصَّرْفِ فَي الصَّرْفِ فَي الصَّرْفِ فِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمَ الْفَلْمُ وَمَنِ السَّافَرِ أَنْ الْمُعْرَاءِ وَلَا الْعَلْمِ الْمُنْعَقِ وَاللَّهُ لِلْعَلْمُ الْمُعْرَاءِ وَلَا الْمُعْرَادِ الْمُعْرِولُ السَّفَرِ أَنْ الْمُعْرَاءُ وَلَى السَّفَو فَي الْمُعْلَى الْمُعْرَاءُ وَلَى السَّفَو أَوْلِكَ لَمْ يَتَحَقَّقُ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ عُذُرًا، وَكَذَا إِذَا أَطُلَقَ لِمَامَرَّ أَنَّا يَتَعَلَّى الْمُنْعِقِ مِنَ السَّفَو أَوْ إِلْوَامُ الْمُنْعِقِ مِنَ السَّفَو أَوْلِكَ لَمْ عَلَى السَّفَو وَعُلْمُ الْمُنْعِ مِنَ السَّفَو أَنْ الْمُعْتَولِ الْمُعْولُ وَعَلَى السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرَ السَّفَرَ وَلَالُ السَّفَرِ السَّفَرَ وَلَالَ السَّفَرَ وَلَالَ السَّفَرَ السَّفَرَ وَلَالَ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرِ السَّفَرَ السَّفَرِ السَّفَرِ السَلَامِ اللَّهُ الْمُعْتَولُولُ السَّفَرِ السَّفَرَ السَّفَرَ السَلَومُ السَّفَرِ السَّفَرَ السَّفَر اللسَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَوالِ السَّفَرِ الْمُعْلَى السَلَامُ اللَّهُ اللْمُعَلَّالِ اللْمُعْلَى السَلَّفِي الْمُعَلِي السَلَالَ الْمُعْلَالِ اللْمُعْلَالَ

ترجمها: فرماتے ہیں کہ اگر درزی نے کسی لڑ کے کو ملازمت پر رکھالیکن پھر وہ درزی قلاش ہو گیا اورسلائی گیری چھوڑ دی تو ہے عذر ہے، کیونکہ عقد کو نافذ کرنے میں اسے ضرر زائد لاحق ہوگا اس لیے کہ اس کامقصود یعنی رأس الممال فوت ہو گیا ہے، مسکلے کی تاویل ہیہ ہے کہ یہاں خیاط ہے وہ درزی مراد ہے جوخود کپڑا خرید کر اسے سیتا ہو، رہاوہ درزی جواجرت کیکر کپڑے سیتا ہوتو اس کی اصل پونجی سوئی دھا کہ اور قینجی ہے اور اس میں افلاس محقق نہیں ہوتا۔

اگر درزی اپنا پیشہ ترک کرکے زرگری کرنا جاہت تو یہ عذر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ ایک کنار بے کوسلائی میں لگاد ہے اور اپنا دوسرے کو نے میں زرگری کرلے، یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب اس نے سلائی کے لیے کرائے پر دکان لی پھر اسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے کا ارادہ کیا تو امام محمد والشخانہ نے مبسوط میں اسے عذر قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایک شخص کے لیے دونوں کام کرناممکن نہیں ہے، اور ماقبل والے مسئلے میں دولوگ کام کرنے والے ہیں اس لیے جمع بین العملین ممکن ہے۔

اگر کسی نے شہر میں خدمت کرنے کے لیے کوئی غلام کرائے پرلیا پھراسے سفر در پیش ہوگیا تو یہ عذر ہوگا، کیونکہ بیضرر زائد کے التزام سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کی خدمت زیادہ گراں بار ہوتی ہے جب کہ سفر نہ کرنے میں ضرر ہے اوران میں سے کوئی چیز عقد سے ثابت نہیں ہے لہٰذا سفر عذر ہوگا، یہی تھم اس صورت میں بھی ہوگا جب اجارے کومطلق رکھا اس دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی

ر آن البداية جلدال عن المستخدم ١٠٩ المستخدم و ١٩٨ ا

ہے کہ خدمت حصر کے ساتھ مقید ہوگی، اس کے برخلاف اگر کسی نے اپنا مکان اجارہ پر دیا پھر موجر کوسفر درپیش ہوا (تویسفر عذر نہیں ہوگا) کیونکہ اس میں ضرر نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کے باوجود موجر کے لیے معقود علیہ سے نفع حاصل کرناممکن ہے، جتی کہ اگر متاجر سفر کرے گاتو یہ عذر ہوگا کیونکہ ابقائے اجارہ کی صورت میں سفر سے زکنا لازم آتا ہے یا مکان میں رہے بغیر کراید دینالازم آتا ہے اور یہ ضرر ہے۔

#### اللغاث:

﴿النحياط ﴾ درزى ـ ﴿افلس ﴾ مفلس ، مونا ، كنكال ، دونا ـ ﴿المضى ﴾ جارى ركه نا ـ ﴿موجب العقد ﴾ عقد كا تقاضا ـ ﴿ وأس المال ﴾ سرما يد ﴿ النحياطة ﴾ درزى كا پيشد ﴿ يعوى ﴾ خالى ، دونا ـ ﴿ الشق ﴾ زياده مشقت والا ـ ﴿ يتقيد ﴾ مقير ، مونا ـ ﴿ عقار ﴾ جائيدا د ﴿ استيفاء ﴾ بورا بورا وصول كرنا ـ ﴿ غيبة ﴾ عدم موجود كى ـ ﴿ السكنى ﴾ ربائش ـ

#### سخ اجاره کی ایک صورت:

عبارت میں دومسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک درزی ہے جوخود کپڑا خرید کرسیتا ہے اور پھراسے فروخت کرتا ہے گویا" ریڈی میٹ" کا روبار کرتا ہے، اس نے سلائی کرنے کے لیے کسی لڑکے و ملازمت پر رکھا اور اس کی اجرت مقرر کردی لیکن پھر پچھ ہی دنوں میں وہ درزی مفلس اور کنگال ہوگیا اور اس کی ساری پونجی ختم ہوگئ تو یہ افلاس عذر ہوگا اور اجارہ فنخ ہوجائے گا، اس لیے کہ ابقائے اجارہ میں اس درزی کو ضرر لاحق ہوگا اور کام کاج کے بغیر اس پر مزدور اور ملازم کی مزدوری لازم ہوتی رہے گی، واضح رہے کہ یہال درزی سے وہ درزی نہیں مراد ہے جو صرف سوئی، دھا کہ اور قیجی لیکر بیٹھ جائے اور کام شروع کردے، کیونکہ یہ تو معمولی پونجی ہو اور اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں الشتا، اسی لیے صاحب کتاب نے و تاویل المسالة سے خیاط کا محل اور مصداق متعین کردیا ہے۔

اورصورت مسئلہ میں جو درزی مراد ہے اگر وہ سلائی کا کام ترک ترکے سُناری کا کام کرنا چاہے تو اسے عذر نہیں شار کریں گے اوراس'' اولا بدئی' سے اجارہ فنح نہیں ہوگا، کیونکہ ابقائے اجارہ میں مستاجر کا نقصان نہیں ہے بلکہ نقع ہی ہے بایں طور کہ ایک کنار ب پر زگری کرے اور دوسرے کونے میں اس لڑکے سے سلائی کا کام کرائے اور دونوں طرف ہے کمائے اور چونکہ دولوگ کام کرنے والے ہیں اس لیے کام کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اس کے برخلاف آگر کسی نے سلائی کرنے کے لیے کوئی دکان کرائے پر فار کے ہیں اس لیے کام کرنے کام ن بنالیا تو امام جمر عالی ہی ہی سوط میں اسے عذر قرار دیا ہے اوراس عذر کی وجہ سے اجارہ کے فنح کو درست بتایا ہے اس لیے کہ یہاں عامل ایک ہے اور کام دو ہیں اور ایک ہی شخص کے لیے دوالگ الگ کام کرنے میں پریشانی ہوستی کے دہان اس پریشانی ہوستی ہو اسکتا ہے۔

(۲) ایک شخص نے شہراور حصر میں خدمت کے لیے کوئی غلام اجرت پرلیا پھرا سے سفر در پیش ہوگیا تو سفر کوفقہائے کرام نے عذر قرار دیکرفنخ اجارہ کا فتوی دیا ہے، اس لئے کہ سفر کی خدمت میں دشواری ہوتی ہے اور سفر میں جانے سے اجیر کا نقصان ہوتا ہے اس

## ر آن البداية جلدال ي المحالية الله ي المحالية على الله ي المحالية على الله ي المحالية على الله ي المحالية على الم

لیے وہ سفر سے انکار کرتا ہے اوراس کے انکار میں متاجر کا نقصان ہوتا ہے کہ کام لیے بغیراس پراجرت لازم ہوتی ہے لہذا اس کا بہتر طریقہ رہے کہ سفر کوعذر قرار دیکرا جارہ فنخ کر دیا جائے، یہی حکم اس صورت میں بھی ہوگا جب متاجر نے سفر اور حضر کی قبید وشرط کے بغیر مطلق کسی کو خدمت کے لیے لیا یعنی اس صورت میں بھی سفر عذر ہوگا اور متاجر زبروتی غلام کوسفر میں لے جانے کا حق وار نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق خدمت کا اجارہ مکان وغیرہ کے قرینہ سے حضر کے ساتھ مقید ہوتا ہے اور سفر میں لے جانے سے مالک اور اجیر میں جھڑ اسے سے مقربیات مقدمت کا اجارہ مکان وغیرہ کے قرینہ سے حضر کے ساتھ مقید ہوتا ہے اور سفر میں لے جانے سے مالک اور اجیر میں جھڑ ا

اس کے برخلاف اگر مکان کرایہ پرویینے کے بعد خود موجر کوسفر کی نوبت آگئ تو بیسفر عذر نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ ابقائے اجارہ سے مانع نہیں ہے اوراس سفر کو جاری رکھتے ہوئے بھی موجر کے لیے معقود علیہ سے نفع حاصل کرناممکن ہے، ہاں اگر خود مستاجر سفر کرے گا تب یہ عذر عذر بنے گا اس لیے کہ اجارہ سفر میں جانے سے مانع ہوگا اور اگر وہ سفر میں جاتا ہے تو رہائش کا فائدہ اٹھائے بغیر اس میں جو کہ اس طرح دونوں صور تیں ضرراور نقصان سے ضائی نہیں ہوں گی، لہذا مجبوراً یہاں اجارہ فنح کرنا پڑے گا۔





Sold and the sold of the sold

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ أَرْضًا أَوِ اسْتَعَارَهَا فَأَحْرَقَ الْحَصَائِدَ فَاحْتَرَقَ شَىْءٌ فِي أَرْضٍ أُخُراى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ عَيْرُ مُتَعَدِّ فِي هَذَا التَّسْبِيْبِ فَأَشْبَهَ حَافِرَ الْبِيْرِ فِي دَارِ نَفْسِه، وَقِيْلَ هَذَا إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ هَادِنَةً ثُمَّ تَغَيَّرَتُ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ هَادِنَةً ثُمَّ تَغَيَّرَتُ. أُمَّا إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ هَادِنَةً ثُمَّ تَغَيَّرَتُ.

تروبی این اوراس کا کوڑا کر ہیں کہ اگر کمی مخف نے اجارے یا کرائے برکوئی زمین لی اوراس کا کوڑا کر کٹ جلایا جس کی وجہ ہے دوس کی زمین کی بچر کھیے جس گئی تو اس پر صفان نہیں ہوگا، اس لیے کہ محرق اس تسبیب میں متعدی نہیں ہو تیا ہیا ہو گیا جیسے کئی نے اپنے گھر میں کنوان کھودا (اور کوئی اس میں گر کرمرگیا) ایک قول یہ ہے کہ رہم کا اس صورت میں ہے جب آگ لگاتے وقت ہوا زک تھی پھر تیز ہوگی، لیکن اگر نشروع ہے ہی ہوا تیز چل رہی ہوتو محرق ضامن ہوگا کیونکہ آگ لگانے والے کواس بات کا بخو فی علم ہے کہ آگ اس کی زمین میں زکی نہیں رہے گی۔

#### اللغاث

﴿استعاجر ﴾ كرائے پر لينا۔ ﴿استعار ﴾ عاريت پر حاصل كرنا۔ ﴿احرق ﴾ جلانا، نذر آتش كرنا۔ ﴿الحصاند ٥ كھيتياں، كينى كى زائداشياء۔ ﴿متعد ﴾ مدے تجاوز كرنا، جان بوجھ كرنقصان كرنا۔ ﴿التسبيب ﴾ سبب بنا۔ ﴿حافر ﴿ كُون نَهُ وَاللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ تيز، پر ہنگام۔ واللہ ﴿ الرياح ﴾ بوائيں۔ ﴿هادنة ﴾ آست، وصيى۔ ﴿مضطر به ﴾ تيز، پر ہنگام۔

#### پروی کی تعیق جل جانے کا حکم:

حل عبارت و یکھنے سے پہلے میں بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں حصائد سے کھیتی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا کوڑا کرکٹ اور فضلہ مرا اس جے جسے کھا دینانے کی غرض سے جلا یا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اسے جلائے اور اس کی چنگاری و بال سے اڑ کر دو سرے کے کھیت میں جن جانے اور اس کا پچھ حصہ جلا دی تو جلانے والے پرضان اور تا وال نہیں ہوگا ، کیونکہ اگر چہدو سرے کی کھیتی جلنے کا سبب بہن ہے اس کی شخص اس سبب میں متعدی نہیں ہے اس لیے اس پرضان بھی نہیں ہوگا اس کی مثال ایس ہے جسے کسی نے اپنے گھر میں کنواں عود اور کوئی شخص اس میں گر کر مرکیا تو کنواں کھودنے والے پرضان نہیں ہوگا اس کھرج صورتِ مسئلہ میں مُحرق پر بھی ضان نہیں ہوگا۔

## ر أن الهداية جلدال على المستحدد ١١١ على الجارات كيان عن ع

سٹس الائمہ سزئسی وغیرہ کی رائے ہیہ ہے کہ عدم ضان کا حکم اس صورت میں ہے جب بوقت احراق ہوا تیز نہ ہوا در پرسکون ہو، لیکن اگر جلاتے وقت ہوا تیز ہوا در پھر دوسرے کی بھیتی کوآگ لگ جائے تو محرق اس کا ضامن ہوگا اس لیے کہ اسے احجی طرح بیمعلوم کہ ہوا کہ تیزی نقصان دہ ہے اور یہ گویا صرف میری ہی بھیتی تک محدود نہیں رہے گی، لہذا س صورت میں محرق متعدی ہوگا اور متعدی پر ضان واجب ہوتا ہے اس لیے میرمحرق بھی ضامن ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَقْعَدَ الْحَيَّاطُ أَوِ الصَّبَّاعُ فِي حَانُوتِهِ مَنْ يَطُرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَانِزٌ، لِأَنَّ هَذِهِ شِرْكَةُ الْوُجُوهِ فِي الْحَقِيْقَةِ فَهَذَا بِوَجَاهَتِهِ يَقُبَلُ وَهَذَا بِحَذَاقَتِهٖ يَعْمَلُ فَيَنْتَظِمُ بِذَٰلِكَ الْمَصْلَحَةُ فَلَا تَضُرُّهُ الْجَهَالَةُ فَهُمَا يَحْصُلُ.

تر جمل : اگر درزی یا رنگ ریز نے اپنی دکان میں ایسے آ دمی کو بٹھا دیا جو آٹھیں اجرت پر کام دیتا ہوتو یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ در حقیقت شرکت وجوہ ہے لہٰذا مقعد اپنی وجاہت کے اثر سے کام لے گا اور کاری گراپنی مہارت سے کام کرے گا اور اس سے مصلحت وجود میں آئے گی اور آمدنی کی جہالت صحب عقد سے مانغ نہیں ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿اقعد﴾ بنهانا، متعین کرنا۔ ﴿الصباغ ﴾ رنگریز۔ ﴿حانوت ﴾ دوکان۔ ﴿یطوح ﴾ ڈالنا، ذے لگانا۔ ﴿وجاهت ﴾ مقام ومنصب، رعب داب، واقفیت۔ ﴿حذاقة ﴾ مهارت، فزکاری۔ ﴿ینتظم ﴾ شامل ہونا، عام ہونا۔

#### شركت كي أيك صورت:

مئلہ یہ ہے کہ کام کاج میں ثالث اور بچولیا کورکھنا جائز ہے اور بچولیا جواجرت طے کردہ اس کے مطابق معاملہ کرنا بھی درست ہے البتہ صورت اجارہ سے خارج ہو کرشرکت وجوہ کے اور شرکت وجوہ کے طور پر معاملہ کرنا جائز ہے لہذا صورت مسئلہ میں بھی عقد درست اور جائز ہے اور آمدنی اگر چہ فی الحال مجہول رہتی ہے، کیکن شرکت میں آمدنی کی جہالت صحب عقد اور نفاذ عقد سے مانع نہیں ہوتی۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ جَمَلًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ إِلَى مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَمَلْكَانِهُ لِلْجَهَالَةِ وَقَدُ يُفْضِيُ ذَلِكَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَحُولًا وَالشَّرُ وَهُو مَعْلُومٌ، وَالْمَحْمَلُ تَابِعٌ، وَمَا فِيْهِ مِنَ الْجَهَالَةِ يَرْتَفِعُ بِالصَّرُفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَرَ الْوطا وَالدُّثَرَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک اونٹ اجارہ پرلیا تا کہ اس پر ایک کجاوہ رکھے اور دولوگوں کوسوار کرکے مکہ مکرمہ تک پنچائے تو جائز ہے اورمتا جرکومغا د کجاوہ رکھنے کا اختیار ہوگا، قیاساً میہ عقد جائز نہیں ہے، یہی امام شافعی طیشیڈ کا قول ہے، کیونکہ اس میں

## ر ان البداية جلدا ي المسلم المسلم المسلم المسلم المام اجارات كبيان من ي

جہالت ہے اور یہ جہالت بھی مفضی الی المنازعة ہوجاتی ہے، استحسان کی دلیل یہ ہے کہ اصل مقصود سوار ہونا ہے اور وہ معلوم ہے اور کو کیا وہ ہے اور کی حکمات کی دلیات مفضی المی کیاوہ رکھنا رکوب کے تابع ہے اور اس کی جہالت معتاد اور متعارف ہودہ کی طرف سے پھیر نے سے ختم ہوجاتی ہے، لہذا یہ مفضی المی الممنازعة نہیں ہوگی، یہی تکم اس صورت میں ہے جب بستر اور جاور کا تذکرہ نہ کیا ہو۔

#### اللَّغَاتُ:

#### کجاوہ اجارے میں شامل ہوگا یانبیں؟

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو ہودہ رکھ دوآ دمیوں کوسوار کر سے مکہ تک پہنچانے کے لیے ایک اونٹ کرائے پرلیا تو استحسانا بیہ معاملہ درست اور جائز ہے ورمستا جرکوا تنا ہی سامان رکھ کرلے جانے کا اختیار ہوگا جتناعمو ما ہود ہے پرلا دا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اصل مقصد سوار ہوکر مکہ مکرمہ تک جانا ہے اور خلا ہر ہے کہ جب سوار پر دولوگ سوار ہوں گے تو ان کے ساتھ خور دونوش کا سامان بھی ہوگا اور بیہ سامان اگر چہ مجبول ہوتا ہے، لیکن عرف اور عادت کے اعتبار سے لادنے کی شرط لگانے سے جہالت ختم ہوجائے گی، اور نفاذِ عقد کا راستہ بالکل کلیئر اور واضح ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف قیاساً یہ عقد جائز نہیں ہے امام شافعی والتی کا بھی یہ قول ہے، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ چوں کے محمل کی مقدار مجبول ہے اور یہ جہالت مفضی الی المنازعۃ ہے اس لیے مذکورہ جہالت کے ہوتے ہوئے ہم عقد کو جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہی ہے کہ جب عرف اور عادت کے مطابق محمل کا حمل ہوگا تو ظاہر ہے کہ جہالت ختم ہوجائے گی اور جوازعقد کا مئلہ صاف ہوجائے گا۔

**فائلہ:**- الوطأ کے معنی ہیں بستر ، ہودے پر بجھانے والی چیز الدُّثر ، دِفَار کی جمع ہے بمعنی حیادر، اگر عقد میں ان چیز وں کی وضاحت نہ کی جائے تو عرف عام میں بچھائی جانے والی چیز پر قیاس کر کے اس کا معاملہ بھی حل کرلیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمَحْمَلَ فَهُو أَجُودُ، لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلْجَهَالَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى تَحْقِيْقِ الرِّضَاءِ، قَالَ وَإِنِ السَّتَاجَرَ بَعِيْرًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيْقِ جَازَ أَنْ يَزِيْدَ عِوَضَ مَا أَكَلَ، لِأَنَّهُ السَّتَحَقَّ عَلَيْهِ حَمُلًا مُسَمَّى فِي جَمِيْعِ الطَّرِيْقِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَةُ، وَكَذَا غَيْرُ الزَّادِ مِنَ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَرَدُّ الزَّادِ مُنَدَ الْبَعْضِ كَرَدِّ الْمَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ.

ترجمها: فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ والا کجاوہ دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ یہ جہالت یکسرختم کردے گا اوراس ہے اچھی طرح رضامندی مخقق ہوجائے گی ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک متعین مقدار میں زادِ راہ لادنے کے لیے کوئی اونٹ کرائے پرلیا اور راستے میں اس میں سے پچھ کھالیا تو جومقدار کھالیا ہے اس کے موض اتنا سامان لادنا اس کے لیے جائز ہے ، کیونکہ پورے راستے وہ ایک متعین

## ر آن البداية جلدا ي المستخدم ١١١ المستخدم الكاراجارات كيان ين ي

حمل لا دنے کاحق دار ہےاور دوبارہ پانی لا دنے کی طرح زادراہ لا دنا بھی معروف اور معتاد ہے لہذا عقد مطلق ہونے کی صورت میں بھی اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

، بهت بهتر بان، اونث والا - ﴿ الجمل ﴾ كاوه - ﴿ اجود ﴾ بهت بهتر - ﴿ انفى ﴾ زياده نفى كرنے والا - ﴿ بعير ﴾ اونث - ﴿ الزاد ﴾ توشه - ﴿ الزاد ﴾ توسه - ﴿ الزاد ﴾ الزاد ﴾ توسه - ﴿ الزاد ﴾ توسه الزاد ﴾ الزاد ﴾ ال

#### كرايد ير لى سوارى كے بوجه كامسلد:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر ماقبل والےمسئلے میں اونٹ کا مالک ازخود ہودے کا معائنہ اور مشاہدہ کرلے توبیہ عقد اور عاقدین دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے محمل اور حمل کی جہالت بھی دور ہوجائے گی اور عاقدین کی رضامندی بھی محقق ہوجائے گی اور ایسا کرنے سے سار ا جھگڑا خود بخو دختم ہوجائے گا اور عقد کے نفاذ اور جواز سے شکوک وشبہات کے بادل حجیث جائیں گے۔

(۲) ایک شخص نے مکہ مکر مہ تک جانے کے لیے ایک اونٹ کرائے پرلیا اور یہ وضاحت کردی کہ میں اس پر مجموعی اعتبار ہے ۲۵ کیوسامان لاد کر لیے جاؤں گا اب دوران سفراگر اس نے س سامان میں سے ۵؍ کیلو وزن کی مقدار میں سامان استعال کرلیا تو اسے یہ حق ہوگا کہ اتنی مقدار کا دوسرا سامان خرید کر اس پرلا د لے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ پورے اس پر متعینہ مقدار میں سامان لا د ہے گالہذا جب اور جہاں اس مقدار میں کی ہوگی اسے یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کی کومکس کر لے جیسے پانی کے بارے میں دستور ہہ ہے کہ دس لیٹر پانی کیکر سفر شروع کیا جا تا ہے اور جیسے جیسے پانی خرچ ہوتا ہے منزل در منزل اس کی بھرائی کرلی جاتی ہوتی ہے ای طرح زادِ راہ کا بھی بہی کیم ہوگا خواہ ہو قت عقداس کی وضاحت کی گئی ہویا نہ کی ہواورخواہ وہ زادِ راہ کے علاوہ کوئی دوسرا سامان لا دے بہر صورت مقدار ستعین تک اسے لا د نے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ ائم



## ر آن البداية جدرا على المسلامة الماسكين على الكامات كيان من



اجارہ اور مکاتب کو ایک ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کے ذریعہ غیر مال کے مقابلے مال حاصل کیا جاتا ہے، لیکن چوں کہ اجارہ کے مسائل ، مکاتب کے مسائل سے کثیر ہیں، اس لیے اجارہ کو مکاتب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مکاتب اور کتابت کے لغوی معنی ہیں جمع کرنا، اس لیے لکھ کرحروف جمع کرنے والے کو مکاتب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حروف کو جمع کرتا ہے۔

مکاتب اور کتابت کے شرعی معنی ہیں ایبا عقد جومولی اوراس کے غلام کے مابین لفظِ کتابت سے منعقد ہواوراس سے فی الحال تصرف کی آزادی حاصل ہواور فی المال رقبہ کی۔ (بنایہ:۹ ۳۳۳)

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَارَ مُكَاتَبًا، أَمَّا الْجَوَازُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (سورة النور:٣٣) وَهَذَا لَيْسَ أَمْرَ إِيْجَابٍ بِإِجْمَاعٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمُرُ نَدُبٍ هُوَ الصَّحِيْحُ فَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلْغَاءُ الشَّرْطِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ بِدُونِهِ، أَمَّا النَّدُبِيَّةُ فَمُعَلَّقَةٌ بِهِ وَالْمُمْرَادُ بِالْخَيْرِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا قِيْلَ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَ يَضُرَّبِهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَ يَضُرَّبِهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَعْتِقُ إِلَّا يَكُولُ الْعَبْدِ فَلِمَاتُ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَ يَصِحُّ لَوْفَعَلَهُ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ قَبُولِ الْعَبْدِ فَلِأَنَّهُ مَالٌ يَلْزَمُهُ فَلَا بُدَي مِنْ الْيَوْرَامِهِ، وَلا يَعْتِقُ إِلاَّ يَكُونُ الْبَدِلِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْمَا عَبْدٌ كُورِتِ عَلَى مِانَةٍ دِيْنَارٍ فَاذَاهَا إِلاَّ عَشَرَة دَنَانِيْرَ فَهُو عَبْدٌ، وَقَالَ بِأَدَاءِ كُلِّ الْبَدَلِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْمَا عَبْدُ كُورَتِ عَلَى مِانَةٍ دِيْنَارٍ فَاذَاهَا إِلاَّ عَشَرَة دَنَانِيْرَ فَهُو عَبْدٌ، وَقَالَ عَشَرَة وَلِهُ الْمُؤْتَى وَالَ لَكُورُ عَلَى مِانَةٍ وَيُعَلِّ الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمُعْرِقُ وَالْعَامُ إِذَا أَذَيْنَهُ فَأَنْتَ حُرَّهُ وَلِهُ الْعَلَى الْمُعَلِي وَمَا اخْتَرُنَاهُ قَوْلُ زَيْدٍ رَضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُعَلِي وَلَى الْمُ يَقُلُ إِذَا أَذَيْنَهَا فَأَنْتَ حُرِّهُ وَلَا الْعَنْدِ الْمَعْدِي وَالْمَاعِلَى الْمُلْوَلِي الْمَاعِلَى الْمُسْلِمِ الْمَاعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ التَصْورِي عَلَى الْمُلْولِ الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُؤْمِلِ الْمَاعِلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمَاعِلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِلِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ

## ر آن البدايه جلدا ي محالة المالية جلدا ي محالة كالمالية المالية المالي

### فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَجِبُ حَطُّ شَيْقٌ مِنَ الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگرمولی نے اپنے غلام یا پی ماندی پر پچھ مال کی شرط لگا کراہے مکا تب بنادیا اورغلام نے اسے قبول کرلیا تو وہ مکا تب ہوجائے گا، رہا جواز تو اللہ پاک کے اس ارشاد کی دجہ ہے کہ اگر تہمیں غلاموں میں خیر نظر آئے تو انھیں مکا تب بنالو، بیامر با تفاق فقہاء ایجاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ استخباب کے لیے ہے بہی صحیح ہے، کیونکہ اسے اباحت پرمحمول کرنے سے شرط کو لئوکر نالازم آئے گا، اس لیے کہ بدون شرط بھی کتابت مباح ہے، ہاں مستحب ہونا اسی شرط کے ساتھ معلق ہے اور قر آن کریم میں بیان کردہ خیر سے مراد میہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ مکا تب مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر دہ مسلمانوں کے لیے مصر ہوتو اسے مکا تب نہ بنانا بہتر ہے حالا نکہ اگر مکا تب بنادیا توضیح ہے۔

غلام کا اس عقد کو قبول کرنا اس لیے شرط ہے کہ بدل کتابت اس پر لازم ہونے والا مال ہے لبذا غلام کا اسے اپنے اوپر لازم کرنا ضروری ہے، اور پورے بدل کی اوائیگی کے بغیر غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت نئی اکرم شکی نیا گیا گیا کا ارشاد گرا می ہے جو غلام سودینار پر مکا تب بنایا گیا اور اس نے نوے دینار اوا کردیئے تو بھی وہ غلام رہے گا، دوسری جگہ آپ شکی نیا گیا اور اس نے نوے دینار اوا کردیئے تو بھی وہ غلام رہے گا، اس میں حضرت صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور ہم نے حضرت زیدرضی اللہ عنہ کا قول اختیار کیا ہے۔

غلام بدل کتابت کی ادائیگی ہے آزاد ہوجائے گا اگر چہمولی نے بینہ کہا ہو کہ جبتم ادا کردو گے تو آزاد ہو کیونکہ بدون صراحت کے موجب عقد ثابت ہوجا تا ہے، جیسے تیچ میں ہوتا ہے اورمولی پر بدل میں سے پچھ کم کرنا واجب نہیں ہے، یہ بیچ پر قیاس ہے۔

#### اللغاث:

﴿ايجاب ﴾ واجب كرنا ـ ﴿ندب ﴾ مستحب ـ ﴿الحمل ﴾ محمول كرنا ـ ﴿الاباحة ﴾ تنجائش دينا ـ ﴿الغاء ﴾ نتم كرنا، ضائع كرنا ـ

#### تخريج:

- رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٩٢٦. والترمذي، رقم الحديث: ١٢٦٠.
  - وواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٩٢٦.

#### غلام كومكاتب بنانا:

صورت مسلمت و ترجمہ واضح ہے کہ مال کوعوض اور بدل قر اردیکر غلام یا مولی سے عقد کتابت کا معاملہ کرنا شرعا درست اور جائز سے اور قرآن وصدیث اس پر شاہد ہیں چنانچ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کردیا ہے فکا تبو ہم اِن علمتم فیھم حیر ا یعنی اگر کسی غلام اور باندی کی آزادی اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان وہ نہ ہوتو انھیں مکا تب بنالینا جائز اور مستحب ہے یعنی فکا تبو جوامر ہے وہ استحباب کے لیے ہے، نہ تو وجوب کے لیے ہاور نہ بی اباحت کے لیے، وجوب کے لیے تو اس وجہ نہیں ہے کہ مکا تبت مولی پر لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی پر موقو ف ہے چاہے تو یہ عقد کرے ورنہ زبردی نہیں ہے، اور اباحت کے مکا تبت مولی پر لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اباحت کے ایک مرضی پر موقو ف ہے چاہے تو یہ عقد کرے ورنہ زبردی نہیں ہے، اور اباحت کے ایک مرضی پر موقو ف ہے جاہے تو یہ عقد کرے ورنہ زبردی نہیں ہے، اور اباحت کے ایک مرضی پر موقو ف ہے جاہے تو یہ عقد کرے ورنہ زبردی نہیں ہے، اور اباحت کے ایک مرضی پر موقو ف ہے جاہے تو یہ عقد کرے ورنہ زبردی نہیں ہے، اور اباحت کے ایک مرضی پر موقو ف میں جاہد کی مرضی پر موقو ف میں مرسل کے بیا ہے تو یہ عقد کر بدل کر اور میں میں میں موقو ف موقو ف میں موقو ف موقو ف میں موقو ف میں موقو ف موقو ف میں موقو ف موقو ف میں موقو ف موقو ف میں موقو ف موقو ف موقو فی موقو ف میں موقو فی موقو ف ر آن البداية جلدال ير الكري ال

لیے بیامراس وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ مکا تبت فی نفسہ درست اور جائز ہے اوراس کا جواز اس شرط کے بغیر بھی ثابت ہے اب اگر ہم اسے اباحت پرمحمول کریں کے تو فرمانِ خداوندی کا فائدہ سے خالی ہونا لازم آئے گا جوایک عیب ہے، حالانکہ قرآن کریم ہرطرح کے عیب سے پاک صاف ہے،اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے پیشِ نظر ہم نے اسے استحاب پرمحمول کر دیا ہے۔

واما اشتراط النع: اس کا حصال ہے کہ متن میں جو وقبل المعبد ذلك آیا ہے اس کا فائدہ ہے کہ عقد کتابت منعقد ہونے کی صورت میں غلام پر عوض اور بدل لازم آئے گاس لیے اس میں غلام کی مرضی لازم ہوگی تا کہ تکلیف مالا یطاق نہ ہونے پائے اور وہ برضا ورغبت بدل ادا کر سکے ، اور بدل کی اوا کیگی میں یہ بات محوظ رہے کہ جتنا بدل طے ہوا ہے اسے عمل ادا کرنے کے بعد ہی غلام آزاد ہو سکے گا اور اس کی پوری ادا کیگی سے پہلے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں صاف طور پر بیروارد ہے الممکاتب عبد ما بقی علیه در ہم اس طرح ابوداؤد شریف میں ہے آیما عبد کو تب علی مائة دینار فادھا إلا عشرة دینار فھو عبد یعنی جب تک غلام بدل کی کتبی مائة دینار فادھا إلا عشرة دینار فھو عبد یعنی جب تک غلام بدل کی کتبی مقدار ادار کرنے پر آزاد ہوگا، چنانچہ حضرت ابن معود قراب کے ہیں کہ اس میں حضرات صحابہ کا اختلاف بھی ہے کہ غلام بدل کی کتبی مقدار ادار کرنے پر آزاد ہوگا، چنانچہ حضرت ابن معود قراب کے موافق ہے اس کے موافق ہے اس کے کا غذات اور میں کہ اپنی قیمت کے بقدر بدل ادا کرنے سے وہ آزاد ہوجائے گا، حضرت ابن عباس قراب کے موافق ہے اس کیے ہم نے ان کے وہ کول بھار کی سالک کے موافق ہے اس لیے ہم نے ان کے قول بھل کی کی ہے۔

ویعتق النے: فرماتے ہیں کہ جب غلام پورابدل کتابت ادا کردے گا تو وہ آزاد ہوجائے گا خواہ مولی نے اس سے بیکہا ہو کہ إذا ادیت البدل فانت حو یانہ کہا ہو، کیونکہ بدل کی حیثیت بج میں ثمن کی ہے اور جب بائع مشتری سے ثمن کو وصول لیتا ہے تو مبتے پر اس مشتری کا حق ثابت اور پختہ ہوجا تا ہے اس طرح جب مولی غلام سے بدل کتابت وصول کرلے گا تو غلام بھی آزادی سے ہم کنار ہوجائے گا، اور جس طرح بیج میں مشتری پر ثمن کم کرنا واجب نہیں ہے ای طرح عقد کتابت میں مولی پر بدل میں سے پچھ کم کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوْزُ مُؤَجَّلًا وَمُنجَّمًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَانَا فَلْ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤجَّلًا وَمُنجَمًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَمَنَافَقُهُ لَا يَجُوزُ حَالًا وَيَهُ وَلَا يَعْدُمِ الْاَهْلِيَّةِ قَبْلَهُ لِلرِّقِ، بِخِلَافِ السَّلَمِ عَلَى أَصْلِه، لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ فَكَانَ احْتِمَالُ الْقُدُرَةِ ثَابِتًا، وَقَدُّ دَلَّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَتَثْبُتُ بِهِ، وَلَنَا ظَاهِرُ مَا تَلُونَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّنْجِيْمِ، وَلَأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْبَدَلُ مَعْقُودٌ بِهِ فَأَشْبَهَ النَّمَن فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدُرَةِ عَلَيْه، وَلَانَّهُ مَعْقُودٌ بِهِ فَأَشْبَهَ النَّمَن فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدُرَةِ عَلَيْه، وَلَانَّهُ مَعْقُودٌ بِهِ فَأَشْبَهَ النَّمَن فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدُرَةِ عَلَيْه، وَلَانَّ مَبْنَى الْكَتَابَةِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى أَصْلِنَا، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْكَتَابَةِ عَلَى الْمُعْرَاء بِخِلَافِ السَّلَمِ عَلَى الْمُضَافِقَةِ، وَفِي الْحَالِ كَمَا امْتَنَعَ مِنَ الْآذَاء يُرَدُّ اللَّهُ الْمُولِى ظَاهِرًا، بِخِلَافِ السَّلَمِ، لِلَانَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَافِقَةِ، وَفِي الْحَالِ كَمَا امْتَنَعَ مِنَ الْآذَاء يُرَدُّ

ر أن البداية جلدال ير الماري ا

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ نقد مال اداکرنے کی شرط بھی جائز ہے، میعادی ادائیگ کی شرط بھی جائز ہے اور قسط وار بھی جائز ہے، امام شافعی جائئے ہے۔ امام شافعی جائے ہے۔ امام شافعی جائے ہے۔ امام شافعی جائے ہے۔ اس لیے کہ مکاتب رقیت کی وجہ سے کمائی پر قادر نہیں ہوتا اور تھوڑی مدت میں بدل کی ادائیگی سے بے بس ہوتا ہے، برخلاف بچسلم کے امام شافعی چائیٹیڈ کی اصل پر، کیونکہ مسلم الیہ مالک ہونے کا اہل رہتا ہے اور اس کے حق میں ادائیگی پر قدرت کا احتمال ثابت ہوتا ہے اور عقد پر اقد ام کرنا اس بات کی دلیل بھی ہے، لہذا اس اقد ام سے بھی اس کے حق میں قدرت ثابت ہوگی۔

ہماری دلیل ہماری بیان کردہ آیت کا ظاہری مفہوم ہے جس میں تنجیم کی شرط نہیں ہے، اوراس لیے بھی کہ مکا تبت عقد معاوضہ ہے اور بدل معقود بہ ہے لہذا عدم قدرت کی شرط لگانے کے حوالے سے رہی عیں ثمن کے مشابہ ہوگیا، برخلاف ناج سلم کے جو ہماری اصل کے مطابق ہو، کیونکہ اس میں مسلم فیہ معقود علیہ ہوتی ہے لہذا اس پر قدرت ضروری ہے اور اس لیے کہ کتابت کا دار و مدار زی پر ہے، لہذا بہ ظاہر مولی مکا تب کومہلت ہی دےگا، برخلاف سلم کے، کیونکہ اس کا مدار تنگی پر ہے، اور فی الحال بدل کوشرط لگانے کی صورت میں اگر مکا تب بدل اداء نہ کر سکا تو دوبارہ غلام بنالی جائےگا۔

#### اللغاث:

﴿ مؤجّل ﴾ ادهار - ﴿ منجم ﴾ قبط وار - ﴿ النجيم ﴾ قبط بنانا - ﴿ الرق ﴾ غلاى - ﴿ الاقدام ﴾ الدام كرنا - ﴿ تلونا ﴾ تم نے تلاوت كى - ﴿ المساهلة ﴾ زى ، مولت كا برتاؤ - ﴿ المضايقة ﴾ تكى -

#### مكاتبت كى نقروادهارصورت:

صورت مسئلہ ہے ہے ہمارے یہاں حال، موجل اور نجم یعنی نقل، ادھار اور قسط وار ہرطرح سے بدل کتابت کی ادائیگی درست اور جائز ہے جب کہ امام شافعی بطیفیلڈ کے یہاں نقلہ بدل لینے کی شرط پر کتابت کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور بدل کی ادائیگی کا قسط وار ہونا شرط اور ضروری ہے، کیونکہ عقد کتابت سے پہلے کی حالت رقیت اور عبدیت کی حالت ہوتی ہے اور اس حالت میں مکاتب کو کمانے اور مال جمع کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر وہ کما تا بھی ہے تو مولی کے لیے کما تا ہے اور مکا تبت کے معابعہ یکبارگی وہ بہت سارا مال کما نہیں سکتا، اس لیے بدل کتابت کو قسطوں میں لینا ضروری ہے اور ادھار کے موض نقلہ کی شرط سے عقد فاسد ہوجائے گا، اس کے بر خلاف نج سلم کا معاملہ ہے تو اگر چواس میں بینا ضروری ہے اور ادھار کے موض نقلہ کی تج ہوتی ہے، لیکن یہ بچ امام شافعی والیشیلائے کہاں جائز ہے، اس لیے کہ مسلم الیہ آزاد ہوتا ہے اور اس میں فی الحال ما لک بننے کی المیت موجود ہوتی ہے اس لیے کہ مسلم الیہ آزاد ہوتا ہے اور اس میں فی الحال ما لک بننے کی المیت موجود ہوتی ہے اس لیے کہ مسلم الیہ آزاد ہوتا ہے اور اس میں فی الحال ما لک بننے کی المیت موجود ہوتی ہے اس لیے کہ مسلم الیہ آزاد ہوتا ہے اور اس میں فی الحال ما لک بننے کی المیت موجود ہوتی ہے اس بہلو سے امام شافعی والیٹ بیان عارض کرنا درست نہیں ہے۔

ولنا ظاهر ما تلونا النے: اسلیلے میں ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت فکاتبو هم إن علمتم فیه حیر اظاہر مفہوم ہے، کیونکہ اس میں علی الإطلاق مکا تبت کا حکم دیا گیا ہے اور نقر، ادھار اور قسط وار سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے لہذا تنجیم اور تقسیط کی شرط لگانا نص پر زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا اور نص پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

ہماری دوسری دلیل مدہبے کہ مکاتب عقد معاوضہ ہے اور بدل کتابت معقود بہ ہے یعنی اسے ادا کر کے معقود علیہ یعنی حریت اور آزادی حاصل کی جائے گی تو بدل کتابت معقود بہ ہونے کے حوالے سے ثمن کے مشابہ ہے اور صحت بھے کے لیے بیج میں میضروری نہیں ہے کہ مشتری ثمن پر قادر ہو، لہٰذا کتابت میں بھی غلام کا بدل کتابت کی ادائیگی پر قادر ہونا شرط نہیں ہوگا۔

لیکن بیج سلم کا معاملہ ہمارے یہاں اس سے مختلف ہے ، کیونکہ اس میں مسلم فیہ معقود علیہ ہوتی ہے اور جس طرح صحب بج کے بائع کا مبیع کی تسلیم پر قادر ہونا ضروری ہے اسی طرح صحب سلم کے لیے مسلم الیہ کا مسلم فیہ کی تسلیم پر قادر ہونا بھی ضروری ہے، اورامام شافعی والیٹیڈ کا اسے سلم پر (ہماری اصل کے مطابق) قیاس کرناصیح نہیں ہے اس لیے کہ کتابت کا معاملہ نرمی اور سہولت پر بنی ہے اور مولی کی طرف سے توقع یہی ہے کہ وہ بدل کتابت کی اوائیگی میں مکاتب کی رعایت کر کے اسے مہلت ضرور دے گا، لہذا بلا وجہ تشخیم کو شرط اور ضروری قرار دیناصیح نہیں ہے۔ اس کے برخلاف تا سلم میں تنگی اور تنی ہوتی ہے اور مسلم فیہ کی اور تبیی رکھتا لہذا اس میں رب اسلم کما حقہ اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی طرح کی کی اور تسابلی روانہیں رکھتا لہذا اس حوالے سے بھی کتابت کوسلم پر قیاس کرتا ہے اور اس میں فوری، میعادی اور قسط واری ہر طرح سے بدل لینا جائز ہے ہاں اگر حوالے سے بھی کتابت کوسلم پر قیاس کرتا ہے اور اس میں فوری، میعادی اور قسط واری ہر طرح سے بدل لینا جائز ہے ہاں اگر فوری طور پر بدل لینے کا معاملہ ہواور مکا تب اے اور انہ کر سکے تو حب سابتی وہ پھر سے رقتی اور غلام بن جائے گا۔

قَالَ وَتَجُوْزُ كِتَابَةُ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِتَحَقَّقَ الْإِيْجَابُ وَالْقُبُولُ، إِذِ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُولِ، وَالتَّصَرُّفُ نَافِعٌ فِي حَقِّه، وَالشَّافِعِيُّ رَمَيْتُكَايَهُ يُخَالِفُنَا فِيهِ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ إِذُنِ الصَّبِيِّ فِي التَّجَارَةِ، وَهَٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لَايَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ، لِأَنَّ الْقُبُولَ لَا يَتَحَقَّقُ فِيْهِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَفْدُ، حَتَّى لَوْ أَذَى عَنْهُ غَيْرُهُ لَا يَعْقِلُ اللَّهُ مَا دَفَعَ.

ترم جملہ: چھوٹے غلام کی کتابت بھی جائز ہے (بشرطیکہ وہ ایجاب وقبول کو سمجھتا ہو) اس لیے کہ ایجاب وقبول محقق ہوسکتا ہے،
کیونکہ عقل مند قبول کرنے کا اہل ہے اور عقد کتابت بچے کے حق میں مفید بھی ہے، امام شافعی والتھ یا سلسلے میں ہمارے مخالف ہیں یہ
اختلاف بچے کو تجارت کی اجازت دینے والے اختلاف پر بٹنی ہے، اور بی تھم اس صورت کے برخلاف ہے جب وہ غلام تیج وشراء کو نہ
سمجھتا ہو، کیونکہ اس کی طرف سے قبول کرنا محقق نہیں ہوگا اور عقد منعقد نہیں ہوگا حتی کہ اگر اس کی طرف سے دوسرے نے ادا کر دیا تو وہ
آزاد نہیں ہوگا اور غیرنے جورقم دی ہے اسے واپس لے لےگا۔

#### اللغاث:

﴿ يعقل ﴾ سمحتا ہو۔ ﴿ تحقق ﴾ ثابت ہونا۔ ﴿ التصرف ﴾ عمل۔ ﴿ ينعقد ﴾ منعقد ہونا۔ ﴿ ادّى ﴾ ادا كرنا۔ ﴿ يسترد ﴾ والى لينا، لونانا۔

#### چھوٹے بیچ کی مکا تبت:

صورتِ مسلدتو واضح ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح صبئی عاقل کو تجارت کی اجازت دینا جائز ہے اسی طرح صغیر عاقل سے

## ر ان البدايه جلدا على كالمساكل الله المان على المان على

کتابت کا معاملہ کرنا بھی درست اور جائز ہے اور امام شافعی ویشیائہ کے یہاں چوں کے صبئی عاقل کو تجارت کی اجازت وینا صحیح نہیں ہے،
اس لیے عبد صغیر عاقل سے کتابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، ہماری دلیل یہ ہے کے صبئی عاقل کی طرح عبد عاقل سے بھی معاملہ کو قبول کرنا
ممکن اور تحق ہے اور اسی قبولیت پر صحت عقد کا ہدار ہے لہٰذا عبد صغیر عاقل جب عقد قبول کرنے کا اہل ہوتو اس سے عقد کتابت کرنا
بھی جائز ہے، ہاں اگروہ غیر عاقل ہواور تھے وشراء کے مفہوم سے ناواقف ہوتو اس سے عقد کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف
سے کی دوسرے کا قبول کرنا اور بدل ادا کرنا صحیح ہے، کیونکہ صغیر کے نا اہل ہونے کی وجہ سے عقد باطل ہے اور عقد باطل میں دخل اندازی صحیح نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ جَعَلْتُ عَلَيْكَ أَلْفًا تُؤَدِّيْهَا إِلَى ّ نُجُوْمًا أَوَّلُ النَّجْمِ كَذَا وَاخِرُهُ كَذَا فَإِذَا أَدَّيْتَهَا فَأَنْتَ حُرُّ وَإِنْ عَجَزْتَ فَأَنْتَ رَقِيْقٌ، فَإِنَّ هَذِهِ مُكَاتَبَةٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِتَفْسِيْرِ الْكِتَابَةِ، وَلَوْ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ أَلْفًا كُلَّ شَهْرٍ مِائَةً وَإِنْ عَجَزْتَ فَأَنْتَ حُرُّ فَهٰذِهِ مُكَاتَبَةٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ، لِأَنَّ التَّنْجِيْمَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَذَٰلِكَ بِالْكِتَابَةِ، وَفِي نُسَخِ أَبِي حُفْصِ لَا يَكُونُ مُكَاتَبًا اعْتِبَارًا بِالتَّعْلِيْقِ بِالْآذَاءِ مَرَّةً.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا میں نے تمہارا بدل کتابت ایک ہزار مقرر کردیا ہے اور تم قسط وار مجھے دیے رہو پہلی قسط اتنی اور جب رقم ادا کردو گے تو تم آزاد ہو گے اور اگر نددے سکے تو رقبی رہو گے تو بید مکا تبت صحیح ہوگ،
کیونکہ مولی نے کتابت کی تفصیل بیان کردی ہے، اور اگر یوں کہا جب تم ہر مہینہ سود در ہم کے صاب سے ایک ہزار ادا کرو گے تو آزاد ہوگے تو ابوسلیمان کی روایت میں بید مکا تبت ہوگی، اس لیے قسط مقرر کرنا وجوب کی دلیل ہے اور بید کتابت سے ثابت ہوگی ابوحفص کہ سرکے نسخ میں بیر کیا بہت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک مرتب ادائیگی پر حریت کو معلق کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ جعل ﴾ مقرر كرنا، ركهنا، نيهانا ـ ﴿ الف ﴾ بزار ـ ﴿ تو دى ﴾ ادا كرنا ـ ﴿ نجوم ﴾ قبط وار ـ ﴿ النجم ﴾ قبط \_ ﴿ وقيق ﴾ غلام خالص ـ ﴿ النجيم ﴾ قبط \_ ﴿ وقيق ﴾ غلام خالص ـ ﴿ النجيم ﴾ قبط \_ ﴿ وقيق ﴾ غلام خالص ـ ﴿ النجيم ﴾ قبط ـ ﴿ وقيم النَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

#### مشروط مكاتبت كي صورت:

عبارت کے پہلے جز میں عقد کتابت درست اور جائز ہے، کیونکہ مولیٰ نے پوری تفصیل اور شرح وبسط کے ساتھ عقد کے ہر ہر پہلو کو کھول رکھ دیا ہے اور یہاں تک کہد دیا ہے کہ اگر بدل کتابت نہیں ادا کر سکو گے تو تم رقیق ہی رہو گے اس لیے اس صورت میں تو دودو چار کی طرح مکا تبت صحیح ہے۔

دوسری صورت میں جومولی نے بیکہا کہ گرتم مجھے ایک ہزار درہم دوگے اس طرح کہ ہر مہینے سوسودراہم دیدوتو کل شہر مائة در هم تنجیم اور تقسیط ہے اور ابوسلیمان سے مروی روایت میں دوسری صورت عقد کتابت میں شامل اور داخل ہوگی، اس لیے کہ مولی کا کل شہر مائة در هم کہہ کر قسط مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلام سے بدل کتابت کالین دین طے کر رہاہے، کونکہ بدل

## ر آن البداية جدرا ي هي المستخدر ١٢١ المستخدم الكام كاتب كيان ين

کتابت کے علاوہ مولیٰ کا غلام پر پچھنمیں واجب ہوتا، کیکن ابوحفص کبیرؒ اے کتابت اور مکا تبت نہیں تسلیم کرتے ، بلکہ اسے تعلیق اور شرط قرار دیتے ہیں ، کیونکہ مولیٰ نے الف ادا کرنے کی شرط برغلام کی آزادی کومعلق کیا ہے اور رہا مسئلہ محل شہو مائة در هم کا توبیہ تنجیم اور تقسیط نہیں ہے بلک تعلیق ہے اور اس کے بغیر بھی تعلیق ضجے ہے۔

ان دونوں روایتوں میں فرق بیہ کہ اگر غلام ایک ہی مرتبہ ایک ہزار درہم اداکر دیتا ہے تو ابوحفص کے یہاں وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ کل شہر مانہ نہیں پایا گیا جب کہ ابوسلیمان کے یہاں غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے بدل کتابت اداکر دیا ہے اور کل شہر مائہ تواس کی سہولت اور آسانی کے لیے تھا۔

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِالْمَوْلَىٰ وَلَمْ يَخُرُجُ عَنْ مِلْكِم، أَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ يَدِه فَلِتَحْقِيْقِ مَغْنَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ الطَّمَّ فَيَضُمُّ مَالِكِيَّةَ يَدِه إِلَى مَالِكِيَّةِ نَفْسِهِ أَوْ لِتَحْقِيْقِ مَقْصُوْدِ الْكِتَابَةِ وَهُو اَدَاءُ الْبَدَلِ مَعْنَى الْكِتَابَةِ وَهُو اَدَاءُ الْبَدَلِ فَيَمُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إِلَى السَّفَرِ وَإِنْ نَهَاهُ الْمَوْلَى، وَأَمَّا عَدَمُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَمَّا رَوَيْنَا، وَلَانَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِتَنَجُّزِ الْعِتْقِ وَيَتَحَقَّقُ بِتَأَخُّرِه، لِلْآنَّةُ يَتُنَوْعُ وَيَتَحَقَّقُ بِتَأَخُّرِه، لِلْآنَّةُ مَالِكَ لِوَقَيَّةٍ وَيَعْمَدُ وَيَسْقُطُ عِنْدَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، مَالِكَيَّةٍ وَيَعْمَدُ وَيَسْقُطُ عِنْدَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَلَانَةُ مَالِكَ لِوَقَيَةٍ وَيَعْمَدُ وَيَسْقُطُ عِنْدَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَيَشْقُطُ عِنْدَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَيَشْقُطُ عِنْدَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَلَانَةُ مَا النَّذَمَةُ إِلَّا لَمُقَابِلًا بِحُصُولِ الْعِتْقِ لَهُ وَقَدْ حَصَلَ دُونَةً.

تروج ملہ: فرماتے ہیں کہ جب عقد کتابت صحیح ہوگیا تو مکاتب مولی کے تبضد سے نکل جائے گالیکن اس کی ملکیت سے نہیں نکے گا، رہامولی کے تبضہ سے نکلنا تو وہ اس وجہ سے ہے تا کہ کتابت کا معنی مختل ہوجائے اور وہ ملانا ہے چنانچے مکاتب اپنے تصرف اور قبضہ کی ملکیت کوا بی ذات کی ملکیت سے ملاتا ہے یااس لیے کہ کتابت کے مقصود کو ثابت کیا جاسکے اور وہ بدل کی ادائیگی ہے لہذا مکاتب تج وشراء کا بھی مالک ہوگا اور سفر میں جانے کا بھی مالک ہوگا اگر چے مولی اسے روک دے۔

اور مکاتب مولی کی ملیت سے نہیں نکلے گااس روایت کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، اوراس لیے کہ مکاتب عقد معاوضہ ہے اوراس کا ہدار مساوات پر ہے اور عتق کو فوری طور پر نافذ کرنے سے مساوات فوت ہوجائے گی اوراسے موخر کرنے سے مساوات مختق ہوجائے گی، اس لیے کہ اس صورت میں اسے ایک طرح کی مالکیت ثابت ہوگی اور من وجاس کے لیے ایک تق بھی ذمہ میں ثابت ہوگا، اوراگر (مکاتب بنانے کے بعد) مولی نے اسے آزاد کردیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، کیونکہ مولی ابھی بھی اس کے رقبہ کا مالک ہے، البتہ اس صورت میں بدل کر استرام کیا تھا حالانکہ بدل اورع ض کے بغیر ہی اسے آزادی مل گئی ہے۔

#### اللّغات:

صح که درست ہونا، معتبر ہونا۔ ﴿ يد المولى که مولى كا تصرف اختيار، قبضه، عمل دخل، دسترس۔ ﴿ الضم ﴾ ملانا۔ ﴿ عقد معاوضه ﴾ مالى معاملہ جس ميں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے۔ ﴿ المساواة ﴾ برابرى۔ ﴿ ينعدم ﴾ منعدم ہونا، ختم ہونا۔ ر آن البداية جلدا على المحال ١٢١ على الكارمات كيان عن على

﴿تنجز ﴾ فورى واجب الاداء موتا\_

#### غلام کی ذات برمکا تبت کا اثر:

صورت مسلم میں ہے کہ ماقبل کی تفصیل اورتشریج کے مطابق جب عقد کتابت درست اور جائز ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ مکاتب مولی کے قبضہ اور اس کے تصرف سے خارج ہوجائے گا اور نیچ وشراء اور سفر وغیرہ کا ما لک ہوگا،کیکن میرمکاتب ابھی بھی مولی کی ملکیت میں باقی رہے گا۔

غلام مولی کے قبضے اور تصرف سے اس وجہ سے نکل جائے گا کہ کتابت کا لغوی معنی ہے ضم اور ملانا اور اس عقد سے غلام اپ ید اور تصرف کی ملکیت کو اپنی ذات میں داخل اور شامل کرلے گا اور کتابت کا معنی محقق ہوجائے گایا اس وجہ سے مولی تصرف سے وہ نکل جائے گا تا کہ کتابت اور مکا تبت کا مقصود حاصل ہوجائے یعنی اس خروج کی وجہ سے مکا تب بدل کتابت کی اوائیگی کے لیے ہاتھ پیر مارے گا اور مولی کو اس کے حق کا عوض اور بدل مل جائے گا۔

واقا عدم المخروج النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ غلام عقد کتابت کے بعد (بدل کتابت کی ادائیگ سے پہلے پہلے) مولیٰ کی ملکت میں باقی رہے گا اور بدل ادائیے بغیروہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الممکاتب عبد ما بقی علیہ در ھم۔اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عقد کتابت عقد معاوضہ ہے اور معاوضہ کا دارو مدار مساوات پر ہے اب ظاہر ہے کہ اگر بدل کتابت کی ادائیگ سے پہلے ہی ہم عتق کو نافذ کردیں گے تو مساوات فوت ہوجائے گی اور غلام پر بدل بدستور باقی رہے گا، ہاں جب اسے بدل کی ادائیگ سے موخر کریں گے تو پھر مساوات ثابت ہوگی اور عقد کما حقہ ثابت ہوجائے گا، کیونکہ اس طرح فیصلہ کرنے سے غلام کوخی تصرف حاصل ہوگا اور مولیٰ کو استیفائے بدل کا حق ملے گا۔

فإن أعتقه النے: فرماتے ہیں کہ اگر عقد کتابت کا معاملہ کرنے کے بعد مولی اسے آزاد کرد بو فلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بہر حال غلام ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہاوراہے تق اعتاق حاصل ہے لیکن اس صورت میں غلام پر بدل کتابت لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بدل حصول عتق کے مقابل تھا حالا تکہ بدل ادا کیے بغیر ہی مولی نے اسے آزاد کردیا ہے تو جو چیز بغیر بدل کے اسے ل گی ہے اس کے لیے بدل اور عوض دینے کی کیا ضرورت ہے۔

قَالَ وَإِذَا وَطِيَ الْمَوْلَىٰ مُكَاتَبَتَهُ لَزِمَهُ الْعُقُرُ، لِأَنَّهَا صَارَتُ أَخَصَّ بِأَجْزَائِهَا تَوَسُّلًا إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ وَهُوَ الْوَصُولُ إِلَى الْبَدَلِ مِنْ جَانِبِهِ وَإِلَىٰ الْحُرِّيَّةِ مِنْ جَانِبِهَا بِنَاءً عَلَيْهِ، وَمَنَافِعُ الْبُضْعِ مُلْحَقَّةٌ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَعْيَانِ الْوُصُولُ إِلَى الْبَدَلِ مِنْ جَانِبِهِ وَإِلَىٰ الْحُرِّيَّةِ مِنْ جَانِبِهَا بِنَاءً عَلَيْهِ، وَمَنَافِعُ الْبُصْعِ مُلْحَقَّةٌ بِالْآجُزَاءِ وَالْآعُيَانِ وَإِنْ أَتُلْفَ مَالًا لَهَا غَرِمَ، لِلَّنَ الْمَوْلَىٰ كَالْأَجْنَبِي فِي حَقِّ وَإِنْ أَتُلْفَ مَا لِكَاللَّهُ الْمَوْلِىٰ فَيَمُتَنِعُ حُصُولُ الْعَرُضِ الْمُبْتَعٰى بِالْعَقْدِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر مولی نے مکاتبہ باندی سے وطی کرلی تو مولی پرعقر (مہر) لازم ہوگا، کیونکد مکاتبہ اپنے اجزاء کی مالک اور مستحق ہو چک ہے تاکہ اس کے ذریعے کتابت کا مقصد حاصل ہو سکے یعنی مولی کے حق میں بدل کی وصولیا بی اور باندی کے حق میں

حریت کا حصول جواسی بدل کی ادائیگی پرمبنی ہے اور بضع کے منافع اجزاءاوراعیان کے منافع سے ملحق میں۔

اگرمولی نے باندی مااس کے بنچ پر جنایت کردی تو اس پر تاوان لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچکے ہیں اوراگر مولی نے مکا تبہ کا مال ہلاک کردیا تو اس کا بھی ضامن ہوگا کیونکہ مکا تبہ کی جان اور مال کے حق میں مولی اجنبی کی طرح ہے، کیونکہ اگر ایسانہ کیا گیا تو مولی اس کا سارا مال ضائع کردے گا اوروہ مقصد فوت ہوجائے گا، جوعقد سے حاصل کیا جار ہاہے۔

#### اللغات:

﴿الوصول ﴾ پنجنا۔ ﴿جانب ﴾ طرف۔ ﴿الحرية ﴾ آزادی۔ ﴿البضع ﴾ عورت کی شرمگاه۔ ﴿الاعیان ﴾ مادی اشیاء۔ ﴿الله عنان ﴾ مادی الله عنان الله عنان ﴾ مادی الله عنان الله عنان الله عنان ﴾ مادی الله عنان الله عنان الله عنان الله عنان الله عنان ﴾ مادی الله عنان ال

#### مكاتبه باندى ير مالكاندت رف كابيان:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر مولی نے مکاتبہ باندی سے وطی کر لی یا اس پر جنایت کر کے اسے قبل کر دیا یا زخی کر دیا یا اس کا مال ضائع کر دیا تو طی کرنے کی صورت میں مولی پر مہر لازم ہوگا، کیونکہ مکاتبہ باندی خود مختار ہوجاتی ہے اور اپنے جسم اور اجزائے جسم کی مولی سے زیادہ سختی ہوجاتی ہے اور چوں کہ مولی نے اس کے منافع بضع کو استعمال کرلیا ہے اس لیے مولی پر مہر لازم ہوگا تا کہ باندی اس قم سے بدل کتابت ادا کر سکے اور مولی اور مکاتبہ دونوں کا مقصود حاصل ہو جائے، اور جنایت کی صورت میں مولی پر ضان اور تا وان لازم ہوگا، کیونکہ عقد کتابت کے بعد مولی مکاتبہ باندی کے حق میں اجنبی ہوتا ہے اور اگر کوئی اجنبی باندی کی جان یا اس کے مال کو نقصان پہنچا تا ہے تو اس پر بھی صان پوگا اور عقد کتابت کا اور اگر صفان نہیں واجب کیا جائے گا تو مولی' من بڑھ' ہوجائے گا ور دھیر ہے دھیرے اس کا سارا مال ہڑپ کر لے گا اور عقد کتابت کا مقصود حاصل نہیں ہویا ئے گا، اس لیے شریعت نے مولی کو ضامن بنایا ہے۔







یہ تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ کتابت فاسدہ کا درجہ سیحہ سے کم ہے اور ہر چیز میں فاسد سیح سے پیچھے اور موخر ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب کتابت صیحہ کے احکام ومسائل کو بیان کرنے کے بعد کتابت فاسدہ کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أَوْ عَلَىٰ قِيْمَتِهِ فَا لَكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْجِنْزِيْرِ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا فَيَفُسُدُ الْعَقْدُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ قِيْمَتَهُ مَجْهُولُةٌ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا فَيَفُسُدُ الْعَقْدُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَانَ قِيْمَتَهُ مَجْهُولُةٌ قَدْرًا وَجِنْسًا وَوَصْفًا فَتَفَا حَشَتِ الْجَهَالَةُ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى ثَوْبٍ أَوْدَابَّةٍ، وَلَأَنَّهُ تَنْصِيْصٌ عَلَى مَا هُو مَوْجَبُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِلَّنَّةُ مُوْجِبٌ لِلْقِيْمَةِ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی خمریا خزیر پریااس غلام کی قیمت کے وض اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو کتابت فاسد ہوگی، رہا خمر اور خزیر کی وجہ سے فاسد ہونا تو اس وجہ سے ہے کہ مسلمان ان کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں مسلمان کے حق میں مال نہیں ہیں، لبذا یہ بدل بھی نہیں ہو تک ہوں ہوں گا، اور قیمت کو عوض بنانے سے اس لیے عقد فاسد ہوگا کہ ان کی قیمت مقدار، جنس اور وصف کے لحاظ سے مجبول رہتی ہے اور یہ جہالت فاحشہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کپڑے یا دا ہہ کے وض مکا تبت کی، اور اس لیے کہ یہ کا تبت کے علی قیمت کی کہنا ہی عقد فاسد کے موجب کی تصریح ہے، اس لیے کہ عقد فاسد موجب قیمت ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

#### حرام اشیاء کے بدلے میں مکا تبت:

مسکلہ یہ ہے کہ عین خمرا در خزیریا اس غلام کی قیمت کو بدل کتابت کاعوض مقرر کر کے معاملہ کرنے سے عقد فاسد ہوجائے گا ،اس

## ر آن الهداية جلدال على المعالي المعالي المعاركة بيان يم المعاتب كيان يم المعالي المعاركة بيان يم المعالي المعاركة المعا

لیے کہ مسلمان خمراور خزیر کا مالک نہیں ہوسکتا، کیونکہ مسلمان کے حق میں یہ چیزیں متقوم نہیں ہیں اور آخیس عوض مقرر کرنے سے مکا تبت کاعوض اور بدل سے خالی ہونا لازم آئے گا حالانکہ اس سے عقد فاسد ہوجا تا ہے لہٰذاخمر اور خزیر کوعوض مقرر کرنے سے بھی عقد فاسد ہوجائے گا۔

اورخودغلام کی قیمت کوعوض مقرر کرنے ہے بھی عقد فاسد ہوجاتا ہے، کیونکہ مقدار جنس اور وصف یعی سودوسواور دراہم ودنا نیراسی طرح جیداور ردّی ہونے کے حوالے سے اس کی قیمت مجبول رہتی ہے وریہ جہالت جہالت جہالت و حشہ ہے اور جہالت فاحشہ مفسد عقد ہے اس لیے اس صورت میں بھی عقد فاسد ہوجائے گا۔ اس کی دوسری دلیل ہیہ کہ عقد فاسد میں جب تسمید باطل ہوتا ہے تو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے اورخودمولی نے غلام کی قیمت پر عقد کر کے عقد فاسد کے موجب کی صراحت کردی ہے لہذا اس صورت میں تو بدرجہ والی عقد فاسد ہوجائے گا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کس نے مطلق دابہ یا ثوب پر مکا تبت کی تو چوں کہ دابہ کی نوعیت اور ثوب کی حالت مجبول ہونے کی دوجہ عقد فاسد ہے اس طرح صورت مسکد میں قدر، وصف اور جنس کے اعتبار سے غلام مکا تب کی قیمت مجبول ہونے کی وجہ سے عقد فاسد ہے۔

قَالَ فَإِنْ أَدَّى الْحَمْرَ عَتَى، وَقَالَ زُفَرُ وَمَ الْمَانَةُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَذَاءِ قِيْمَةِ الْخَمْرِ، لِأَنَّ الْبَدَلَ هُو الْقِيْمَةُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْمَعْلَى الْخَمْرِ، لِأَنَّهُ بَدَلٌ صُوْرَةً وَيَعْتِقُ بِأَذَاءِ الْقِيْمَةِ أَيْشًا لِأَنَّهُ هُو الْبَدَلُ مَعْنَى، وَعَنْ أَبِي حَيْنَةٌ وَمَ الْمَالَةُ هُو الْبَدَلُ مَعْنَى، وَعَنْ أَبِي حَيْنَةً وَمَ الْمَالَةُ وَمَ الْمَالَةُ وَمَ الْمَالَةُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى مَيْنَةٍ أَوْ دَمٍ، وَلا فَصُلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ بِالشَّرُطِ لا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى مَيْنَةٍ أَوْ دَمٍ، وَلا فَصُلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ بِالشَّرُطِ لا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى مَيْنَةٍ أَوْ دَمٍ، وَلا فَصُلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ بِالشَّرُطِ لا بِعَقْدِ الْمَيْنَةِ أَنَّ الْحَمْرَ وَالْحِنْزِيْرَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ فَآمُكُنَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيهِمَا، وَمُوجَبُهُ الْعِنْقُ عِنْدَ أَدَاءِ الْعَوْضِ الْمَشُرُوطِ وَالْمَالَةُ الْمَعْدِي وَلَيْ الْمَعْدِ فِي الْمَالِ أَصُلًا فَلَايُمُوكُنَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْمَقْدِ فِيهِ هَاعْتَبِرَ فِيْهِ مَا لَمُعْنَى الْمَقْرُوطِ وَالْمِولِ الْمَعْنَى الْمُعْدِ وَقَدْ وَقِهُ وَالْمَالِ الْمُعْنَى الشَّرُوطِ وَالْلِكَ بِالتَّدُ صِيْعِ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَتَقَ بِأَدَاءٍ عَنْ الْحَمْرِ لَومَةً أَنْ يَسْعَى فِي قِيْمَتِهِ، لِلْآلَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَى الْمَالِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمَالِي اللْعَلْمُ وَلَاكَ بِاللّهُ وَالْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ وَالْمَالِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلْمِلُولُ اللْمَالِمُ الْمُولِلِ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے خمرادا کردیا تو وہ آزد ہوجائے گا۔امام زفر پاتھیاد فرماتے ہیں کہ شراب کی قیمت ادا کیے بغیر وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت ہی درحقیقت بدل ہے۔امام ابو پوسف ہے مروی ہے کہ خمرادا کرنے ہے بھی وہ آزاد ہوگا،اس لیے کہ معنا یہ بھی بدل ہے۔حضرت امام اعظم چائیٹیا ہے مروی ہے کہ صورتا یہی بدل ہے۔حضرت امام اعظم چائیٹیا ہے مروی ہے کہ اگرمولی نے یہ کہا ہو جب تم خمرادا کر دیگے تو آزاد ہوجائے گواس صورت میں میں خمرادا کرنے ہے مکاتب آزاد ہوجائے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ شرط کی وجہ ہے آزاد ہوگا،عقد کتابت کی وجہ ہے آزاد نہیں ہوگا۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے مرداراورخون پرعقد کتابت کی وجہ سے آزاد ہوگا، فرق نہیں ہوگا۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے مرداراورخون پرعقد کتابت کی اور خبر اور خبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔اس کی مثال ایس ہے اور وجہ فرق یہ ہے کہ خمراورخز برکسی نہ

## ر آن الهداية جد الله على المحالة المحالة المحاركة المحارك

کسی در ہے میں مال ہیں اور اان میں عقد کے معنی کا اغتبار کرناممکن ہے اور عقد کا موجب بیہ ہے کہ طے کر دہ عوش کی ادائیگی کے وقت مکا تب آزاد ہوجائے ،لیکن مردار تو مال ہی نہیں ہے اور اس میں معنیُ عقد کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے اس لیے اس میں معنیُ شرط کا اعتبار ہوگا اور بیاسی صورت میں ہوگا جب اس کی صراحت کردی گئی ہو۔

اور جب عین خمر ادا کر کے مکاتب آزاد ہوگیا تو اس پر لازم ہوگیا کہ اپنی قیت ادا کرنے کی فکر کرے، اس لیے کہ عقد فاسد ہونے کی وجہ سے اس پر رقبدوا پس کرنا واجب تھالیکن عتق کی وجہ سے بیدوا پسی متعذر ہے اس لیے اس پر اپنی قیت کو واپس کرنا واجب ہے جیسے بچے فاسد میں اگر مبیع ہلاک ہوجا ئے تو اس کی قیت واجب الردہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ الدّى ﴾ اداكرنا ـ ﴿ فصل ﴾ فرق تفصيل \_ ﴿ العوض المشروط ﴾ وه عوض جس كى شرط لكائى كى مو ـ ﴿ التنصيص ﴾ وضاحت كرنا، نام لى كرذكركرنا ـ ﴿ يسعى ﴾ معى كرنا ـ ﴿ رقيه ﴾ كردن، ماليت ـ ﴿ تلف ﴾ ضائع مونا، بلاك مونا ـ

#### عوض خراب ہونے کی صورت میں آزادی کا حکم:

صورت مسلم ہے کہ مولی کے خمر اور خزیر کو بدل کتاب کاعوض مقرد کرنے کی صورت میں اگر مکاتب نے خمریا خزیرادا کردیا تو ظاہرالروایہ میں وہ آزاد ہوجائے گائی لیے کہ اس نے حقیقتا بدل ادا کردیا ہے۔امام زفر طلاعی کا مسلک بیہ کہ بیغلام مکا تب خمر کی تیمت ادا کیے بغیر آزاد نہیں ہوگا۔ یہاں بیمسکم انتہائی پیچیدہ ہے کہ الا باداء قیمة المحموصیح ہے یااس کی جگہ قیمة نفسه سیح ہے؟ اکثر شراح نے قیمة المحموکی جگہ قیمته نفسه کوسیح ہتلایا ہے، کیکن اگر میسیح ہے تو سب کے یہاں یہی حکم ہے پھرا لگ سے یہاں امام زفر طریقید کا امام زفر طریقید کا مسلم دفر طریقید کا مسلم دفر طریقید کا تفرد قرار دیا جائے۔ ویسے بھی دہ قیاس آدمی ہیں اور ان کے خلاف کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔

امام ابویوسف سے ایک روایت بیہ ہے کہ مکا تب خمرا داکرے گا تب بھی آزاد ہوگا اور قیمتِ خمریا قیمتِ نفس اداکرے گا تب بھی آزاد ہوگا ، کیونکہ ایک جگہ خمر بدل ہے اور دوسری جگہ قیمت بدل ہے یا بول کہا جائے کہ خمر صور تأبدل ہے اور اس کی قیمت معناً بدل ہے یہال بھی شراح کرام نے ویعتق باداء القیمة میں قیمتِ نفس مرادلیا ہے تا ہم احقر کے نزدیک رائح قیمتِ خمر ہے ، کیونکہ یہال نفس سے بحث نہیں کی گئی ہے اور نفس کی قیمت کو تو مولی نے کا تبتا علی قیمت کے کہ کرخود ، ی بدل قرار دیا ہے لہذا اسے معناً بدل کہنا کے کیسے جم ہوسکتا ہے ، بہر حال اس مسئلے کو غور سے پڑھیں اورخود ، ی فیصلہ کرلیں کہ کیا سے جونا جا ہے۔

نوادر میں امام اعظم ولیٹی سے ایک روایت ہے کہ اگر مولی نے خرکو بدل مقرد کیا اور بیکہدویا کہ اگرتم خمرادا کرو گے تو آزاد ہوتو اس صورت میں بید مکا تب شرط کی وجہ ہے آزاد ہوگا، مکا تبت کی وجہ ہے نہیں اور مولی کے قول اِن اُدیت المحمر کوشرط اور تعلیق مانیں کے اور جب شرط پائی جائے گی تو جزاء یعنی حریت بھی ثابت ہوگی جیسے اگر مولی نے مردار اور خون کوعوض قرار دے کرعقد کا بت کیا اور اِن اُدیت اللّٰح کہدویا تو یہاں بھی مکا تب شرط پوری کرنے پر آزاد ہوگا، کتابت کی وجہ آزاد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بیام اعظم اِن اُدیت اللّٰح کہدویا تو یہاں بھی مکا تب شرط پوری کرنے پر آزاد ہوگا، کتابت کی وجہ ہے آزاد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بیام اعظم اِن اُدیت کہا ہو یا نہ کہا ہو بہر صورت ادا کیگی خرکی صورت

## ر آن البدلية جدرا يه المحال الا يحال المحال كات كان على المحال الكار كات كيان على إلى

میں مکاتب آزاد ہوجائے گا۔ ہاں ظاہر الروایہ میں خمراور مردار میں فرق ہے یعنی خمراور خنزیر کی ادائیگی سے مکاتب آزاد ہوجائے گا، لیکن مرداراورخون اداکرنے سے آزاذہیں ہوگا جب تک کہ مولی إن أدیت نہیں کیے گا۔

اور وجفرق یہ ہے کہ خمر اور خزیر مال ہیں اگر چہ مسلمان کے حق میں متقوم نہیں ہیں لیکن ان میں مالیت موجود ہے جب کہ میۃ اور دم میں مالیت ہی نہیں ہیں کہ میۃ اور دم میں مالیت ہی نہیں ہے، اس لیے خمر اور خزیر کوعوض بنانا جائز ہے اور عوض کی ادائیگی کے وقت معوض لیعنی عتق ثابت ہوجائے گا اور میں میۃ اور خون کوعوض بنانا می خنہیں ہے، ہاں جب مولی إن أدبیت کہدکر ان کومشر وط کردے گا تب وجود شرط کی صورت میں ان پر تھم لگایا حائے گا۔

وإذا عتق النع فرماتے ہیں کہ خمر کوعوض بنانے سے عقد فاسد ہوجاتا ہے تاہم غلام آزاد ہوجاتا ہے، کیکن فساد عقد کی وجہ سے غلام کا کام بیہ ہے کہ وہ محت کر کے روپیہ کمائے اور مولی کواپنی قیمت ادا کردے تا کہ اسے متقوم مال بطور بدل مل جائے، کیونکہ عتق کی واپسی تو متعذر اور محال ہے اس لیے جب غلام آزادی ہے ہم کنار ہوگیا ہے تو اسے چاہیے کہ قیمت دے کرمولی کو بھی خوش کردے۔

تروجیلہ: اور متعین کردہ عوض سے قیت میں کی نہ کرے البتہ بڑھا کر دے سکتا ہے، کیونکہ یہ عقد فاسد تھا، لہذا مبدل کے ہلاک ہونے کی صورت میں پوری قیت واجب ہوگی جتنی بھی ہو۔ جیسے بج فاسد میں ہوتا ہے۔ یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ مولی عوض متعین سے کم لینے پر راضی نہیں ہے اور غلام زیادہ دینے پر راضی ہے تا کہ اس کاحق عتی ختم نہ ہونے یائے لہذا جو بھی قیمت ہوگی وہ واجب ہوگی۔ اور اس صورت میں جب مولی نے مکاتب سے اس کی قیمت پر معاملہ کیا تو وہ قیمت اوا کر کے آزاد ہوجائے گا، کیونکہ قیمت بی بدل ہے اور اس میں عقد کے معنی کا اعتبار کرناممکن بھی ہے اور قیمت کی جہالت کا اثر ترج کے فاسد ہونے میں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی کپڑے کے عوض عقد کتابت کیا تو وہ مکاتب کوئی کپڑا وینے سے آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلیلے میں عاقد (مولی) کی مراد پرمطلع ہوناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کپڑے کی مختلف جنس ہیں لہذا مولی کی مراد چرمطلع ہوناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کپڑے کی مختلف جنس ہیں لہذا مولی کی مراد پرمطلع ہوناممکن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ ينقص ﴾ كم ہونا، گاقص ہونا۔ ﴿ ہالغة ما بلغت ﴾ جہاں تك بھى پنچے، لینی جومقدار بھی ہے۔ ﴿ يو قف علی ﴾ مطبع ہونا، واقف ہونا۔ ﴿ اجناس ﴾ انواع۔

## 

#### عوض خراب ہونے کی صورت میں آزادی کا تھم:

صورت مسکدیہ ہے کہ کتابتِ فاسدہ میں غلام پر جو قیمت واجب ہوتی ہے اس قیمت کو کتابت کے عوض اور بدل ہے کم کرکے دیاضی خبیس ہے بلکہ غلام کی جو بھی قیمت ہووہ پوری پوری مولی کو دے دی جائے اس لیے کہ مولی جب عوض میں کی کرنے پر راضی نہیں تھا تو اس کے بدل یعنی قیمت میں کی کرنے پر بھی راضی نہیں ہوگا اور مکا تب اپنی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دیئے کو تیار ہے اس لیے وہ قیمت کیا قیمت سے زیادہ دیئے پر بھی راضی ہوگائی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صورت مسکد میں مولی کو پوری پوری قیمت دی جائے گی۔

وفیما إذا کاتبه المح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے کاتبتُک علی قیمتک کہہ کرغلام کی قیمت کو بدل کتابت مقرر کیا تو جب بھی مکاتب اپنی قیمت ادا کرے گا، آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ قیمت کو بدل اور عوض بنانا ممکن ہے کیونکہ اگر چہ یہ مجبول ہتی ہے لیکن اتنی زیادہ مجبول نہیں رہتی کہ اسے بدل نہ بنایا جاسکے۔ کیونکہ اس جہالت سے عقد فاسد ہوتا ہے اور عقد فاسد میں بھی قیمت ہی بدل بنتی ہے، اور پھر جولوگ غلاموں کی خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں ان سے معلوم کرکے قیمت کی جہالت دور کی جاسکتی ہے لبندا اس صورت میں عقد کے جواز اور نفاذ کا راستہ کلیئر اور صاف ہے۔ ہاں اگر مولی نے کسی غیر متعین کپڑے کو عوض قرار دے کر معالمہ کیا تو مکاتب کپڑ اا داکر نے سے آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ کپڑے کی مختلف جنس ہوتی ہے اور ثوب کے حوالے سے مولی کی مراد پر مطلع ہونا معتذر اور دشوار ہوتا ہے لہٰذا اندار سے کسی کپڑے کی ادائیگی پر عتق کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک عاقد یعنی مولی کی مراد واضح نہیں ہوگی اس وقت تک غلام آزاد نہیں ہوگا۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَاتَبُهُ عَلَى شَىْءٍ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزُ، لِآنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْهِه، وَمُوَادُهُ شَىْءٌ يَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ بِالتَّعْيِيْنِ حَتَّى لَوْ قَالَ كَاتَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ وَهِى لِغَيْرِهِ جَازَ، لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَعْقُودٌ فِي الرِّقِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيْمِ مَوْهُومَةٌ فَيَتَعَلَّقُ بِدَرَاهِمَ دَيْنٌ فِي الدِّمَةِ فَإِنْ عَجَزَ يُرَدُّ فِي الرِّقِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيْمِ مَوْهُومَةٌ فَا السَّلِيْمِ مَوْهُومَةً إِذَا كَانَ الْمُعَلِّقُ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ شَرُطٌ لِلصِّحَةِ إِذَا كَانَ الْمُعَلِّقُ بِيعِلَافِ الصَّدَاقِ فِي البَّكَاحِ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى مَاهُو الْمُقْصُودُ وَ بِالنِّكَاحِ لَيْكَامِ الصَّدَاقِ فِي البَّكَاحِ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى مَاهُو الْمُقْصُودُ وَ بِالنِّكَاحِ لَيْفَ لَمُ مُومَّدٍ مَرَّالِيَّالَيْنِهُ أَنَّ يَجُوزُ ، لِآنَّ لَيْعَلَى مَا هُو تَابِعٌ فِيْهِ أَوْلَىٰ فَلَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْعَيْنِ ذَلِكَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ الْمُعَالِقِ عَلَى عَامِهُ الْمُعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمُعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَوْدُودُ الْمُعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ عَلَى مَا بَيْنَ الْمُعْودُ وَيَعْ الْمَعْودُ وَ الْمُعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمَعْودُ وَ الْمُعْلِقُ وَعُودُ الْمُؤْودُ الْمُعْودُ وَعُنَا إِذَا كَانَ الْبَدَلُ عَيْنَا مُعَنَّا وَالْمَسْالُهُ فِيهِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ وَ وَعُودُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْقَدُمُ وَلَى الْمُؤْودُ الْمُولِ الْمُعْلَقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعُودُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْودُ الْمُعْلَقُ وَالْمُعُودُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ وَالْمُعُودُ الْمُعْلَقُ وَالْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُوا الْمُعْلِقُ فَا الْمُعْلَقُودُ الْمُؤْد

## ر أن الهداية جلدا على المحالة المحال المحاركة الماركة الماركة

ترجیجم نے: فرماتے ہیں کہ یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب مولی نے کسی ایس معین چیز پر مکاتب بنایا جوغلام کے علاوہ دوسرے شخص کی تقی تو یہ مکا تب بنایا جوغلام کے علاوہ دوسرے شخص کی تقی تو یہ مکا تب جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام اسے سپر دکر نے پر قادر نہیں ہوگا اور شنی بعینہ سے امام محمد رالتھیائہ کی مرادیہ ہے کہ وہ الی چیز ہوجو متعین کر نے سے متعین ہوجاتی ہوتی کہ اگر مولی نے یوں کہا میں نے مجھے اس ایک ہزار درہم کے عوض مکا تب بنایا اور وہ دراہم دوسرے کے ہوں تو عقد جائز ہے، کیونکہ دراہم معاوضات میں متعین نہیں ہوتے لہذا عقد ایسے دراہم سے متعلق ہوگا جوذ مدمیں دین ہول کے اور عقد جائز ہوگا۔

ادراگر مالکِ عین کتابت کی اجازت دے دیتو امام کھر ہے گئیا ہے مردی ہے کہ عقد کتابت جائز ہوجائے گا، کیونکہ اجازت کے وقت جب بھے جائز ہوجاتی ہے تو کتابت بدرجہ ادلی جائز ہوگی۔ امام اعظم چائٹیا ہے مردی ہے کہ عدم اجازت پر قیاس کرتے ہوئے عقد جائز نہیں ہوگا جیسا کہ قد دری میں مذکور ہے۔ اور اجازت اور عدم اجازت میں علت مشترک یہ ہے کہ یہ اجازت ملکیت مکا تب کے حوالے سے مفید نہیں ہوگی حالا نکہ عقد کتابت کا مقصد ہی ملکیت کا حاصل ہونا ہے تا کہ وہ اس ملکیت سے بدل کتابت ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ مسئلہ بدل کے مال معین ہوتو اس کی چنداں ضرورت نہیں رہتی اور یہ مسئلہ بدل کے مال معین ہونے میں ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

امام ابولوسف ؓ سے مروی ہے کہ بیعقد َ جائز ہے خواہ مالک اس کی اجازت دے یا نہ دے، تاہم اجازت مل جانے پرعین شی کو سپر دکر تا واجب ہے اور اجازت نہ ملنے پر اس کی قیت سپر دکر نا ضروری ہے جیسے نکاح میں ہے اور ان میں علت جامعہ تسمیہ کا تھیج ہونا ہے، کیونکہ وہ مال ہے۔

## ر آن البداية جلدال ي ١١٠٠ كروس ١١٠٠ المحال ١١٠٠ كروس المار مكاتب كيان ين

اگرمکاتب اس عین کا مالک ہوگیا تو امام اعظم سے امام ابو یوسف کی روایت سے ہے کہ اگر مکاتب نے اس مال کوا داکیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا اور اس روایت کی وجہ سے کہ عقد ہی منعقد نہیں ہوا تھا اللّا یہ کہ مولی نے اس سے کہا ہو إذا أقديت إلى فانت حو تو اس صورت میں مکاتب شرط کی وجہ سے آزاد ہوگا۔ ایسا ہی امام ابو یوسف سے بھی مروی ہے۔ ان سے دوسری روایت سے ہے کہ عین ادا کرنے سے غلام آزاد ہوجائے گا خواہ مولی نے إذا أديت المنح کہا ہو یا نہ کہا ہواس لیے کہ بدل مسمی مال ہے اور فساد کے باوجود عقد منعقد ہوج تا ہے لہذا بدل مشروط ادا کرنے سے غلام آزاد ہوجائے گا۔

اگرمولی نے ایسے عین پرعقد مکا تبت کیا جؤم کا تب کے پاس موجود ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں اور یہ مکاتبہ علی الأعیان کا مسکہ ہےا ورمیسوط میں معلوم ہو چکا ہےاور کفایۃ امنتہی میں ہم نے دونوں روا تیوں کی وجہ بیان کردی ہے۔

#### اللغات:

﴿ شيئ بعينه ﴾ كوئى معين چيز ـ ﴿ المعاوضات ﴾ مالى معاملات ـ ﴿ عجز ﴾ ادائيگى نه كر پانا ـ ﴿ الرق ﴾ غلاى ـ ﴿ المسمى ﴾ نام طے شده ـ ﴿ هو هو هه ﴾ خيالى، غير حقيق ـ ﴿ المجامع ﴾ مشترك امر، علت ـ ﴿ عين ﴾ مادى چيز ـ ﴿ يعتق ﴾ آزاد ہونا ـ ﴿ الاعيان ﴾ اشيء، چيزيں \_

#### مسممعين چيز برمكاتبت:

مسلہ یہ ہے کہ مکائب کے علاوہ کسی دوسرے نے پاس ایک سائیکل موجود ہے اور مولی نے ای سائیل پرعقد کتابت کا معاملہ کیا تو پیمعاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ معقود علیہ ٹی معین ہے، لیکن مکاتب اس کوسپر دکرنے پر راضی نہیں ہے جب کہ صحتِ عقد کے لیے معقود علیہ کا مقد ورانسلیم ہونا شرط ہے اور وہ شرط یہال مفقو دہے، اس لیے عقد درست نہیں ہے۔

ال سلیط میں امام اعظم روایش سے حضرت حسن بن زیاد کی روایت رہے ہے کہ اگر مکا تب اس عین کا مالک ہوکر اسے مولی کے حوالے کردے تو وہ آزاد ہوجائے گااس لیے کہ بدل مسٹی مال ہے اور اسے سپر دکرنے کی قدرت ممکن ہے اس لیے صورت مسئلہ میں عقد جائز ہے۔ اور جیسے دوسرے کے مال پرعقد کتابت کرنا بھی جائز ہے، اور اگر ندادا کر سکا تو حب سابق غلام ہی رہے گا، لیکن ظاہر الروایہ کی طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مکا تبت عقد معاوضہ ہے اور معاوضات میں معقود علیہ ہوتا ہے اور صحب عقد کے لیے معقود علیہ پرقدرت شرط ہے حالانکہ عین دوسرے کی ملکیت ہے اور مکا تب اس کی سالیم پرقادر نہیں ہے۔

۔ اُورا سے مہر نگاح پر قیاس کرناضیح نہیں ہے، کیونکہ نکاح کامقصود توالدو تناسل ہے اور اس پر قدرت شرط نہیں ہے لہذا مہر جو نکاح میں تابع ہے اس پر بدرجہ اولی قدرت شرط نہیں ہوگی۔

فلو أُجاز اللّخ فرماتے ہیں کہ دوسرے کے مال اور عین پر عقد کرنا جائز نبیں ہے اور جس طرح دوسرے کے مال کو بیجنا مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا اگر مالک اجازت وے دے گا تو امام محمد مِلَّتُنَایْدُ کی روایت میں عقد جائز ہوجائے گا، کیونکہ اجازت لاحقہ سے جب تیج جائز ہوجاتی ہے تو مکا تبت تو بدرجہ اولی جائز ہوجائے گی۔امام

## ر أن البداية جلدال ير الله يوسي الله

اعظم والتعلیہ سے مروی ہے کہ مالک اجازت دے یا نہ دے بہرصورت عقد جائز نہیں ہوگا جیسا کہ اس صورت میں جائز نہیں ہے جب مولی کی اجازت شامل عقد نہ ہو، کیونکہ اس سے مکاتب کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تو اس صورت میں ہوتا جب وہ اس عین کا مالک ہوجاتا اور اپنی کمائی سے بدل کتابت اداکرتا حالانکہ یہاں بدل معلوم اور متعین ہے، اس لیے اس کے مالک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مقصودِ کتابت فوت ہونے کی وجہ سے عقد جائز نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رطیقید کی رائے ہے ہے کہ بیعقد ہر حال میں جائز ہے خواہ مالک اجازت دے یا نہ دے، اس لیے کہ یہاں بدل کی تعیین اور تقرری درست ہے کیونکہ وہ مال ہے اور مال بھی متقوم ہے، البندا عقد کے جواز اور نفاذ میں کوئی شبہ نہیں ہے، البندا گر مکا تب اس عین کی تسلیم پر قادر نہ ہوتو اس کی قیمت دے دے جیے اگر کسی اس عین کی تسلیم پر قادر نہ ہوتو اس کی قیمت دے دے جیے اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو مہر بنا کر نکاح کیا تو اگر غلام کا مولی شوہر کو وہ غلام دیدے تو شوہر مہر میں وہی غلام دے دے اور اگر غلام نہ دے کر دے سکے تو اس کی قیمت دیدے اس کی قیمت دیرے رہاں بھی اگر بعینہ وہ عین دینا ممکن ہوتو مکا تب اسے دیدے ورنہ اس کی قیمت دے کر آزاد ہوجائے۔

ولو ملك المكاتب المح اس كا حاصل يہ ب كه اگر مكاتب اس عين كا ما لك ہوجائے تو اماام اعظم طِنتُين سے امام ابو يوسف كى روايت يہ به كه اس عين كو اداكر نے كے بعد بھى مكاتب آزاد نہيں ہوگا، كيونكه ابتداء ميں يہ عقد فاسد ہوگيا تھا و الفاسد لاينقلب جائزا، بال اگر بوقت عقد مولى نے إذا أقيت إلى الله كہا ہوتو اس صورت ميں وہ عين اداكر نے سے شرط و جزء كے اعتبار سے غلام آزاد ہوگا يبى امام ابو يوسف كے امام ابو يوسف كى دوسرى روايت يہ كه مولى نے إذ أديت المنح كہا ہو يا نه كہا ہو غلام الله عين كو اداكر نے سے آزاد ہوجائے گا، كيونكه بدل مسلى مال ہے اور عقد سابق فاسد ہونے كے باوجود منعقد ہوگيا تھا اس ليے اب غلام آزاد ہوگا، كيكن ان كى اس روايت كے مطابق بھى يہ آزادى بحكم شرط ہوگى نه كه بحكم كتابت۔

ولو کاتبہ المنے فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے مکاتب کے قبضہ میں موجود کسی عین پر مکاتبت کی تو اس کے متعلق مبسوط میں دو روایتیں ہیں (۱) کتاب الشرب میں ہے کہ یہ عقد جائز ہے (۲) کتاب المکاتب میں ہے کہ جائز نہیں ہے۔ جواز کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں بدل معلوم اور متعین ہے اور مکاتب کے قبضہ میں اس لیے وہ اسے سپر دکرنے پر قدر بھی ہے لہذا اس کا جائز ہونا ظاہر و باہر ہے۔ عدم جواز کی دلیل ہیہ کہ بوقتِ عقد چوں کہ مکاتب مولی کا مملوک ہے اور اس کی ساری کمائی مولی ہی کی ہے لہذا ہے مولی کے اعیان پر عقد ہوگا اور مولی کے اعیان پر عقد کرنا درست نہیں ہے۔ (کفایشرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مِانَةٍ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْمَوْلَىٰ إِلَيْهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ وَمَالُكُوْيُهُ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَالِكُمَّيْهُ هِي جَائِزَةٌ وَيُقَسَّمُ الْمِائَةُ الدِّيْنَارُ عَلَى قِيْمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى قِيْمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى قِيْمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى قِيْمَةِ وَمُحَمَّدٍ وَسَطٍ فَتَبْطُلُ مِنْهَا حِصَّةُ الْعَبْدِ فَيكُونُ مُكَاتَبًا بِمَا بَقِي، لِأَنَّ الْعَبُدَ الْمُطْلَقَ يَصْلُحُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَيَنْصَوِفُ إِلَى الْوَسَطِ فَكَذَا يَصْلُحُ مُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الْأَصُلُ فِي أَبْدَالِ الْعُقُودِ، وَلَهُمَا أَنَّةً لَا يُسْتَثْنَى

## ر آئ البداية جلدال ي المحال ا

الْعَبْدُ مِنَ الدَّنَانِيْرِ وَإِنَّمَا يُسْتَثْنِي قِيْمَتُهُ وَالْقِيْمَةُ لَا تَصْلُحُ بَدَلًّا فَكَذَلِكَ مُسْتَثْني.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مولیٰ نے سو دینار کے عوض اس شرط پر غلام کو مکا تب بنایا کہ مولی اے ایک غلام بھی دے گا تو حضرات طرفین عین اور اوسط در ہے کے حضرات طرفین عین بھارت کے بہاں کتابت فاسد ہوگی۔امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہوگی اور سود ینار کو مکا تب اور اوسط در ہے کے غلام کے مابین تقسیم کیا جائے گا۔اور اس میں سے غلام کے حصے کے بقدر دینار ساقط ہوجائے گا اور ماہمی کے عوض وہ مکا تب ہوگا، اس لیا کہ عبد مطلق کتر بت کا بدل بن سکتا ہے اور عبد کو اوسط در ہے کے غلام کی طرف پھیرا جائے گا نیز وہ بدل کتابت سے مشتیٰ بھی ہوسکتا ہے اور عبد کو اوسط ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ غلام دنا نیر سے مشتیٰ نہیں ہوسکتا بلکہ اس کی قیمت مشتیٰ ہوگی اور قیمت بدل نہیں بن سکتی، البذا مشتیٰ بھی نہیں ہوسکتا۔

#### اللَّغَاثُ:

دیناد ﴾ سونے کا سکہ ﴿ ورمیانی چیز ۔ ﴿ والی کرنا۔ ﴿ بغیر عینه ﴾ غیر معین، کوئی سا بھی۔ ﴿ وسط ﴾ درمیانی چیز ۔ ﴿ ویصل ہِ معاوضہ عوض ۔ ﴿ ابدال ﴾ جمع ہے بدل کی جمعنی معاوضہ عوض ۔ ﴿ ابدال ﴾ جمع ہے بدل کی جمعنی معاوضہ عوض ۔ ﴿ الدنانير ﴾ جمع وينار ۔

#### ایک خاص شرط پرمکا تبت:

مسئلہ یہ ہے کہ مولی نے اس شرط پراپنے غلام سے عقد کتابت کیا کہتم مجھے سودینا دیدوآزاد ہواور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہددیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولی نے اس شرط پراپنے غلام سے عقد کتابت کیا کہ ہم مجھے سودینا دیو آزاد ہواور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہدیا گئیں ہمیں ایک غلام بھی دول گلین وہ غلام غیر معین تھا تو حضرات طرفین آ کے یہاں جائز ہے اور سودینار کو مکا تب اور اوسط در ہے کے غلام کے مابین تقسیم کر کے غلام کا حصد نکال دیا جائے گا۔ مثلاً مکا تب کی قیمت ۱۰۰ جھے سودینار ہواور غلام کی قیمت دوسودینار ہوتو سودینار کواسی طرح دونوں پر تقسیم کر کے ۱۰۰ میں سے ۱۰۰ دینار بدل کتابت کے لیے خاص کر لیے جائیں اور جالیس دینار کو بدل سے ساقط کر دی جائے۔ ایسا کرنا در سے اور جائز ہے، کیونکہ عبد مطلق کتابت میں بدل بن سکتا ہے لہٰذا بدل سے مشتیٰ بھی ہوسکتا ہے۔

اس کے برخلاف حضرات طرفین کے یہاں چوں کہ غلام دنانیر کی جنس سے نہیں ہاس کیے نفسِ عبد کو دنانیر سے مشتیٰ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس کی قیمت مشتیٰ ہو کتی ہے، لیکن قیمت میں تفاوت فاحش ہوتا ہے اس لیے وہ عقد کتابت میں بدل نہیں ہو کتی اور جب قیمت بدل نہیں ہو سکتی تو اسے مشتیٰ بھی نہیں کیا جاسکتا اور چوں کہ مولی نے بدل میں اس کا تذکرہ کردیا ہے، اس لیے اس عقد کو فاسد کہنے کے علاوہ دوسراکوئی راستہ نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَةُ عَلَى حَيْوَانِ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ اِسْتِحْسَانًا وَمَعْنَاهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْجِنْسَ وَلَا يُبَيِّنُ النَّوْعَ وَالصِّفَةَ، وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَسَطِ وَيُجْبَرُ عَلَى قُبُولِ الْقِيْمَةِ، وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيِّنِ الْجِنْسَ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ دَابَّةٌ لَايَجُوْزُ، لِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَيَتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ وَإِذَا بَثَنَ الْجِنْسَ كَالْعَبْدِ وَالْوَصْفِ

## ر ان البداية جلدال يه المحال الماس المحال الماس المحال الماس الما

فَالْجِهَالَةُ يَسِيْرَةٌ وَمِثْلُهَا يُتَحَمَّلُ فِي الْكِتَابَةِ فَيُعْتَبَرُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ بِجَهَالَةِ الْآجَلِ فِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِّكُونَ الْمُعَالَةِ الْآجَلِ فِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِلَّا الْمُعَالَقُ الْبَيْعَ، وَلَنَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ بِمَالٍ لِكِنْ عَلَى وَجُهٍ لَايَجُوزُ وَهُو الْقِيَاسُ لِآنَةُ مُعَاوَضَةٌ وَلَنَا أَنَّةً مُعَاوَضَةً مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ بِمَالٍ لِكِنْ عَلَى وَجُهِ يَسْقُطُ الْمُلْكُ فِيهِ فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ، وَالْجَامِعُ أَنَّةً يَبْتَنِي عَلَى الْمُسَامَحَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَة.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے ایسے حیوان کے عوض اپنے غلام کو مکا تب بنایا جس کا وصف نہیں بیان کیا تو استحسانا کتابت ا جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کی جنس کو بین کردیا لیکن اس کی نوع اور صفت نہیں بیان کیا اور اسے اوسط در ہے کے حیوان کی طرف چھیر جائے گا اور مولی کو قیمت لینے پرمجور کی جائے گا اور کتاب النکاح میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔ لیکن اگر مولی نے حیوان کی جنس نہیں بیان کیا مثلاً اس نے کا تبند علی دابعہ کہا تو عقد جائز نہیں ہے کیونکہ حیوان کی مختلف اجناس ہیں اور جہالت فاحشہ ہے۔ اور اگر جنس بیان کرد ہے جیسے غلام اور وصف (خدمت کرنے والا غلام) تو جہالت کم رہتی ہے اور اس جیسی جہالت کتابت میں برداشت کرلی جاتی ہے یا چل جاتی ہے اپنے گا۔ امام شافعی والٹیلڈ کی جہالت پر قیاس کیا جائے گا۔ امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہا جائے گا۔ امام شافعی والٹیلڈ کے کہ یہ عقد عقدِ معاوضہ ہے اور بھے کے مشا بہ ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ کہ بیغیر مال سے مال کا معاوضہ ہے یا مال کے عوض مال کا معاوضہ ہے کیکن اس طرح ہے کہ اس میں ملکیت ساقط ہوجاتی ہے تو بید نکاح کے مشابہ ہوگیا اور ان میں علتِ جامعہ میہ ہے کہ ان میں سے ہرایک مسامحت پر بنی ہے، برخلاف تع کے کیونکہ وہ تنگی اور ختی پر بنی ہے۔

#### اللغات:

﴿غیر موصوف ﴾ غیرمعین، جس کی کوئی تحدید نه کی گئی ہو۔ ﴿یجبر ﴾ مجور کیا جائے گا۔ ﴿دابة ﴾ چوپایہ، جانور، سواری۔ ﴿یتفاحش ﴾ بہت زیادہ ہونا۔ ﴿یسیرة ﴾ تھوڑی، قابل قمل۔ ﴿یتحمل ﴾ برداشت کرنا۔ ﴿اشبه ﴾ مشابہ ہونا، مثل ہونا۔ ﴿المسامحة ﴾چثم پوتی۔ ﴿المماكسة ﴾خق۔

#### غير معين جانور برمكاتب:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر مولی نے ایسے حیوان کو بدل قرار دے کر عقد کتابت کیا جس کا وصف نہیں بیان کی لیکن جنس بیان کردیا جسے گھوڑا، گدھا وغیرہ تو استحسانا عقد درست ہے اور قیاسا جائز نہیں ہے اور حیوان سے اوسط درجے کا حیوان مراد ہوگیا تاہم حیوان کی جگہ اگر اس کی قیمت بھی معنا بدل ہے اور جیسے نکاح میں حیوان جگہ اگر اس کی قیمت بھی معنا بدل ہے اور جیسے نکاح میں حیوان کی جنس بیان کرنے سے حیوان غیر موصوف کو بدل کتابت مقرر کرنا بھی صحیح ہے۔
کی جنس بیان کرنے سے اسے مہر بنانا صحیح ہے اسی طرح جنس بیان کرنے سے حیوان غیر موصوف کو بدل کتابت مقرر کرنا بھی صحیح ہے۔
لیکن اگر جنس بھی بیان نہیں کیا اور صرف کا تبت کے علی دابع کہا تو عقد جائز نہیں ہوگا، کیونکہ داب اور حیوان کی مختلف اجناس ہیں اور صرف دابہ بیان کرنے سے جہالت فاحش ہوجاتی ہے اور جہالیت فاحش مفضی الی النزاع ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں عقد جائز

## ر آن البدايه جلدا على المساكل الماري على الكارمات كيان يل كارتها المارمات كيان يل كارتها المارمات كيان يل كارت

وإذا بین المجنس المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موٹی نے غلام کو بدل کتابت مقرر کر کے اس کی جنس بیان کردی یعنی عبد کہا یا دسیف کہا (وصیف وہ غلام جو خدمت کے لیے مقرر ہواور اس پر قادر ہو) تو اگر چہ غلام کا وصف مجہول ہے لیکن سے جہالت معمولی ہے اور معمولی جہالت معمولی ہے اور معمولی جہالت معمولی ہونے کی وجہ ہے چل اور دیاس تک میعاد مقرر کر کے مولی عقد کتابت کر بوت بھی میعاد میں کچھ جہالت رہتی ہے لیکن سے جہالت معمولی ہونے کی وجہ ہے چل جاتی ہے اس طرح وصف کی جہالت بھی برداشت کر لی جائے گی۔ قیاساً یعقد جا ترنہیں ہے بہی امام شافعی والیٹیلڈ کا بھی تول ہے اس لیے کہ یعقد عقد معاوضہ ہے اور اس حوالے سے بھے کے مشابہ ہے اور چول کہ اجل یا جہالت ہوتے ہوئے بھے درست نہیں ہے اس لیے یہ عقد بھی اجل یا بدل کی جہالت کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ النَّصْرَائِيُّ عَبُدَةُ عَلَى خَمْرٍ فَهُو جَائِزٌ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا، وَالْعَبُدُ كَافِرًا، لِأَنْهَا مَالٌ فِي حَقِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَلِّ فِي حَقِيّا، وَأَيُّهُمَا اَسُلَمَ فَلِلْمَوْلَىٰ قِيْمَةُ الْخَمْرِ الْنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيْكِ الْخَمْرِ وَتَمَلَّكِهَا، وَفِي التَّسْلِيْمِ ذَلِكَ إِذِ الْخَمْرُ عَيْرُمُنَعَيْنٍ فَيَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيْمِ الْبَدَلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، وَهِي التَّسْلِيْمِ ذَلِكَ إِذِ الْخَمْرُ عَيْرُمُنعَيْنٍ فَيَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيْمِ الْبَدَلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، وَهِي التَّسْلِيْمِ ذَلِكَ إِذِ الْخَمْرُ عَيْرُمُنعَيْنٍ فَيَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيْمِ الْبَدَلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَهِذَا بِحِلافِ مَا إِذَا تَبَايَعَ اللّهِيْمِ الْمُعْرَا ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا حَيْثُ يَقْمُ لَا يُعْفَى الْقَيْمَةِ يَعْبُولُ فَجَازَ الْقَيْمَةِ يَحْبَرُ عَلَى الْقَيْمَةِ يَعْبُولُ فَجَازَ الْمُعْلَى الْقَيْمَةِ مَلِي الْقَيْمَةِ وَاللّهُ الْبَعْضُ، لِأَنَّ فِي الْكَمَابَةِ فِي الْجُمْلِةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَتَبَ عَلَى وَصِيْهِ وَأَتَى بِالْقِيْمَةِ يُخْبَرُ عَلَى الْقَيْمَةِ وَاللّهُ الْمُعْولُ فَجَازَ أَنْ يَعْفَى الْعَيْمَةِ أَمَّا الْبَيْعُ لَا يَنْعَقِدُ صَحِيْحًا عَلَى الْقِيْمَةِ فَافْتَرَقًا، قَالَ وَإِذَا فَصَلَ أَحَدُ الْعُوضَيْنِ إِلَى الْمُولَى سَلَمَ الْعِوْضَ الْاحْرَامِ الْحَمْرِ، وَلَوْ أَذَاهَا الْكِرَامِ الْخَمْرِ، وَلَوْ أَذَاهَا الْحَرْوَمَ الْوَلِي مَا إِذَا كَانَ الْعَلْمُ مُنْ قَبْلُ الْعَرَامِ الْمُولِي اللّهُ الْوَلَى الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْعَرَامِ الْحَمْرِ، وَلَوْ أَذَاهَا الْمُعْرَامِ وَلَوْلَى الْمُولِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُولِ الْمَوْلِ الْمُعْرَامِ الْمُولِي الْمَالِمُ الْمُولِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْعَرْمُ الْمُعْرَامِ وَلَوْلَا الْمُسْلِمَ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِامُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرَامِ اللّهُ الْمُعْرَامِ الللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُولِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ ال

ترفیجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر نصرانی نے شراب کے عوض اپنے غلام کو مکا تب بنایا تو یہ جا کڑے یعنی جب شراب کی مقدار معلوم ہو اور غلام کا فر ہواس لیے کہ شراب کفار کے حق میں اس طرح مال ہے جیسے ہمارے حق میں سرکہ مال ہے۔ اور مولی اور غلام میں سے جو ہمی مسلمان ہوگا مولی کو شراب کی قیمت ملے گی، کیونکہ مسلمان نہ تو شراب کا مالک بنا سکتا ہے اور نہ بن سکتا ہے جب کہ شراب دینے سے یہ بات لازم آتی ہے کیونکہ شراب غیر متعین ہے، لہذا مکا تب بدل کی تسلیم سے عاجز ہوگا اور اس پر قیمت واجب ہوگ ۔ یہ تھم اس صورت کے برخلاف ہے جب دو ذمیوں نے مل کر شراب کی خرید وفر وخت کی بھران میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو بھی فاسد ہوجائے گی جیسا کہ بعض مشائح بی تو اس کی قول ہے کیونکہ قیمت فی الجملہ بدل کتابت بن عتی ہے چنانچہ اگر مولی نے خدمت کرنے والے علام برعقد کتابت کیا اور مکا تب نے اس کی قیمت پیش کی تو مولی کو وہ قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا، لہذا قیمت پرعقد کا باقی رہنا بھی غلام برعقد کتابت کیا اور مکا تب نے اس کی قیمت پیش کی تو مولی کو وہ قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا، لہذا قیمت پرعقد کا باقی رہنا بھی

ر آن البداية جلدا على الله الله الله على الكام مكاتب كه بيان من الكام مكاتب كه بيان من الكام مكاتب كه بيان من

جائز ہوگا، لیکن بیج قیت کے عوض صحیح نہیں ہوگی اس لیے بیج اور کتابت میں فرق ہو گیا۔

فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے شراب پر قبضہ کرلیا تو مکا تب آزاد ہوجائے گا،اس لیے کہ کتابت میں معاوضہ کامعنی ہے لہذا جب مولی کو ایک عوض لی گیا تو غلام کو دوسراعوض ملے گا اور یہ مکا تب کی آزادی سے حاصل ہوگا برخلاف اس صورت کے جب غلام مسلمان موتو کتابت جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ مسلمان خمر لازم کرنے کا اہل نہیں ہے۔ تاہم اگر عبدِ مسلم نے خمرادا کردیا تو آزاد ہوجائے گا اور ہم اسے پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿النصراني﴾ عيمائى، كريمين ـ ﴿ حمر ﴾ شراب ـ ﴿المحلّ ﴾ شراب ـ ﴿تبايع ﴾ بابم نَ كرنا، خريد وفروخت كرنا ـ ﴿ فعل الم ﴿ فعى الجملة ﴾ كسى ورج مِس ـ ﴿ وصيف ﴾ غلام ـ ﴿افترقا ﴾ جدا ہونا، عليحده ہونا ـ

عيسائي غلام كي خمر يرمكا تبت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نفرانی مولی نے اپنے کافر غلام سے شراب کے عوض عقد کتابت کا معاملہ کیا اور شراب کی مقدار وغیرہ بیان کردیا تو یہ عقد درست اور جائز ہے، کیونکہ جس طرح سرکہ ہمارے حق میں مال ہے اس طرح کافروں اور نفرانیوں کے حق میں شراب مال ہے البذا شراب کے عوض یہ کتابت درست اور جائز ہے، لیکن اگر مولی اور غلام میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجا تا ہے تو بدل عین شراب کی قبت ہی ملے گی، کیونکہ اگر غلام مسلمان ہوجا ہے گا اور اب مولی کوشراب کی قبت ہی ملے گی، کیونکہ اگر غلام مسلمان ہوتا ہے تو وہ شرب کی تملیک نہیں کرسکتا اور اگر مولی مسلمان ہوا ہوتو وہ شراب کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر دو ذمیوں نے آپس میں شراب کا لین دین کیا یعنی خرید وفر وخت کیا پھران میں سے ایک ذمی مسلمان ہوگیا تو بعض مشائح کے یہاں ایک عاقد کے مسلمان ہونے سے خرجو میچ یاشن ہے اس کی جگہ قبت بطور بدل واجب ہوگی اور قبت کے عوض تیج صحیح نبیں ہے، اس لیے تیچ کی صورت میں ایک کے مسلمان ہونے سے صحیح عقد پر اثر نہیں ہوگا۔ اس چیز سے کتابت اور بیچ میں فرق کیا گیا ہے۔

قال وإذا قبضها المنع فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں اگر مولی خمر کی قیمت پر قبضہ کرلیگا تواس کے قبضہ کرتے ہی مکا تب آزاد ہوجائے گا، کیونکہ بیعقد عقد معاوضہ ہے اور معاوضہ میں جب ایک عاقد کوعوض مل جاتا ہے تو دوسرے عاقد پر دوسرے عوض کو سپر دکرنا لازم ہوجاتا ہے اور بیشلیم عتق سے تحقق ہوگی، اس لیے شراب کی قیمت اداکرنے کے بعد غلام آزاد ہوجائے گا۔ ہاں اگر غلام مسلمان ہوتو یہ عقد جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان شراب کے التزام کا اہل نہیں ہے یعنی وہ اپنے آپ کوشراب کے لین دین کا پابند نہیں بنا سکتا، اس لیے یہ عقد عقد کتابت نہیں ہوگا بلکہ تعلق ہوجائے گا ور جب مکا تب خمراداکرے گا تو بھکم تعلیق وہ آزاد ہوجائے گا۔ واللہ اُعلم





قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ، لِأَنَّ مُوْجَبَ الْكِتَابَةِ أَنْ يَصِيْرَ حُرَّا يَدًا وَلَاكَ بِمَالِكِيَّةِ التَّصَرُّفِ مُسْتَبِدًّابِهِ تَصَرُّفًا يُوْصِلُهُ إِلَىٰ مَقْصُوْدِهِ وَهُوَ نَيْلُ الْحُرِّيَّةِ بِأَدَاءِ الْبَدَلِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ هَذَا التَّصَرُّفِ مُسْتَبِدًّا السَّفَرُ، لِأَنَّ التِّجَارَةَ رُبَّمَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحَضَرِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُسَافَرَةِ وَيَمُلِكُ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ، لِلْقَبِيلِ وَكَذَا السَّفَرُ، لِأَنَّ التَّاجِرَ قَدْ يُحَابِي فِي صَفَقَةٍ لِيَرْبَحَ فِي أُخْرِى.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ مکاتب کے لیے خرید وفروخت کرنا اور سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ بدل کتابت کا نقاضا یہ ہے کہ مکاتب بقضہ کے اعتبار سے آزاد ہوجائے اور یہ نقاضا اس وقت پورا ہوگا جب مکاتب متقل طور پر تصرف کا مالک ہواوراس تصرف سے اپنا مقصود مصل کر لے اور وہ مقصود یہ ہے کہ بدل اوا کر کے حریت ہے ہم کنار ہوجائے گا۔ اور بیچ وشراء بھی اسی تصرف کے قبیل سے ہیں نیز سفر کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ بھی حضر میں تجارت نہیں ہو پاتی اور مکاتب کوسفر کرنے کی ضرورت در پیش ہوتی ہے۔ اور وہ سے دام میں بھی فروخت کرسکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تا جروں کا طریقہ ہے اس لیے کہ تا جر بھی کسی صفقہ میں کم قیمت لیتا ہے تا کہ دوسرے میں نفع ماصل کر سکے۔

#### اللغاث:

والبيع فرونتگى والشراء فرخ يدارى وهوجب كسبب، تقاضا وهستبد كاستقل ويوصل كرنجائد و البيع فرونتگى و الشراء فرخ يدارى و هوجب كسبب، تقاضا و هستبد كام لينا و المحضر كا اقامت، مقيم مونى كى حالت و المحاباة كارورعايت سى كام لينا و المناي على عادت طريقه و مكاتب كا دائرة المتيار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مکا تب عقد کتابت کے بعد خرید وفر وخت بھی کرسکتا ہے اور سفر میں بھی جاسکتا ہے، کیونکہ عقد کتابت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آزاد ہوجائے اور اسے ہر طرح کے تصرف کی آزاد کی اس جائے اور بیرآزاد کی اس وقت ملے گی جب وہ مستقل طور پرتصرف کا مالک ہوجائے اور بیج وشراء کرکے بدل کتابت آڈا کردے اور آزاد ہوجائے گویا بیچ وشراء اور سفر عقد کتابت کے مقصد کی

# <u>آن الہما ہیں جلد اللہ کہ سیکی کی سیکی سیکی کا ت</u> کا سیکی کا تی ہے۔ بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کا تو ہے کہ ہوگا۔ اورا گروہ مناسب سمجھے تو عام قیمت اور بازاری بھاؤ سے کم پر بھی اپنا سامان فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ تاجروں کا معمول ہیہ ہے کہ وہ ایک چیز ستی بھے کر دوسری چیز مہنگی بیچتے ہیں اوراس طرح ایک مال میں کم نفع لے کردوسرے میں خوب کمائی کرتے ہیں۔

قَالَ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَآيَخُوُجَ مِنَ الْكُوْفَةِ فَلَهُ أَنْ يَخُوجَ اسْتِحْسَانًا، لِآنَ هَذَا الشَّرُطُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِبُدَادِ وَثُبُوتُ الْإِخْتِصَاصِ فَبَطَلَ الشَّرُطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ، لِآنَّهُ شَرُطٌ لَمُ يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَبِمِثْلِهِ لَاتَفْسُدُ الْكِتَابَةُ، وَهَذَا لِآنَ الْكِتَابَةَ تَشْبَهُ الْبَيْعَ وَتَشْبَهُ النِّكَاحَ فَٱلْحَقْنَاهَا بِالْبَيْعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَمَا إِذَا شَرَطَ خِدْمَةً مَجْهُولَةً لِآنَةً فِي الْبَدَلِ، وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرُطٍ لَمُ بِالْبَيْعِ فِي صُلْبِه، هَذَا هُو الْأَصُلُ، أَوْ نَقُولُ إِنَّ الْكِتَابَةَ فِي جَانِبِ الْعَبْدِ إِعْتَاقً، لِآنَةً إِسْقَاطُ الْمِلْكِ وَهَذَا الشَّرُطِ، وَالْمِعْتَاقُ لَا يَتَعَلَّ الْمَعْدُ وَهَذَا الشَّرُطِ، وَالْمِعْتَاقُ لِالثَّادُ وَهِ الْمَالِ وَهَذَا الشَّرُطِ، وَالْمِعْتَاقُ لَا يَنْظُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے پیشرط لگادی کہ مکاتب کوفہ سے نہ نکلے تو استحسانا وہ نکل سکے گا، اس لیے کہ پیشرط مقتضائے عقد کے مخالف ہے اور وہ مستقل طور پر تقرف کا مالک ہونا اور کمائی وغیرہ کا اس کے ساتھ مختص ہونا ہے، اس لیے شرط باطل ہوجائے گا اور عقد صحیح ہوگا، کیونکہ بیشرط اصل عقد میں داخل نہیں ہے اور اس طرح کی شرط سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ بیچم اس وجہ سے ہے کہ کتابت تھے کے بھی مشابہ ہے اور نکاح کے بھی مشابہ ہے البندا اصل عقد میں داخل شرط کے حوالے سے ہم نے اسے نتے کے ساتھ لاحق کردیا ہے جیسے مجبول خدمت کی شرط لگانا۔ اس لیے کہ بیشرط بدل میں ہے اور جوشرط اصل عقد میں داخل نہ ہواس کے متعلق ہم نے کتابت کو نکاح کے ساتھ لاحق کردیا ہے بہی اصل ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ غلام کے حق میں عقد کتابت اعتاق ہے، کیونکہ بیہ مولی کی ملکبت کو ساقط کردیتا ہے اور بیشرط غلام کے ساتھ فاص ہے، لہٰذا اس شرط کے حق میں اسے اعتاق قرار دیا گیا ہے۔ اور اعتاق شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

ومقتصى العقد كا عقد كا تقاضا اور ضروريات وجهة الاستبداد كا خود مختارى كاطريقد ويتمكن كالمرارة رار كالمراقة وال كرنا - وصلب العقد كا معامل كاندر، اور حقيقت ميس والحقناك لاحق كرنا، شامل كرنا، طانا، إيك عكم دينا-

#### غير معقول شرط بركمابت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے عقد کتابت میں الی شرط لگادی جو مقتضائے عقد کے مخالف ہواور اصل عقد سے خارج ہوتو پیشرط باطل ہوجائے گی اور عقد جائز ہوگا۔اور اگر الی شرط ہو جو اصل عقد میں داخل ہوتو بیشر طعقد پر موثر ہوگی اور اس شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوجائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد کتابت کی دوجیثیتیں ہیں: (۱) اصل عقد میں داخل شرط کے اعتبار سے وہ آئے کے مشابہ ہے (۲) اصل عقد سے خارج شرط کے حوالے سے وہ نکاح کے مشابہ ہے چنانچے اصل عقد میں داخل شرط کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے

## ر أن الهداية جلدال ي المحال ١٣٨ المحال ١٣٨ المحال الكاركات كيان ين ي

اسے نیچ کے مشابہ قرار دے کریہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح نیچ میں ثمن کی جہالت مفید عقد ہے ای طرح کتابت میں بھی بدل اور معقود علیہ کی جہالت مفید عقد ہے ای طرح کتابت میں بھی بدل اور معقود علیہ کی جہالت مفید عقد ہے۔ اور خارج عقد والی شرط کے پیش نظر ہم نے اسے نکاح کے مشابہ قرار دیا ہے اس لیے کہ نکاح کی طرح میں میں مولی ہے اور جس طرح شوہر بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے اور ان کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا ہی مکا تب کو شہر عقد سے باہر جانے اور سفر کرنے سے نہیں روک سکتا۔

اس کی ایک تقریریوں بھی کی جاسکتی ہے کہ عقد کتابت کا معاملہ مکاتب کے حق میں اعماق ہے، اس لیے کہ اس سے مولی کی ملکت ختم ہوجائے گی اور مولی کی طرف سے غلام پر کوفہ سے باہر نہ جانے کی شرط لگانا اس کے ساتھ خاص ہے لہٰذا اس شرط کے حوالے سے مذکورہ معاملہ کتابت اور معاوضہ کا نہیں ہوگا، بلکہ اعماق ہوگا اور اعماق شرط فاسد سے فاسد اور باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرط باطل ہوجائے گی اور مکا تبت سے غلام آزاد ہوجائے گا۔

قَالَ وَلاَيَتَزُوَّجُ إِلاَّ بِإِذُنِ الْمَوْلَى، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فَكُ الْحَجْرِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ ضَرُوْرَةَ التَّوَسُّلِ إِلَى الْمَقُصُودِ، وَالتَّزَوُّجُ لَيْسَ بِوَسِيْلَةٍ إِلَيْهِ، وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، وَلاَيَهِبُ وَلاَيَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ، فِالنَّهِبُ وَلاَيَتِصَدَّقُ إِلاَّ بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ، فِلْ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ مِنْ ضَرُوْرَاتِ التِّجَارَةِ لِلنَّهُ لاَيَجِدُ بُدًّا فِلْ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ مِنْ ضَرُوْرَاتِ التِّجَارَةِ لِلنَّهُ لاَيَجِدُ بُدًّا مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَولِيعِه، مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَولِيعِه، وَلاَيَكُفَّلُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ مَحْضُ فَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِ التِّجَارَةِ وَالْإِنْتِسَابِ فَلاَيَمْلِكُهُ، بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالاً، لِأَنَّ وَلاَيْتَكُفَّلُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ مُحْصُ فَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِ التِجَارَةِ وَالْإِنْتِسَابِ فَلاَيَمْلِكُهُ، بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالاً، لِأَنَّ وَلاَيْتَسَابِ فَلاَيَمُلِكُهُ، بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالاً، لِأَنَّ وَلاَيْتَكُفَّلُ لِأَنَّةُ تَبَرُّعُ مُحْصُ فَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِ التِجَارَةِ وَالْإِنْتِيسَابِ فَلايَمْلِكُهُ، بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالاً، لِأَنَّ وَلَا يُتَكَالُ فَالْ فَاللَهُ مِلْكُ مِنْ وَهَبَ عَلَى عِوضٍ لَمْ يَصِحْ، لِلَانَّهُ تَبَوَّعُ إِلَيْهُ الْمُهْرَ فَدَحَلَ تَحْتَ الْعَقْدِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ مولی کی اجازت کے بغیر مکاتب اپنا نکاح نہیں کرسکتا، اس لیے کہ مقصود حاصل کرنے کی ضرورت کے پیشِ نظرعقد کتابت سے مولی کی بندش ختم ہوجاتی ہے تاہم کسی نہ کسی درج میں اس کی ملکیت باقی رہتی ہے اور نکاح کرنا تحصیل مقصود کا وسیلے نہیں ہے۔البتہ مولی کی اجازت سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ مکاتب اس کامملوک ہے۔

مکاتب ہبداورصدقہ بھی نہیں کرسکتا ہاں معمولی چیز صدقہ ، ھبہ کرسکتا ہے ، کیونکہ ھبداورصدقہ تبریع ہے اور مکاتب کسی دوسرے کو مالک بنانے کا مالک نہیں ہے لیکن تھوڑی چیز تجارت کی ضروریات میں سے ہے اس لیے کداسے ضیافت کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور عاریت پر مال دینے کی بھی نوبت آسکتی ہے تا کہ قافلہ والے اس سے تعلق بنائے رکھیں اور جو مخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی ضروریات ولواز مات کا بھی مالک ہوتا ہے۔

اور مکا تب کسی کا گفیل بھی نہیں بن سکتا، کی نکہ بیہ خالص تبرع ہے اور تجارت کرنے اور مال کمانے کی ضروریات میں سے نہیں ہے، الہذا مکا تب کفالت کی دونوں قسمول ( نفس اور جان) کا ما لک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ہر چیز تبرع ہے۔ مکا تب قرض بھی نہیں دے سکتا اس لیے کہ قرض دینا تبرع ہے اور کمانے کے لواز مات میں سے نہیں ہے اور عوض لے کر ھبہ کرنا

## ر آن الهداية جلدال ير الكار الله الله الله الكار الكار

بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابتداء تبرع ہے۔ اگر مکاتب نے اپنی ہاندی کا نکاح کردیا تو جائز ہے، اس لیے کہ یہ مال کمانے کا طریقہ ہے چنانچہ مکاتب اس سے مہر کا مالک ہوگا اور یہ چیز عقد کتابت میں داخل ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ يَتَزُوج ﴾ ثارى كرنا ﴿ فَكَ الْحَجْر ﴾ پابندى كا خُمْ كرنا ﴿ التوسل ﴾ وسلم بنا ﴿ يهب ﴾ به كرنا ﴿ يتصدق ﴾ صدقه كرنا ﴿ إلى معاهزون ﴾ قابلول والے ﴿ يتكفل ﴾ ﴿ يتصدق ﴾ صدقه كرنا ﴿ المجاهزون ﴾ قابلول والے ﴿ يتكفل ﴾ كفيل بنا ﴿ إلاكتساب ﴾ كمائى ﴿ يتملك ﴾ ماك بنا ۔

#### مكاتب ككامون كاضابطة

صورت مسکاتو ترجمہ سے واضح ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ ہروہ کام جو کتابت کے مقصود یعن بخصیل آزادی کا ذریعہ اور وسیلہ بنے مکا تب کے لیے اس کی انجام دہی درست اور جائز ہے اور جس کام کا تصلیل مقصود سے واسطہ نہ ہواور حصول آزادی میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہوم کا تب اسے انجام نہیں و سے سکتا۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَاتَبَ عَهٰدَهُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَايَجُوْزَ وَهُو قُولُ زُفَرَ صَلِيَّقَٰيهُ وَالشَّافِعِي وَمَنَّقَٰيهُ لِأَنَّ مَالَهُ الْعِتْقُ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ عَقَدُ اِكْتِسَابٍ لِلْمَالِ فَيَمْلِكُهُ كَتَزُويْحِ الْمُمَةِ وَكَالْبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ أَنْفَعُ لَهُ مِنَ الْبَيْعِ لِآنَهٌ لَا يَزِيْلُ الْمِلْكَ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِ الْبَدَلِ إِلَيْهِ، وَالْبَيْعُ يُزِيلُهُ وَلَهُمْ وَلِهُ بَعْدَ وَصُولِ الْبَدَلِ إِلَيْهِ، وَالْبَيْعُ يُزِيلُهُ قَلْلَاهُ وَلِهُلَا يَمْلِكُهُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ ثُمْ هُو يُوْجِبُ لِلْمَمْلُوكِ مِثْلَ مَاهُو ثَابِتُ لَهُ، بِحِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِآنَهُ يَهُمُ وَيُوجِبُ لِلْمَمْلُوكِ مِثْلَ مَاهُو ثَابِتُ لَهُ، بِحِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِآنَةُ يَهُمِ وَيُوجِبُ لِلْمَمْلُوكِ مِثْلَ مَاهُو ثَابِتُ لَهُ، بِحِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِآنَةُ يَوْبُونَ مَاهُو تَابِتُ لَهُ، قَالَ فَإِنْ أَدَى النَّانِي قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْأَوّلُ فَوْلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى لِآنَ لَهُ فِيهِ نَوْعَ مِلْكِ وَعَقَى الْمَوْلِي لِلْمَافِلِ الْمَافِعُ الْمَوْلِي لِلْمَافِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَولِي الْمَعْتَقِ إِلَيْهِ فِي الْجُمُلِةِ فَإِذَا تَعَلَّرَ إِضَافَتُهُ إِلَى مُعْتَى الْمَعْتِى الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْقِ الْمَعْقِ الْعَلَى مُعْتَقِ الْاقَولِ فَوَلَاؤُهُ لَكُ الْمَولِي الْمَعْقِ الْمَولِي بَعْدَ عِنْقِ الْاقَلِ فَولَاؤُهُ لَهُ اللَّا الْمَعْتِى الْمَافِلَ فَي الْمَعْقِ مَ الْمُعْتِي، وَإِنْ أَدَى النَّانِي بَعْدَ عِنْقِ الْآوَلِ فَولَاؤُهُ لَهُ الْمَالِكَ الْمَعْتِي، وَإِنْ أَدَى النَّانِي بَعْدَ عِنْقِ الْوَلَاءُ لَو الْمُؤْمِ لَكُولُ وَلَولَاءً لَكُونُ الْمُولِي الْمَولِي بَعْلَى مُنْ الْمُولِي الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِقُولُ مِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

تروجی این بیت کے بین کداگر مکاتب نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو بھی جائز ہے۔ قیاس یہ ہے کہ جائز نہ ہو۔ یہی امام زفر اور امام شافعی والٹیلڈ کا قول ہے، کیونکہ کتابت کا مآل عتق ہے اور مکاتب اعتاق کا مالک نہیں ہے جیسے اعتاق علی مال کا مالک نہیں ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مکاتب بنانا مال کمانے والاعقد ہے لہذا یہ مکاتب اس عقد کا مالک ہوگا جیسے وہ باندی کے نکاح کرنے اور بھے وشراء کرنے کا مالک ہے۔ اور کبھی کتابت اس کے لیے تھے سے زیادہ مفید ہوتی ہے، کیونکہ کتابت مکاتب تک بدل پہنچنے سے پہلے اس کی ملکت زائل نہیں کرتی جب کہ نتے بدل ملنے سے پہلے ہی ملکت کا صفایا کردیتی ہے۔ اس لیے باپ اور وصی بھی مکاتب کے مالک ہیں

## ر آن البدايه جدا ير الله يوسي المستحدين من يرسي الكام مكاتب كيان من ي

پھر بیرمکا تبت دوسرے مکاتب کے لیے وہی اختیارات ٹابت کرے گی جو پہلے کو حاصل ہیں۔ برخلاف اعمّاق علی مال کے، کیونکہ بیہ اعمّاق مکاتب اول کےاختیارات سے زیادہ اختیارات ٹابت کرے گی۔

فرماتے ہیں کہ اگر اول کے آزاد ہونے سے پہلے دوسرا مکاتب بدل کتابت ادا کرد ہے تو اس کی ولاء اول کے مولیٰ کی ہوگی، کیونکہ اس مکاتب میں ابھی مولیٰ کی ملکیت باقی ہے اور فی الجملہ اس کی طرف اعماق کی نسبت کرناضیح ہے اور چوں کہ عاقد یعنی مکاتب اول کی طرف اس عقد کی نسبت کرنا معدد ہے، اس لیے کہ اس میں اعماق کی اہلیت معدوم ہے جیسے اگر مولیٰ کوئی چیز خرید ہے تو مولیٰ ہی کی ملکیت ثابت ہوگی۔

فرماتے ہیں کہ اگراس کے بعد مکاتب اول نے بدل کتابت ادا کیا اور آزاد ہوگیا تو اس کی طرف ولا منتقل نہیں ہوگی ، کیونکہ مولی کومعتق قرار دیا گیا ہے اور معتق سے ولا منتقل نہیں ہوتی۔اوراگر مکاتب اول کے آزاد ہونے کے بعد دوسرے مکاتب نے بدل کتابت ادا کیا تو دوسرے کی ولاء اس کو طلے گی ، کیونکہ عاقد اس بات کا اہل ہے کہ اس کے لیے ولاء ثابت کیا جاسکے اور یہی اصل ہے اس لیے اس کے لیے ولاء ثابت کو طاع گی ۔

#### اللغاث:

#### مكاتب كا آ مح مكاتب بنانا:

مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب جس طرح نیج وشراء اور تزوج استہ کا مالک ہے اس طرح استحسانا وہ اپنے غلام کو مکاتب بنانے کا بھی مالک ہے، کیونکہ یہ بھی مال کمانے کا طریقہ ہے بلکہ بیج سے اچھا اور عمدہ ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں جب تک اسے بدل نہیں ملے گا اس وقت تک مکاتب (یعنی جو یہاں مولی ہے) ہے اس کی ملکیت (عبد مکاتب ) زائل نہیں ہوگی، لیکن قیاساً یہ عقد جائز نہیں ہے، کیونکہ عقد کتابت کا مقصد اور مال عتق اور آزادی ہے اور مکاتب اعتاق کا مالک نہیں ہے جیسے وہ مال لے کر آزاد کرنے کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اعتاق سے اس کا مکاتب مشرف ہے جریت ہوجائے گا اور مکاتب اول بدستور مکاتب ہی رہے گا گویا ''گروگورہ گئے اور چلے میاں شکر ہوگئے' والی مثال ہوجائے گی اس لیے قیاسا یہ عقد جائز نہیں ہوگا۔

فإن أقدى النانى المع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر مكاتب اول كے آزاد ہونے سے پہلے دوسرے مكاتب نے بدل كتابت اوا كرديا تواس دوسرے كى ولاء بھى اول كے مولى كو ملے گى، كونكه اول ابھى بھى مولى كامملوك ہے اور اس پر رقبة مولى كى ملكيت ثابت ہے اور چوں كه مكاتب اول كے آزاد نہ ہونے كى وجہ ہے اس كى طرف اعماق كى نسبت كرنا معتدر ہے اور اس ميں اعماق كى الميت معدوم ہے۔ لہذا يہ نسبت اس كے مولى كى طرف كى جائے گى اور مولى ہى مكاتب ثانى كى ولاء كامستى ہوگا۔ جيسے عبد ماذون اگركوئى چيز خريدتا ہے تو اس كى ملكيت اس كے مولى كى طرف كے ليے ثابت ہوتى ہے اس طرح صورتِ مسئلہ ميں بھى اعماق كى نسبت مولى ہى كى طرف منتقل ہوگا۔ اس كى ملكنت اس كے مولى كے ليے ثابت ہوتى ہے اس طرح صورتِ مسئلہ ميں بھى اعماق كى نسبت مولى ہى كى طرف منتقل ہوگا۔ اس كى مرخلاف اگر مكاتب اول كے آزاد ہونے كے بعد مكاتب ثانى نے بدل كتابت ادا كيا تو اب اس كى ولاء اول كو

## ر آن البداية جدرا على الما يحمل الما على الما يحمل الما يحمل على على على الما يحمل الم

ملے گی اور اس کے مولی کونہیں ملے گی، کیونکہ اول اعماق کا اہل ہو چکا ہے اور اس کی طرف اعماق کی نسبت کرنا درست اور جائز ہے اور عاقد اور مباشر ہونے کی وجہسے وہی اصل ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی طرف اعماق کی نسبت کی جائے۔

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے مال کے عوض اپناغلام آزاد کیا یا اس غلام کواس کے ہاتھ فروخت کردیا یا اس غلام کا نکاح کردیا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں کسب اور اس کے لواز مات میں ہے نہیں ہیں۔ رہی پہلی چیز تو اس وجہ ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے رقبہ سے ملکیت کا اسقاط ہے اور مفلس کے ذمہ قرض کا اثبات ہے لہذا یہ عوض کے بغیر زوال ملک کے مشابہ ہوگیا۔ اور دوسر سے کا بھی یہی حال ہے کیونکہ یہ درحقیقت اعماق علی مال ہے اور تیسری چیز کا عدم جواز اس وجہ ہے کہ یہ غلام میں نقص اور عیب ہوگا اور اس کی گردن کو مہر اور نفقہ سے مشغول کرنا ہوگا۔ برخلاف باندی کے نکاح کے، کیونکہ یہ کمائی کرنا ہے اس لیے کہ نکاح کے ذریعہ مکاتب کو مہر حاصل ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے۔

فرماتے ہیں کہ بچے کے غلام کے بارے میں باپ اوروصی کا بھی مکا تب جسیا حال ہے کیونکہ مکا تب کی طرح یہ دونوں بھی کمائی کرنے کے مالک ہیں اور اس لیے کہ بچے کی باندی کا نکاح کرنے اور صغیر کے غلام کو مکا تب بنانے میں اس کے حق میں شفقت ہے اور ان دونوں کاموں کے علاوہ میں شفقت نہیں ہے اور ولایت بنی بر شفقت ہی ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿وَوَّ جِ ﴾ شادی کرانا۔ ﴿الکسب ﴾ کمائی، اختیار۔ ﴿اسقاط ﴾ ساقط کرنا۔ ﴿وقبة ﴾ گرون، غلام کی وَات۔ ﴿المفلس ﴾ کنگال قلاش۔ ﴿تنقیص ﴾ کی کرنا۔ ﴿تعییب ﴾ عیب وار بنانا۔ ﴿نظو ﴾ شفقت، مصلحت بنی۔

#### مكاتب كے كچود كر تفرقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکاتب اپنے غلام کو مال کے عوض آزاد کرتا ہے یا غلام کوائی کے ہاتھ فروخت کرتا ہے یا آس کا نکات کرتا ہے تو ان میں سے ایک بھی فعل درست اور جائز نہیں ہے کیونکہ یہ افعال نہ تو کسب میں اور نہ بی کسب اور کما کی کے اواز ، ت لوآ حقات میں سے میں بلکہ ان کی مثال إلیمهما أنجبر من نفعها جیسی ہے، کیونکہ اعتاق علی مال کی صورت میں غلام سے مولی کی

## ر آن البداية جدرا على الما يحصي الما يحصي الكارمات عيان من على

مکیت ساقط ہوجائے گی اور چوں کہ غلام کے پاس فی الحال کچھ بھی پیسہ اور نقلدی نہیں ہے، اس کیے کہ اعماق کاعوض وہ فی الحال اوا نہیں کر پائے گا اور اس غریب پر قرض لدے گا۔ یہی حال ہیع العبد من نفسہ کا بھی ہے یعنی اگر چہ ظاہراً یہ بھے ہے کیکن معناً یہ بھی اعماق علی مال ہے اور پہلی صورت والی خرابی یہاں بھی موجود ہے۔

اورتیسری صورت اس لیے جائز نہیں ہے کہ غلام اور باندی میں نکاح عیب ہے حتی کہ اگر عبد مشتری شادی شدہ ہوتو مشتری کو بیہ اختیار رہنا ہے کہ وہ خریدا ہوا غلام واپس کردے۔ پھراس عیب کے ساتھ ساتھ اس پر مہر واجب ہوتا ہے اور بیوی کا نان ونفقہ اس پر مشتر او ہے، لہذا بیتو اعتاق علی مال سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے بیغل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مکا تب اپنی باندی کا نکاح کرسکتا ہے، کیونکہ باندی کا نکاح کرنے سے اسے مہرکی شکل میں مال ملے گا اور یہ مال بدل کتابت کی اوا کیگی کے لیے مفید اور معاون ہوگا۔

و کذلك الأب النع فرماتے ہیں کہ اختیارات اور تصرفات کے حوالے سے جوحال مكاتب كا ہے وہى حال بيچ کے باپ اور وصى كا بھى ہے يعنى مكاتب كے ليے غلام باندى میں تصرفات كى جوتفصيل بيان كى گئ ہے وہى تفصيل ان دونوں میں بھى جارى ہوگ، كيونكہ ان كى ولايت مبنى برشفقت ہے اور انھيں بيچ كے حق میں مشفقانہ اموركى انجام دہى كا ہى حق ہوگا۔

قَالَ فَأَمَّا الْمَاذُونُ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُانَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَالُكُانِيْهُ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَالُكُانِيهُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ وَعَلَى هذَا الْخِلَافِ الْمُضَارِبُ وَالْمُفَاوِضُ وَالشَّرِيْكُ شِرْكَةَ عِنَانٍ، هُوَ قَاسَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَاعْتَبَرَةٌ بِالْإِجَارَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَهٰذَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ، فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَهٰذَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ، فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ الْمُعَارِبُ وَهٰذَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ، فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ الْمُعَابِ وَهٰذَا لِكُتِسَابٌ وَهٰذَا لِكُتِسَابٌ وَهٰذَا لِكُتِسَابٌ وَهٰذَا لِكُتِسَابٌ وَهٰذَا لَايَمُلِكُ هُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْإِجَارَةِ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ وَلَامَ لِيكُونَا الْكَالِ فَي مُعْتَرَا بِالْمَالِ الْمَالِ فَي عُلَامَ لَا يَمْلِكُ هُوالَا لَا يَمْلِكُ هُوا لَا يَمْلِكُ هُوا لَا يَكُولُونَا الْمَالِ فَا لَا يَمْلِلُونَ الْمَالِ فَلَا عَلَى الْمَالِ فَلْكُونَا الْمَالِ فَلَا الْمَالِ الْمَالِ فَلَا الْمَالِ الْمَالِ فَي مُلْكُولُ الْمَالِ فَلَالَ الْمَالِ الْمُولِ الْمَالِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ الْمُلِلَةُ الْمَالِ الْمُعْرِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَالِ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْلِقُ الْمِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین عین تاکہ بہاں عبد ماذون کے لیے بھی ان امور میں ہے کسی بھی کام کو انجام دینا جائز نہدا مام ابو یوسف رکھ تھی فرم تے ہیں کہ اس کے لیے اپنی باندی کا نکاح کرنا جائز ہے۔مضارب،مفاوض اور شرکتِ عنان کا شریک بھی ای اختلاف پر ہیں۔ امام ابو یوسف رکھ تھیلا نے اسے مکاتب کے مثل قرار دے کر اجارہ پر قیاس کیا ہے۔حضرات طرفین میریک بھی ای اختلاف پر ہیں۔ امام ابو یوسف رکھ تھیلا نے اسے مکاتب کے مثل قرار دے کر اجارہ پر قیاس کیا ہے۔حضرات طرفین میریک بھی ای دلیل ہے کہ عبد ماذون لہ تجارت کا مالک ہے اور بد (تزویج امتہ) تجارت نہیں ہے اور مکاتب کو کمائی کا اختیار حاصل ہے اور بد کمائی ہے اور اس کے عوض مال کا مباولہ ہے لہذا اسے کتابت پر قیاس کیا جائے گا نہ کہ اجارے پر ، کیونکہ اجارہ ممیں تو مال کے عوض مال کا مباولہ ہے لیک این عمیں کو بھی این غیام کا ذکاح کرنے کاحق نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿الماذون ﴾ اجازت دیا ہوا۔ ﴿ يزوج ﴾ شادی كروانا۔ ﴿المضارب ﴾ كى كے پیے پر كام كاروباركرنے والا۔ ﴿المفاوض ﴾ بغیرنفع لیےكاروباركرنے والا۔ ﴿قاس ﴾ قیاس كرنا۔ ﴿اكتساب ﴾ كمائى كرنا۔

# ر آن البدايه جلدال ي المحالي المحالي

عبد ماذون كافتيارات عمل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مکاتب کے لیے اعماق علی مال اور تزویج غلام کاحق نہیں ہے ای طرح عبد ماذون بھی یہ کام نہیں کرسکتا اور مکاتب تو اپنی باندی کا نکاح کرسکتا ہے، لیکن حضرات طرفین ؒ کے یہاں عبد ماذون اپنی باندی کا بھی نکاح نہیں کرسکتا البتہ امام ابو یوسف روائٹیا ہے یہاں اسے باندی کا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے۔ امام ابو یوسف ّ نے اسے مکاتب پر قیاس کیا ہے یعنی جس طرح مکاتب یہ کام کرسکتا ہے اور جیسے باندی کو اجارہ پر دینا جائز ہے ایسے ہی اس کا نکاح کرنا بھی جائز ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ عبد ماذون کو تجارت کا اختیار ہے اور نکاح کرنا عبادت ہے تجارت نہیں ہے نیز میا کساب ہے اور اکساب کا مالک مکا تب ہے نہ کہ عبد ماذون ۔ ان حضرات کی دوسری دلیل میہ ہے کہ تزون کا است میں غیر مال سے مال کا تبادلہ ہوتا ہے جب کہ اجارہ میں مال کے عوض مال کا تبادلہ ہوتا ہے اس لیے بھی اسے اجارے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ہال مکا تبت پر قیاس کرسکتے ہیں، کیونکہ اس میں غیر مال سے مال کا مبادلہ ہوتا ہے، تزویج کے تجارت میں سے نہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ مکا تب اور مفاوض وغیرہ کوغلام کے نکاح کرنے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ میہ نہ قو تجارت ہے اور نداکساب ہے بلکہ وبال جان ہے۔



# ر آن البداية جدرا على المحالة المحالة



قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ أَوْ الْبَنَةُ ذَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ لِآنَّهُ مِنْ أَهُلٍ أَنْ يُكَاتِبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهُلِ الْإِعْنَاقِ فَيُجْعَلُ مُكَاتِبًا تَحْقِيْقًا لِلصِّلَةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُرَّمَتَى كَانَ يَمْلِكُ الْإِعْنَاقَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِن الشُترَى ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا وِلادَ لَهُ لَمْ يَدُخُلُ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ اللَّعْنَاقُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِن الْمُكَاتِ الْمُتَابِّةِ الْوِلَادِ، إِذْ وَجُولُ الصِّلَةِ يَنْتَظِمُهُمَا وَلِهَذَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْحُرِّ فِي حَقِي الْحُرِيَّةِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مِشْكًا فَيْرَ أَنَّ الْكُسْبَ يَكُفِي لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ حَتَى أَنَّ الْمُكُوتِ فِي الْحُرِيقِةِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَسُبًا لَا مِلْكًا غَيْرَ أَنَّ الْكُسْبَ يَكُفِي لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ حَتَّى أَنَّ الْفَادِرَ عَلَى الْكُسْبِ يُخَاطِبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ كَسُبًا لَا مِلْكَا غَيْرَ أَنَّ الْكُسْبَ يَكُفِي لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ حَتَّى أَنَّ الْمُؤْسِرِ، أَوْلَانَ هٰذِهِ قَرَابَةٌ تَوَسَّطَتُ بَيْنَ بَيْهُ وَاللَّهُ إِللَّانِي فِي الْعِنْقِ وَبِالْاقِلِ فِي الْكِنَابَةِ، وَهُولَا أَوْلِى، لِأَنَّ الْمُؤْتِقُ أَلْولِلِهِ فَوَابَةِ الْوِلَادِ وَلَا يَكُونُ فَلْمَاعَلَى إِللَّانِي فِي الْعِنْقِ وَبِالْاقِلِ فِي الْكِتَابَةِ، وَهَا أَوْلَى، لِأَنَّ الْعِنْقَ أَسُرَعُ نَفُوذًا وَلَا الْمَاتُ وَلَا فَي الْكِتَابَةِ وَتَى الْيَكُونُ فَلَدَا أَوْلِ الْمُؤْتِ الْمَاتِ اللَّذِي الْمُؤْتِ الْمَاتِ الشَّولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فَى الْكِتَابَةِ وَتَى الْمُؤْلِقِ الْمَالَا الْمَاتِ اللْعُنْقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

توجیل: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخرید لیا تو مشتری اس کی کتربت میں داخل ہوجائے گا، کیونکہ مکاتب،مکاتب بنانے کا اہل ہے اگر چہاعماق کا اہل نہیں ہے،لہذاحتی الا مکان صلدرحی ثابت کرنے کے لیے اسے مکاتب بنانے والا قرار دیدیا جائے گا۔کیا دیکھتے نہیں کہ اگر آزاد شخص اعماق کا مالک ہوتو اس کا خریدا ہوا ذورحم محرم اس پر آزاد ہوجائے گا۔

اوراگر مکا تب نے ایسے ذی رحم محرم کوخریدا جس کے ساتھ ولا دنت کا رشتہ نہ ہوتو امام ابو صنیفہ روائیٹیڈ کے یہاں خریدا ہواشخص اس کی مکا تبت میں واخل نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین عیب بیافر ماتے ہیں کہ ولا دت والی قرابت پر قیاس کرتے ہوئے خریدا ہواشخص اس کی مکا تبت میں واخل ہوجائے گا، کیونکہ صلد حمی کا وجوب ولا دی اور غیر ولا دی دونوں قرابت کوشامل ہے، اس لیے آزاد کے حق میں حریت کے حوالے سے ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم روائیٹیڈ کی دلیل سے ہے کہ مکا تب کمانے کا اہل تو ہے لیکن مالک جنے کا اہل نہیں ہے تاہم کمائی پر قا در ہونا قرابت ولا دت والی صلہ حمی کے لیے کافی ہے تی کہ جو کمائی پر قا در ہونا قرابت ولا دت والی صلہ حمی کرنے کے لیے کسب سے کا منہیں چلے گا حتی کہ جمائی کا نفقہ اور اولا و کے نفقہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور والد وولد کے علاوہ میں صلہ حمی کرنے کے لیے کسب سے کا منہیں چلے گا حتی کہ بھائی کا نفقہ

### ر أن الهداية جلد الله عن المستخدد و الله المستخدد الله يمات كيان عن الم

صرف مالدار بھائی پر ہی واجب ہے۔ اور اس وجہ سے کہ غیر ولا دی قرابت چپازاد بھائیوں اور قرابتِ ولا دی کے مابین دائر ہے، لہذا عتق کے سلطے میں ہم نے اسے قرابتِ ولاد سے لاحق کردیا اور کتابت کے حق میں اسے قرابتِ بعیدہ کے ساتھ کمحق کردیا اور یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عتق کتابت سے زیادہ سرلیج النفاذ ہے حق کہ اگر دوشریکوں میں سے ایک نے مکا تبت کا معاملہ کیا تو دوسرے کو حق ضخ حاصل ہوگا، کیکن اگر ایک نے آز ادکردیا تو دوسرے کو حق ضخ نہیں ملے گا۔

#### اللغاث:

﴿ يكاتب ﴾ مكاتب بنانا ﴿ الاعتاق ﴾ آزاد كرنا ﴿ الصلة ﴾ رشته دارى كا خيال ركهنا ﴿ ينتظم ﴾ شامل هونا \_ ﴿ يفتو قان ﴾ دونول جدا هول كر في والله على المام والله عنه واسط بنا \_ ﴿ السوع ﴾ زياده جلدى كرف والا ب \_ \_

#### مكاتب كاليخ قريبي رشته دارول كوخريدنا:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر مکاتب اپ باپ کو یا بیٹے کو خرید لے تو خرید ہوئے تخص کی بھی حالت اس کی حالت جیسی ہوجائے گی بعنی وہ بھی مکاتب بن جائے گا، کیونکہ مشتری خود مکاتب ہے اور اسے آزاد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کا خریدا ہوا تخص بھی آزاد نہیں ہوگا ہاں مکاتب بن جائے گا، کیونکہ مشتری خود مکاتب ہے اس کی طرف سے صلہ رحی کا کام انجام پذیر ہوجائے گا۔ یہ تھم اس صورت میں متنق علیہ ہے جب خریدا ہوا تحض مکاتب کا باپ یا بیٹا ہولیتی اس سے ولادت کا رشتہ ہو، کیکن اگر خریدا ہوا تحض اس کا بعید اور دور کا رشتہ دار ہواور اس سے ولادت کا تعلق نہ ہوتو ام اعظم ہوا تھا لیے گئے ان کی مکاتب بن جائے گا۔ کیونکہ صلح رحی کرنا فرات ولادت اور غیر ولادت دونوں طرح کے تعلقات والی قرابت کو شامل ہے اور دونوں کے ساتھ صلہ رحی اور نیکی کرنا کا یو آب اور موجب ولادت اور غیر ولادت دونوں طرح کے تعلقات والی قرابت کو شامل ہے اور دونوں کے ساتھ صلہ رحی اور نیکی کرنا کا یو آب اور موجب اجر ہے ہو گا ایسے غیر ولادی بھی خرم خرید نے سے مکاتب بن جائے گا۔ اس لیے اور دونوں کے ساتھ صلہ دی ہو ہوں وہ آزاد ہوگا اور اس کے قرابت سے بحث نہیں ہوگا اس طرح صورت مسلم میں خواہ ولادی قرابت والا ہو یا غیر ولادی بہر صورت وہ آزاد ہوگا اور اس کی قرابت سے بحث نہیں ہوگا اس طرح صورت مسلم میں فرق کے بغیر مشتری شخص مکاتب ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم والنظم والنظم المسلم المسلم

# ر آن البداية جلدال ير 100 كر 100 كر

دونوں مشابہتوں پڑمل کیا ہے لہذاعتق کے معاملہ میں ہم نے قرابتِ بعیدہ کو قرابتِ قریبہ کے ساتھ لاحق کرکے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان یا صورتِ مسئلہ میں جو مکاتب ہے وہ خواہ قریبی رشتے دار کو خریدے یا دور کے رشتے دار کو بہر صورت خریدا ہوا مخص آزاد ہوجائے گا۔ اور اول یعنی قرابتِ بعیدہ کے حق میں ہم نے قرابت متوسطہ کو کتابت اور مکاتب ہونے سے لاحق کردیا ہے چنانچہ اگر مکاتب کی چیازاد بھائی وغیرہ کوخریدے گا تو دہ اس کی کتابت میں داخل نہیں ہوگا۔

لیکن اس کا الٹانہیں کیا جائے گالیعنی قرابت قریبہ کو کتابت کے ساتھ اور بعیدہ کوعتق کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا اوراس میں ُردو بدل کی گنجائش نہیں ہوتی یہی وجہہے کہ اگر دوشر یکوں میں ہے کوئی شریک عبد مشترک کو مکا تب بنادے تو ایک شریک کوحق ضخ خاصل ہوگا،لیکن اگرایک شریک اُسے آزاد کر دیتو دوسرے کوحق ضخ نہیں ملے گا۔

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے اپنی ام ولد کوخریدا تو اُس ام ولد کا لڑکا کتابت میں داخل ہوجائے گا اور اس کی ماں کو پیچنا جائز نہیں ہوگا اس کا مطلب میہ ہے کہ جب اس عورت کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔ رہا بچے کا کتابت میں داخل ہونا تو اس دلیل کی وجہ سے ہے جمے ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی ماں کو بیچنے کا عدم جواز اس لیے ہے کہ اس تھم میں وہ بچے کے تابع ہے۔ آپ مُلَّا اَیْرِیَّا کَا ارشادگرامی ہے کہ ماریہ کو ان کولڑ کے نے آزاد کردیا۔

اورا گرغورت کے ساتھ بچہ نہ ہوتو بھی حضرات صاحبین میجانیہا کے بہاں یہی حکم ہے، کیونکہ وہ ام ولد ہے۔ امام اعظم پراٹیٹیا کا ، اختلاف ہے۔ امام اعظم پراٹیٹیا کی دلیل میہ ہے کہ قیاسا اس کی تھ جائز ہونی چاہئے اگر چہاس کے ساتھ بچہ بھی ہو، کیونکہ مکا تب کی کمائی موقوف ہے لہٰذا اس کے ساتھ کوئی ایسا حکم نہیں متعلق ہوگا جس میں فنخ کا احتمال نہ ہو، نیکن اگر اس کے ساتھ بچہ ہوتو اس صورت میں امتماع بھے کا حکم ثابت ہوگا کیونکہ رہے تھم بچہ میں ثابت ہے اور مال کا حکم اس پر جنی ہے ادر اس کے تابع ہے اور اگر بیچے کے بغیر رہے تھم

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالات کا محالات کا محالات کے بیان میں کے

ثابت ہوگا تو ابتداء ثابت ہوگا حالانکہ قیاس اس کی نفی کرتا ہے۔

اگرم مکاتب کی باندی سے اس کا بچہ پیدا ہوتو وہ بھی گابت میں داخل ہوگا اس دلیل سے جوہم خرید ہے ہوئے بچے کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، للذا بچے کا حکم مکاتب کے حکم کی طرح ہوگا اور اس بچے کی کمائی مکاتب کی ہوگی، کیونکہ لڑکے کی کمائی مکاتب کی کمائی مکاتب کی ہوگا۔ بہی حکم اس صورت میں بھی کمائی ہوا ہے ایسا ہے تو دعوی نسب کے بعد بھی بیا ختصاص ختم نہیں ہوگا۔ بہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مکاتب کی مکاتبہ باندی میں امتناع بچے کاحق ثابت ہے اور موکد ہے لہذا بی حق بی طرف سرایت کرجائے گا جیسے مدیر بنانے اور ام ولد بنانے میں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ امتناع ﴾ ركنا، نه كرنا، نه بونا ـ ﴿ تبع ﴾ تابع ، فروع ـ ﴿ كسب ﴾ كمائى ـ ﴿ ينفى ﴾ نفى كرنا ـ ﴿ الدعوة ﴾ وعوى كنا ـ ﴿ ينقطع ﴾ فتم بونا ـ ﴿ الدعوة ﴾ وعوى كنا ـ ﴿ ينقطع ﴾ فتم بونا ـ ﴿ التدبير ﴾ كرنا ـ ﴿ التدبير ﴾ كرنا ـ ﴿ الاستيلاد ﴾ ام ولد بنانا ـ ﴿ الاستيلاد ﴾ ام ولد بنانا ـ ﴿ الاستيلاد ﴾ ام ولد بنانا ـ

#### ام ولد کی خریداری:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکا تب نے اپنی ام ولد کو خریدا تو اس کا لڑکا بھی اپنی ماں کے مولی کی طرح مکا تب بن جائے گا اور باپ بیٹا دونوں باپ کے مولی کے مکا تب ہوجا کیں گے (کیکن یہ ہم اس صورت میں ہے جب مال کو خرید نے سے پہلے ہی وہ بچہ بیدا ہو گیا ہو) کیونکہ مکا تب اپنے ذی رحم محرم کو آزاد تو نہیں کرسکتا مگر مکا تب ضرور بنا سکتا ہے اور اس کی ماں یعنی ام ولد کو فروخت کرنا مکا تب کے لیے جا کر نہیں ہے، کیونکہ عدم جواز بھے میں یہ مال اپنے بیچ کے تابع ہے اور چوں کہ اس بیچ کی بھے ممنوع ہے لہذا اس کی مال کو بیچنا بھی ممنوع ہوگا۔ کیونکہ جس طرح بچے من وجہ آزاد ہو چکا ہے اسی طرح اس کی مال میں بھی آزادی سرایت کر گئی ہے چنا نچہ معنوت ہوگا۔ کیونکہ جس طرح بچے من وجہ آزاد ہو چکا ہے اسی طرح اس کی مال میں بھی آزادی سرایت کر گئی ہے چنا نچہ معنوت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو آپ مُن اللہ عنہا کے یہاں جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو آپ مُن اللہ عنہا و للہ ہا کہ ابراہیم نے اسے آزاد کردیا ، اور آزاد کی خرید وفروخت ممنوع ہے۔

وإن لم يكن معها النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگرام ولدكا بچه فى الحال موجود نه ہوتو بھى حضرات صاحبين عُناليا كے يہاں اسے بيخنا جائز نہيں ہے، كيونكہ وہ عورت ايك مرتبہ اس مكاتب كى ام ولد بن چكى ہے اور اس كى بَح ممتنع ہوچكى ہے، لہذا الفاسد لا ينقلب جائزا كے تحت اے فروخت كرنا صحح نہيں ہوگا، جب كہ قياس كا تقاضه يہ ہے كه اس كى بح جائز اكر چہ بچہ بھى ساتھ ميں موجود ہواس ليك كه مكاتب كى كمائى موقوف اور متر دد ہوتى ہے لينى يہ واضح نہيں ہوتا كہ وہ بدل كتابت اداكر كة زاد ہوجائے كا يا ادا نہيں كرسكے گا اور پھر غلام بن جائے گا۔ اس كے برخلاف ام ولد ہونا اور بھے كا جائز نه ہونا قطعى اور يقيئى ہوتا ہے اور اس ميں فنح كا احتمال نہيں ہوتا اور قابل فنح ہونا غير قابل فنح سے اد فى ہے اور اد فى كے ساتھ اعلى كونيس لائتى كيا جائے گا۔ اور بچكى عدم موجودگى ميں ام ولد كى بجع جائز ہوگى۔

ہاں جب بچہموجود ہوتو اس صورت میں بچہ کے تالع ہوکر ماں کی بچ بھی ممتنع ہوگی ، کیونکہ ماں کی آزادی بھی اس بچے کی مرہون

# ر آن البداية جدا به من المحال الله الم

منت ہےلہذا بچہاور ماں دونوں کا حکم ایک ہوگا۔

اگر مکاتب کی باندی یا اس کی مکاتبہ باندی ہے کوئی بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ بھی باپ کے تابع ہوکر مکاتب ہوگا اور اس کی کمائی بھی مکاتب ہی کی ہوگی۔ باتی بات واضح ہے۔

قَالَ وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَانَ كَسْبُهُ لَهَا، لِأَنَّ تَبْعِيَةَ الْأَمِّ أَرْجَحُ وَلِهٰذَا يَتُبَعُهَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے غلام سے اپنی باندی کا نکاح کردیا پھران دونوں کو مکا تب بنادیا اور مکا تبہ باندی نے بچہ جنا تو وہ بچہاس کی کتابت میں داخل ہوگا اور اس کی کمائی اسی باندی کو ملے گی ، کیونکہ ماں کی تبعیت غالب ہے اسی لیے رقیت وحریت میں بچہ ماں کے تالع ہوتا ہے۔

#### ام ولد کی خریداری:

قَالَ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ امْرَأَةً زَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتُ مِنهُ وَلَدًا ثُمَّ السَّتَحَقَّتُ فَأُولَادُهَا عَبِيدٌ وَلَا يَأْخُذُهُمْ بِالْقِيْمَةِ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ يَأْذَنُ لَهُ الْمَوْلَى بِالتَّزْوِيْجِ، وَهلدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَاكُيهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا أَخُدُ اللَّهُ الْمُولِى بِالتَّزْوِيْجِ، وَهلدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَاكُيهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَحَلَّا أَنْهُ مَا مُحَمَّدٌ وَعَلَيْكَا أَوْلَادُهُ الْمُولِي بِالْقَيْمَةِ، لِأَنَّهَا شَارَكَ الْمُحَرَّ فِي سَبَبِ ثُبُونِ هذَا الْحَقِّ وَهُو الْعُرُورُ، وَهذَا لِأَنَّهُ مَا رَغِبَ فِي نِكَاحِها إِلَّا لَينَالَ حُرِّيَّةَ الْأُولَادِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَوْلُودٌ بَيْنَ رَقِيْقَيْنِ فَيكُونُ رَقِيْقًا، الْعُرُورُ، وَهذَا لِأَنَّ الْوَلَد يَتُبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِ وَالْحُرِيَّةِ . خَالَفْنَا هذَا الْاصْلَ فِي الْحُرِّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَهذَا لِأَنَّ الْوَلَد يَتُبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِ وَالْحُرِيَّةِ وَهلاَا الْأَصْلَ فِي الْحُرِّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَهلاَ اللهُ صُلَ أَنَّ الْوَلَد يَتُبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِ وَالْحُرِيَّةِ وَهلاَا الْاصْلَ فِي الْحُرِّ إِلَى مَا بَعْدَ الْعِتَاقِ فَيَنْفَى لَيْ الْمُولِ فَلَا يُلْعَلَقِ فَينَاهُ مِي الْرَقِ وَالْمُولِ الْمُؤَلِّ وَهِ هَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا بَعْدَ الْعِتَاقِ فَينُهُ فَى الْمُولِى هُنَاكَ مَجْبُورٌ لَا بِقِيْمَةٍ وَالْهِنَا بِقِيْمَةٍ مُقَامِهُ مَا أَنْ الْوَلَد يَتُبَعُ الْمُولِى هُمَاكَ مَا بَعْدَ الْعِتَاقِ فَيَنْهَا لِللّهُ مَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى الْأَصْلُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب نے اپنے مولی کی اجازت سے کسی عورت کو آزاد سمجھ کر اس سے نکاح کرلیا اور اس عورت نے ایک بچہ جنا پھروہ کسی کی مستحق نکل گئی تو اس کی اولا دغلام ہوگی اور باپ قیمت دے کر انھیں خریز ہیں سکتا۔ یہی تئم اس غلام کا بھی ہے جے اس کے مولی نے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہو۔ یہ تئم حضرات شیخین کے یہاں ہے امام مجمد را شیخیا فرماتے ہیں کہ اس مستحقہ عورت کی اولا دقیمت کے عوض آزاد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ غلام اس حق یعنی غرور کے مستحق ہونے کے سبب میں آزاد کا شریک ہوگیا ہے، کیونکہ مکا تب نے اس لیے شادی کی تھی تا کہ آزاد اولا دکی نعمت حاصل کر سکے۔ حضرات شیخین میرانی کی دیل یہ ہے کہ وہ بچدو غلاموں سے بیدا ہوا ہے ہوتا ہے۔ ہم نے حضرات غلاموں سے بیدا ہوا ہے ہوتا ہے۔ ہم نے حضرات

ر آن البداية جلدال ١٣٩ ١٨٥ ١٣٩ المحال ١٣٩ المحال ١٨٩ كاتب كيان يس

صحابہ کے اجماع کی وجہ سے آزاد شخص کے حق میں اس اصل کی مخالفت کی ہے اور مکا تب آزاد کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ آزاد کی صورت میں نفذ قیمت و کے کرمولی کا حق پورا کیا جا سکتا ہے اور مکا تب وغلام میں اعماق کے بعد والی حالت کی طرف د کیھتے ہوئے ادھار قیمت سے حق مولی کی تلافی ہوگ ۔ لہذا مکا تب وغلام کے حق میں حکم اصل پر باقی رہے گا اور اسے مکا تب کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ اذن ﴾ اجازت، رضا مندی ۔ ﴿ زعمت ﴾ خیال کرنا، گمان رکھنا، دعویٰ کرنا۔ ﴿ استحقت ﴾ استحقاق ثابت ہونا، مستحق نکل آنا۔ ﴿ عبید ﴾ غلام ۔ ﴿ التزویج ﴾ شادی کروانا۔ ﴿ احوار ﴾ آزاد۔ ﴿ شادك ﴾ شریک ہونا۔ ﴿ رغب ﴾ ولچیس رکھنا۔ ﴿ پینال ﴾ پانا، حاصل کرنا۔ ﴿ ناجزة ﴾ فوری ادائیگی۔

#### باندى كوآ زاد مجه كرنكاح كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکا تب آپ مولی ہے اجازت لے کرکسی عورت کوآ زاد بھھ کراس ہے نکاح کرلے اور بچہ بھی ہوجائے بھر وہ عورت کسی دوسرے فض کی مستحق نکل جائے اور استحقاق کا دعویٰ کرکے کوئی فض اسے لے لیو حضرات شیخین کے بہال اس کا بچہ غلام ہوگا اور باپ گرمستحق کو قیمت دے کر بچ کوآ زاد کرانا چاہے یا آزاد کی طرح رکھنا چاہے تو نہیں رکھسکتا۔ امام محمد رفی تا ہے ہیں کہ باپ قیمت دے کراولا دکوآ زاد کی طرح رکھسکتا ہے، کیونکہ باپ کو دھو کہ دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کی منکوحہ عورت باندی تظہری اور نکاح سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اور جس طرح اگر آزاد کو دھو کہ دیا جائے تو اسے قیمت کے عض اولاد کو احرار بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے اس طرح مکا تب اور غلام کو بھی اگر دھو کہ دیا جائے تو آخیں بھی قیمت کے عض احرار بنانے کا حق حاصل ہوگا۔

حضرات شیخین عُرانیا کی دلیل یہ ہے کہ صورتِ مسئد میں جو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ دونوں رقیق اور غلام ہیں اور انھی کے نظفہ ہے وہ بیدا ہوا ہے اس لیے مرد کے آزاد ہونے کی کے نظفہ ہے وہ بیدا ہوا ہے لہذاوہ بھی غلام ہوگا اور پھر حریت ورقیت میں تو بچہ ماں ہی کے تابع ہوتا ہے اس لیے مرد کے آزاد ہونے کی صورت میں بھی اس کے بیچ کورقیق ہونا چا ہے ، لیکن چول کہ آزاد کے تن میں حضرات صحابہ کے اجماع ہے ہم نے اسے قیمت دے کر اولاد کو احرار بنانے کی اجازت دی ہے اور مکا تب وغلام میں یہ اجماع معدوم ہاس لیے ان کے حق میں حکم اصل پر باتی رہے گا اور مستقد باندی کے تابع ہوکر اس کی اولا دبھی رقیق اور غلام ہوگ ۔ اس سلطے کی عقلی دلیل میر ہوگ کا ور دیگر اشیاء کا اور مستقد باندی کے تابع ہوکر اس کی اولا دبھی رقیق اور غلام ہوگ ۔ اس سلطے کی عقلی دلیل میر ہوگ کا بران کے باس فی مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے فوری طور پر قیمت اداکر کے مولی یا مستحق کے تی کا بدل دینا ممکن ہے جب کہ غلام اور مولی کے باس فی الحال نقدی وغیرہ نہیں ہوتی ۔ اور میاگر قیمت دیں گے بھی تو آزادی کے بعد دیں گے جس سے مولی کا حق متاخر ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا ، اس لیے اس حوالے سے بھی غلام و مکا تب کو آزاد کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ وَطِيَ الْمُكَاتَبُ أَمَةً عَلَى وَجُهِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَىٰ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلُّ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْكِتَابَةِ، وَإِنْ وَطِيَهَا عَلَى وَجُهِ النِّكَاحِ لَمْ يُؤْخَذُ بِهِ حَتَّى يَعْتِقَ وَكَذَٰلِكَ الْمَاذُوْنُ لَهُ، وَوَجْهُ الْفَرُقِ أَنَّ فِي ر أن البداية جلد ال ي المالية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

الْفَصُلِ الْأَوَّلِ ظَهَرَ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الْمَوْلَلَى، لِأَنَّ التِّجَارَةَ وَتَوَابِعَهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْكِتَابَةِ، وَهَذَا الْعُقُرُ مِنْ تَوَابِعِهَا، لِأَنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاءَ لَمَا سَقَطَ الْحَدُّ وَمَالَمْ يَسْقُطُ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْعُقْرُ، أَمَّا لَمْ يَظْهَرُ فِي الْفَصْلِ النَّانِي، لَالنَّهُ النِّكَاحَ لَيْسَ مِنَ الْإِكْتِسَابِ فِي شَيْءٍ فَلَا يَنْتَظِمُهُ الْكِتَابَةُ كَالْكَفَالَةِ، قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ جَارِيَةً لِلنَّا النِّكَاحَ لَيْسَ مِنَ الْإِكْتِسَابِ فِي شَيْءٍ فَلَا يَنْتَظِمُهُ الْكِتَابَةُ وَالْإِلْكَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّجَارَةِ فَإِنَّ شِرَاءً فَاسِدًا ثُمَّ وَطِيهَا فَرَدَّهَا أُخِذَ بِالْعُقْرِ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَكَذَلِكَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ بِاللَّهُ مِنْ بَابِ السِّجَارَةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ تَارَةً يَقَعُ صَحِيْحًا وَمَرَّةً يَقَعُ فَاسِدًا، وَالْكِتَابَةُ وَالْإِذْنُ يَنْتَظِمَانِهِ بِنَوْعَيْهِ كَالتَّوْكِيْلِ فَكَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُولِدِي فَلَا الْمَوْلَا فِي

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے مولی کی اجازت کے بغیر مالکانہ طور پر کسی باندی سے وطی کی پھر کوئی شخص اس کا مستحق نکل گیا تو اس مکا تب پر باندی کا مہر واجب ہوگا اور بیم ہر بحالتِ کتابت ہی اس سے لیا جائے گا۔اورا گر نکاح کر کے مکا تب نے اس سے وطی کی تو اس کے آزاد ہونے سے پہلے مہز ہیں لیا جائے گا۔عبد ماذون کا بھی بہی تکم ہے۔ وجفر ت بیہ ہے کہ پہلی صورت میں وَ بن مولی کے حق میں ظاہر ہوگا، کیونکہ تجارت اور اس کے متعلقات عقد کتابت کے تحت واضل ہوتے ہیں اور بیعقر بھی تجارت کے تو الح میں سے بیاس لیے کہ اگر وہ باندی خریدی ہوئی نہ ہوتی تو مکا تب سے حد زنا ساقط نہ ہوتی اور جب حد ساقط نہ ہوتی تو اس پر عقر بھی واجب نہ ہوتا۔

اور دوسری صورت میں دینِ مہرمولی پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کرنا کسی بھی طرح سے اکساب نہیں ہے اس لیے کتابت اسے شامل نہیں ہوگی جیسے کفالت کو کتابت شامل نہیں ہوتی۔

فر ماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے شرائے فاسد کے طور پر کوئی باندی خریدی پھراس سے وطی کرکے اسے واپس کردیا تو بحالت مکا تبت ہی اس سے عقر لیا جائے گا۔عبد ماذون کا بھی یہی حکم ہے۔ کیوفکہ تع فاسد بھی باب تجارت میں داخل ہے چنانچہ بھی تصرف صحیح ہوتا ہے اور بھی فاسد ہوتا ہے۔ اور کتابت واجازت تو کیل کی طرح بھے کی دونوں قسموں کو شامل ہوتی ہے لہذا سے عقر مولی کے حق میں ظاہر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ وطی ﴾ صحبت کرنا۔ ﴿ وجه الملك ﴾ ملک كطور پر۔ ﴿ العقر ﴾ مهر، تاوان۔ ﴿ الما ذون ﴾ وه غلام جے ما لك نے تجارت كى اجازت دے ركى ہو۔

#### مستحق لكل آنے والى بائدى كاتكم:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) مکابت نے مولی کی اجازت کے بغیرایک باندی خرید کراس سے جماع کیا پھر کسی خفس نے اس باندی پراستحقاق کا دعوی کرکے اسے لیا تو اس مکاتب سے بحالت کتابت ہی موطوء قاباندی کا مہر لیا جائے گا اور اس کی آزادی تک اسے موخز نہیں کیا

#### ر آن البدایہ جلد سی سی کھی کہ ہوں ہے۔ جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر مکا تب نے نکاح کر کے اس باندی سے وطی کی تھی تو اس سے فی الحال مہز نہیں لیا جائے گا اور اس کی آزادی تک موفر کیا جائے گا۔

نکاح اور شراء میں فرق یہ ہے کہ شراء یعن خرید وفر وخت کر کے کسی چیز کا مالک بنتا عقد کتابت کے تحت داخل ہے کیونکہ اس عقد کل وجہ سے مکا تب کو شراء کا حق حاصل ہے اور اس شراء کی بنیاد پر وطی کی گئ ہے اور حد ساقط ہوئی ہے اور چوں کہ عقد کتابت مولی کی اجازت اور مرضی سے ہوا ہے لہذا ندکورہ عقر کا وجوب بھی مولی کے حق میں ظاہر ہوگا اور مکا تب سے فی الحال اس عقر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے بر خلاف نکاح کرنا چوں کہ تجارت اور اکتساب سے متعلق نہیں ہے اور اس میں مہر کا وجوب شبہ ہوگا اور اس علی مہر کا وجوب شبہ کا کی وجہ سے ہالبذا اس وطی میں کتابت اور مولی کا کوئی عمل وظل نہیں ہوگا اور اسے غلام کے آذاو ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔ اور کتابت یعنی مولی کے حق میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گا۔ ور کتابت کے مطالبہ کیا جاتا ہے ای طرح صورت مسئلہ میں نکاح والی وطی کا مہر بھی مکا تب کی آزادی کے بعد ہی وصول کیا جائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ شرائے فاسد کا ہے اور شرائے فاسد کا وہی تھم ہے جو شرائے تیج کا ہے کیونکہ ہرتصرف کا تیجے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض تصرف میں فساد بھی آ جاتا ہے اور عقد دونوں تصرف کو شامل ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو تھم مکا تب کا ہے وہی عبد ماذون کا بھی ہے، کیونکہ مکا تب اور ماذون دونوں کومولی کی طرف سے ہری جھنڈی اور ''گرین سنگل'' دستیاب ہوتا ہے۔

(فَصُلُ) قَالَ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ مِنَ الْمَوْلَىٰ فَهِي بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ مَضَتُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَ إِنْ شَاءَتُ عَجَزَتُ نَفْسَهَا وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّهَا تَلَقَّنُهَا جِهَتَا حُرِّيَةٍ، عَاجِلَةٍ بِبَدَلٍ وَاجِلَةٍ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَتَحَيَّرَ بَيْنَهُمَا، وَلَلَهُ الْمِلُكِ يَكُفِي وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ مِنَ الْمَوْلَىٰ وَهُو حُرَّ، لِأَنَّ الْمُولَلَى يَمْلِكُ الْإِعْتَاقَ فِي وَلَدِهَا، وَمَالَةً مِنَ الْمِلْكِ يَكُفِي لِصِحَّةِ الْإِسْتِيلَادِ بِالدَّعُوةِ وَإِذَا مَضَتُ عَلَى الْكِتَابَةِ أَخَذَتِ الْعُقْرَ مِنْ مَوْلَاهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِنَفْسِهَا وَبِمَنَافِعِهَا عَلَى مَا قَدَمُنَا . ثُمَّ إِنْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَتَقَتْ بِالْإِسْتِيلَادِ وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ مَاتَتُ هِي وَتَرَكَتُ مَالًا تَوْرَكَتُ مَالًا مَا قَدْرُلِى عَتَقَتْ بِالْإِسْتِيلَادِ وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ مَاتَتُ هِي وَتَرَكَتُ مَالًا تَوْرَكُتُ مَالًا فَلَاسِعَايَةً عَلَى مُوْجَبِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ لَمْ تَتُوكُ مَالًا فَلَاسِعَايَةَ عَلَى مَا قَدْدُى مِنْهُ مُكَاتَبُ هُو وَلَدَتْ وَلَدًا اخْرَلُمُ الْمُولَى إِلَا أَنْ يَدَّعِيَ لِحُرْمَةٍ وَطْبِهَا عَلَيْ فَلَو لَمُ لَلَمُ عَلَى مُو جَبِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ لَمْ تَتُوكُ مَالًا عَنْهُ السِعَايَةَ عَلَى الْوَلِدِ، لِآنَةُ حُرَّ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَتْ وَلَدًا الْمَولَى اللَّهُ الْمَالَى الْمَولَى الْمَولَى الْمَولَى الْمَولَى الْمُولَى الْمُولِى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمَلَا عَنْهُ السِعَايَةُ لِآلَةً الْمَالَى الْمَالَ عَنْهُ السِعَايَةُ لِآلَةً الْمَالَى الْمَالَا عَنْهُ السِعَايَةُ لِآلًا الْمَالَى عَلَى الْمَالِعَ عَلَى السَعْلَا عَنْهُ السِعَايَةُ لِآلَةً الْمَالِكُ عَلَى مُولِلَا عَنْهُ وَلَلَكَ عَتَى وَبَعَلَى عَلَى السِعَلَا عَنْهُ السِعَايَةُ لِلَا الْمَالِلَى اللْمُولَى الْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِلَ عَلَى اللَّهُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ اللَّعَالَى عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

توجہ اور اگر جہ اور اگر مولی کے نطفے سے مکاتبہ نے بچہ جنا تواسے اختیار ہے اگر چاہے تو عقد کمابت پر قائم رہے اور اگر چاہے تو بدل کمابت کی اوائیگ سے اپنے آپ کو عاجز قرار دے کرمولی کی ام ولد ہوجائے، اس لیے کہ اس نے آزادی کی دوراہیں حاصل کرلی ہیں: (۱) بدل اواکر کے فورا آزاد ہوجائے اور (۲) بغیر بدل کے مولی کی وفات کے بعد آزاد ہولہذا اسے ان میں سے

ر آن البدایہ جلدا کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے بیان میں کے اس البدایہ جلدا کے بیان میں کے

ایک کا اختیار دیا جائے گا۔ اور اس کے بچے کا نب مولی سے ثابت ہوگا اور بچہ آزاد ہوگا، کیونکہ مولی مکاتبہ کے بچہ کو آزاد کرنے کا مالک ہے اور اس پرمولی کو جوملیت حاصل ہے وہ دعوی نسب کے لیے کافی ہے۔ اور جب عورت کتابت پر قائم رہنے کو اختیار کرے گ تو مولی سے مہر لے گی، کیونکہ مکاتبہ اپنی اور اپنے منافع کی مالک وعتار ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم بیان کر پچکے ہیں۔ پھر اگر مولی مرجائے تو ام ولد ہونے کی وجہ سے وہ مکاتبہ آزاد ہوجائے گی اور اس سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا اور اگر پہلے یہ مکاتبہ مرجائے اور اگر مولی کا جہ مراکب اور اکیا جائے گا اور جو بچے گا وہ اس کے لاکے کو میراث میں لی جائے گا۔ اور اگر مکاتبہ نے مال نہ چھوڑا ہوتو اب کی کرمولی کو دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو آزاد ہے۔

اوراگر مکاتبہ باندی نے دوسرا بچہ بھی جناتو وہ بچہ مولی پر لازم نہیں ہوگا الا یہ کہ مولی اس کادعویٰ کرے، اس لیے کہ مولی پر اس سے وطی کرنا حرام ہے۔ اور اگر مولی نے دعوی نہیں کیا اور مکاتبہ بدل کتابت اداکر نے سے پہلے مرگئی تو بیلز کا بدل کتابت کی ادائیگی کے لیے کمائی کرے گا، کیونکہ مال کے تابع ہوکر وہ بھی مکاتب ہے پھراگر اس کے بعد مولی مرگیا تو یہ بچہ آزاد ہوجائے گا اور اس سے سعایہ باطل ہوجائے گا، کیونکہ اب بیام ولد کے تھم میں ہے، اس لیے کہ بیام ولد ہی کا بچہ ہے، لہذا اس کے تابع ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿النحیار ﴾ اختیار۔ ﴿عجزت ﴾ عاجز قرار دینا، بدل کتابت ادا نہ کر پانا۔ ﴿تلقت ﴾ پانا، ملنا، سامنا کرنا۔ ﴿النحقار ﴾ الناء طاحله ﴾ فوری، جلدی۔ ﴿الاستیلاد ﴾ باندی کوام ولد بنانا۔ ﴿مضت ﴾ جاری ہونا، جاری رہنا، چلتے رہنا۔ ﴿العقر ﴾ بدل و مهر۔ ﴿یسعی ﴾ سعی کرنا، آزادی کے حصول کے لیے پیے کمانا۔

#### مكاتبه باندى مرجانے كى صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکا تبہ باندی کے ہاں اس کے مولی کی وطی ہے کوئی بچہ بیدا ہوجائے تو مکا تبہ باندی کو دوبا توں میں سے ایک کا اختیار ہوگا: (۱) اگر وہ چاہتو بدل کتابت ادا کر کے فورا آزاد ہوجائے ، کیونکہ مکا تبہ ہونے کی وجہ سے اسے آزدی ایک عاجزی ظاہر کر کے مولی کی ام ولد بن جائے اور اس کی موت کے بعد آزاد ہوجائے ، کیونکہ مکا تبہ ہونے کی وجہ سے اسے آزدی ایک جہت پہلے سے حاصل تھی اور ام ولد ہونے کی وجہ سے اب دوسری جہت بھی مل ٹی ہے، لہذا مکا تبہ کوان دونوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا۔ اور اگر باندی بدل کتابت دینے کو اختیار کرتی ہوت ہوگا وصول کر لیے بیں اس لیے اس پر منافع کا بدل بشکل مہر لازم ہوگا۔ مالک وختار ہے اور چوں کہ وطی کر کے مولی نے اس کے منافع وصول کر لیے بیں اس لیے اس پر منافع کا بدل بشکل مہر لازم ہوگا۔ اور اس مولی کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آزاد ہوگا ، کیونکہ اس کا باپ یعنی مولی آزاد ہے اور نسب باپ ہی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے اور پورس کہ یہاں دعوی کے بغیر وہ بچہ مولی سے ثابت النسب ہوگا۔

ولو ولدت ولدا النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر اس مكاتبہ باندى كے ہاں دوسرا بچيى پيدا ہوجائے تو دعوى كے بغير مولى سے اس كانسب ثابت نہيں ہوگا، كيونكه صورت مسئله اس حالت ميں فرض كيا گيا ہے كہ باندى نے مكاتبت كوا ختيار كيا ہے اور اب اس باندى

# ر آئ الہدایہ جلدا سے محال کے بیان میں ہے۔ اس اس اس کی ان اور اگراس کی مال بدل کتابت دینے علی کے مال بدل کتابت دینے مولی کے لیے وظی کرنا حرام ہو گیا ہے لہذا دعون کے بغیر وہ بچے مولی سے ثابت النب نہیں ہوگا اور اگراس کی مال بدل کتابت دینے

ہے مولیٰ کے لیے وطی کرنا حرام ہو گیا ہے لہٰذا دعویٰ کے بغیروہ بچہ مولیٰ سے ثابت النسب نہیں ہوگا اور اگر اس کی ماں بدل کتابت دینے سے پہلے مرجاتی ہے تو یہ بچہ مال کے تابع ہوکر مکاتب ہوگا اور مال کا بدل کتابت ادا کرنا اس بچے کے ذیعے ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ لِحَاجَتِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْحُرِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَىٰ وَدُلِكَ بِالْكِتَابَةِ، وَلَا تَنَافِى بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ تَلَقَّتَا جِهَتَا حُرِيَّةٍ، فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَتَقَتْ بِالْإِسْتِيلَادِ لِتَعَلَّقِ عِنْقِهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِآنَ الْغَرْضِ مِنُ إِيْجَابِ الْبَدَلِ الْعِنْقُ عِنْدَ الْآذَاءِ فَإِذَا عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَايُمُكِنُ تَوْفِيْرُ الْغَرْضِ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِآنَ الْغَرْضَ مِنُ إِيْجَابِ الْبَدَلِ الْعِنْقُ عِنْدَ الْآذَاءِ فَإِذَا عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَايُمُكِنُ تَوْفِيْرُ الْغَرْضِ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةُ لِالْمُتِنَاعِ إِبْقَائِهَا مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، غَيْرَ أَنَّةُ تُسَلَّمُ لَهَا الْآكُسَابُ وَالْآوُلَادُ، لِآنَ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا الْكَتَابَةُ اللهُ لَا اللهُ كَسَابُ وَالْآوُلِ فَيْمَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا الْاَكْسَابِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا الْاَكْسَابِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا وَلَوْلَادِ وَالْأَكْسَابِ، لِآنَ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا وَلَوْلَادِ وَالْأَكْسَابِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا وَلَوْلَا وَلَوْ وَالْوَلَادِ وَالْاكْسَابِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ لِنَظْرِهَا وَالنَّظُرُ فِيْمَا وَلَا لَعْهُ اللهُ لَا الْكَالِهُ الْمَوْلَى عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا بَاقِيَةً

ترجہ کی : فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب نے اپنی ام ولد کو مکا تبہ بنادیا تو جائز ہے، کیونکہ موٹی کی موت سے پہلے وہ تحصیل حربت کی مرورت مند ہے اور بیضرورت کتابت سے پوری ہوگی اور استیلاد و کتابت میں منافات بھی نہیں ہے، کیونکہ مکا تبہ کو آزادی کی دو جہت مل گئی ہے۔ پھر اگر موٹی مرجائے تو استیلاد کی وجہ بیاندی آزاد ہوجائے گی کیونکہ اس کی آزادی آقا کی موت پر معلق تھی اور اس سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ بدل واجب کرنے کا مقصد ہے ہے کہ ادائیگی بدل کے وقت آزادی مل جائے اور جب ادائیگی سے بہلے ہی وہ آزاد ہوگئی تو مقصد کو بدل پر منطبق کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے بدل ساقط ہوجائے گا اور کتابت باطل ہوجائے گی اس سے پہلے ہی وہ آزاد ہوگئی تو مقصد کو بدل پر منطبق کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے بدل ساقط ہوجائے گا اور کتابت باطل ہوجائے گی اس لیے کہ بلافا کدہ اسے باقی رکھنا ممتنع ہے تا ہم اس مکا تبہ کی اولاد اور کمائی اس کی ہوگی ، کیونکہ کتابت بدل کے حق میں فنچ ہوئی ہے اولاد واکساب کے حق میں باقی ہے، کیونکہ کتابت اس مکا تبہ نے فاکدہ کی خاطر فنچ کی گئی ہے اور فاکدہ اسی صورت میں ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر مُوٹی کی موت سے پہلے مکا تبہ نے بدل کتابت ادا کردیا تو مکا تبت کی وجہ سے وہ آزاد ہوگی ، کیونکہ مکا تبت باقی ہے۔ ہیں۔ اور اگر مُوٹی کی موت سے پہلے مکا تبہ نے بدل کتابت ادا کردیا تو مکا تبت کی وجہ سے وہ آزاد ہوگی ، کیونکہ مکا تبت باقی ہے۔

اللی گئی ۔

﴿استفاده﴾ حاصل کرنا، فاکده اٹھانا۔ ﴿تنافی ﴾ منافات، ضد، تضاد۔ ﴿السید ﴾ مولیٰ، آ قا، سردار۔ ﴿توفیر ﴾ مہیا کرنا، پورا کرنا۔ ﴿سقط ﴾ ختم ہونا، باطل ہونا۔ ﴿امتناع ﴾ رکھنا، ٹھبرنا۔ ﴿الاکساب ﴾ کما کیاں۔

#### ام ولدكومكاتب بناتا:

صورت مسلمہ یہ ہے کہ اگر مولی اپنی ام ولد کو مکا تب بنا لے تو عقد کتابت درست اور جائز ہے کیونکہ مولیٰ کی موت سے پہلے ام ولد آزاد نہیں ہو سکتی۔ اور موت سے پہلے اگر وہ آزادی حاصل کرنا چا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کتابت ہے لہذا بدل کتابت اوا کر کے وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ اب عقد کتابت کے بعد مکا تب کے بدل کتابت اوا کرنے سے پہلے مولیٰ مرتا ہے تو یہ مکا تب ام ولد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگی اور اس سے کتابت بھی ساقط ہوجائے گی اور بدل کتابت بھی ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اس مکا تبہ کو آزاد کی کے دوطریقے حاصل ہیں (۱) استیلاد کا جو بلا بدل ہے (۲) مکا تبت کا جو بدل اور عوض کے ساتھ ہے اور ان میں سے ہر وقت جو بھی

# 

طریقہ موجود ہوگاای کے صاب ہے یہ باندی آزاد ہوگی اور جب استیلاد کی وجہ ہے آزاد ہوگی تو اس ہے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ جب بدلِ کتابت کی ادائیگی کے بغیر ہی مکاتبہ استیلاد کی وجہ ہے آزاد ہوگئی تو اسے بلا وجہ بدل کی ادائیگی کا مکلف کیوں بنایا جائے۔

غیر آنہ المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ استیلاد کی وجہ ہے اس باندی کے آزاد ہونے کی صورت میں اس سے بدل کتابت ساقط موگاور مکا تبت فنے ہوجائے گی، لیکن میر مکا تبت اس کی اولا داور اکساب کے تق میں باتی رہے گی اور اس کی اولا داور اس کی ساری مکا گی اور اس کی اولا داور اس کی ساری مکائی اس کی اپنی ہوگی، کیونکہ میر مکا تبہ اپنے نفس اور اپنے اموال واکساب کی مالک اور مختار ہوچکی تھی۔ اور عقد کتابت اس کے ملکت میں مگیا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہواور اس کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جو ہم نے بیان کیا ہے لینی اس کی اولا دواکساب اس کی ملکت میں رہے۔ ہاں اگر مولیٰ کی موت سے پہلے بدل کتابت اواکر کے مکا تبہ آزاد ہوتو اب وہ مکا تبت اور عقد کتابت کی وجہ سے آزاد ہوگی، اس لیے کہ عقد ابھی بھی قائم اور موجود ہے اور آزاد کی کے دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔

قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ لِمَا ذَكَرُنَا مِنَ الْحَاجَةِ، وَلَا تَنَافِيَ إِذِ الْحُرِّيَّةُ غَيْرُ ثَابِعَةٍ وَإِنَّمَا النَّابِتُ مُجَرَّدُ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ تَسْعَى فِي ثُلُقَيْ قِيْمَتِهَا أَوْ جَمِيْع مَالِ الْكِتَابَةِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْ عَلَيْهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَيْ عَلَيْهُ تَسْعَىٰ فِي الْأَقَلِ مِنْهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَنْ عَلَيْهُ تَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيْمَتِهَا وَثُلُثَيْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَالْخِلَافُ فِي الْخِيَارِ وَالْمِقْدَارِ فَأَبُوْيُوسُفَ رَمَيْكَايَةٍ مَعَ أَبِيُ حَنِيْفَةَ وَمَنْتَمَايُهُ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ مُحَمَّدٍ وَمَنْتَمَايُهُ فِي نَفْيِ الْخِيَارِ، أَمَّا الْخِيَارُ فَقَرْعُ تَجَزِّي الْإِعْنَاقِ، وَالْإِعْنَاقُ عِنْدَةٌ لَمَّا تَجَزَّى بَقِيَ الثُّلُغَانِ رَقِيْقًا وَقَدُ تَلَقَّتْهَا جِهَنَا حُرِّيَّةٍ بِبَدَلَيْنِ مُعَجَّلَةٍ بِالتَّدْبِيْرِ وَمُؤَجَّلَةٍ بِالْكِتَابَةِ ْ فَتُخَيَّرَ، وَعِنْدَهُمَا لَمَّا عَتَقَ كُلُّهَا بِعِتْقِ بَعْضِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَحَدُ الْمَالَيْنِ فَتَخْتَارُ الْأَقَلَّ لَامُحَالَةَ ُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْيِيْرِ، وَأَمَّا الْمِقْدَارُ فَلِمُحَمَّدٍ رَحَالِتُمَّايُهُ أَنَّهُ قَابَلَ الْبَدَلَ بِالْكُلِّ وَقَدْ سَلَّمَ لَهَا الثَّلُكَ بِالتَّدْبِيْرِ فَمِنَ َالْمُحَالِ أَنْ يَجِبَ الْبَدَلُ بِمُقَابَلَتِهِ أَلَا تَرَاى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَهَا الْكُلَّ بِأَنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُكِ يَسْقُطُ كُلُّ بَدَلِ ۚ الْكِتَابَةِ فَهُنَا يَسْقُطُ النُّلُكُ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَأَخَّرَ التَّدْبِيْرُ عَنِ الْكِتَابَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ جَمِيْعَ الْبَدَلِ مُقَابِلٌ بِثُلُّنِي رَقَيْتِهَا فَلَايَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْبَدَلَ وَإِنْ قُوْبِلَ بِالْكُلِّ صُوْرَةً وَصِيْغَةً، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرْنَا مَعْنَى وَإِرَادَةً لِٱنَّهَا اسْتَحَقَّتْ حُرِّيَّةَ الثُّلُبِ ظَاهِرًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَايَلْتَزِمُ الْمَالَ بِمُقَابَلَةِ مَايَسْتَحِقُّ حُرِّيَّتَةُ، وَصَارَ هٰذَا كَمَا إِذَا طُلَّقَ امْرَأْتَهُ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ طُلَّقَهَا ثَلَاثًا عَلَى الْأَلْفِ كَانَ جَمِيْعُ الْأَلْفِ بِمُقَابَلَةِ الْوَاحِدَةِ الْبَاقِيَةِ لِدَلَالَةِ الْإِرَادَةِ كَذَا هَهُنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَدَّمَتِ الْكِتَابَةُ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَلِيْهِ، لِأَنَّ الْبَدَلَ مُقَابِلٌ بِالْكُلِّ، إِذْ

لَا اسْتِحْقَاقَ عِنْدَهُ فِي شَيْءٍ فَافْتَرَقًا.

ترجہ کہا: فرماتے ہیں کہ اگرمولی نے اپنی مد برہ کو مکا تب بنایا تو جائز ہے اس دلیل حاجہ کی وجہ ہے جوہم بیان کر پکے ہیں۔ اور
کابت وقد ہیر میں منافات نہیں ہے، کیونکہ مد بر میں حریت ثابت نہیں ہوتی اس میں تو محض حریت کا استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ اگر مولی
مرجائے اور اس مد برہ کے علاوہ مولی کا دوسرا مال نہ ہوتو مد برہ کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اپنی دو تہائی قیمت اوا کرنے کے لیے کمائی
کرے یا پورا بدل کتابت اوا کرنے کے لیے کمائی کرے۔ یہ تھم حضرت امام اعظم والٹیمیل کے بہاں ہے۔ امام ابو یوسف والٹیمیل فرماتے
ہیں کہ دونوں میں ہے کم کے لیے وہ کمائی کرے گی کہ دو تہائی قیمت اور دو تہائی بدل کتابت میں ہے جو کم ہوگا اس کے لیے کمائی کرے
گی اور بیا ختلات اسے اختیار دینے اور مقدار دونوں میں ہے۔ امام ابو یوسف والٹیمیل مقدار کے سلیط میں امام اعظم والٹیمیل کے ساتھ ہیں۔
اور خیار نہ دینے میں امام محمد والٹیمیل کے ساتھ ہیں۔ خیار کا اختلاف اعتاق کے جو نکہ امام اعظم والٹیمیل کے یہاں اعتاق میں تجوی ہوگئی ہے۔ اس لیے اس مد برہ کا دو تہائی حصدر قبق باتی ہے اور اسے دو بدل کے عوض حریت کے دوراست حاصل ہیں ایک تو یہ کہ تد ہیر کی وجہ سے فورا وہ آزاد ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ بدل کتابت اوا کرنے کے بعد آزاد ہو البذا اسے اختیار دیا حاصل ہیں ایک تو یہ کہ تد ہیر کی وجہ سے فورا وہ آزاد ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ بدل کتابت اوا کرنے کے بعد آزاد ہو البذا اسے اختیار دیا حاصل ہیں ایک تو یہ کہ تد ہیر کی وجہ سے فورا وہ آزاد ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ بدل کتابت اوا کرنے کے بعد آزاد ہو البذا اسے اختیار دیا

حضرات صاحبین عِلَيْنِ الله کی دليل يہ ہے كہ جب عتق بعض سے پوری باندی آزاد ہوگئ ہے تو وہ حرہ ہو چک ہے اور اس پر دونوں عوض میں سے ایک عوض لازم ہو چکا ہے، لہذاوہ لامحالہ اقل کو اختیار کرے گی اور اختیار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

مقداروالے اختلاف میں امام محمد والٹیائہ کی دلیل ہے ہے کہ مولی نے بدل کو پوری مدبرہ کا مقابل تھہرایا ہے حالا نکہ تدبیر کی وجہ سے باندی کے لیے ایک تہائی حصہ سلامت ہے لہذا اس کے مقابلے بدل کا ہونا محال ہے ملاحظہ بیجئے کہ اگر پورانفس اس کے لیے سلامت رہتا بایں طور کہ وہ ثلث سے نکل جاتی تو پورا بدل کتابت ساقط ہوجا تالیکن جب وہ ثلث سے نہیں نگلی تو بدل سے ایک ثلث ساقط ہوجا تالیکن جب وہ ثلث سے نہیں نگلی تو بدل سے ایک ثلث ساقط ہوجا تالیکن جب وہ ثلث سے نہیں نگلی تو بدل سے ایک ثلث ساقط ہوجا سے گا تو بیالیا ہوگیا جیسے تدبیر کو کتابت کے بعد انجام دیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿مدبرة﴾ وه باندى جےمولى كى موت كے بعد آزادى كا كہا كيا ہو۔ ﴿مجرد الاستحقاق ﴾ محض حق دارى۔

ر ان الهداية جلدال ي المالي ال

﴿ نسعی ﴾ سعی کرنا، آزادی کے حصول کے لیے مال اکٹھا کرنا۔ ﴿ تجزی ﴾ تقسیم ہونا، اجزاء اجزاء بننا۔ ﴿ تختاد ﴾ اختیار کرنا، پند کرنا۔ ﴿ قو مِل ﴾ مقابلہ کرنا، تقابل کرنا۔ ﴿ افترق ﴾ جدا ہونا، باہم مشترک نہ ہونا۔

#### مربر باندى كومكاتب بنانا:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اگرمولی اپی مدہرہ کومکا تبہ بنائے تو اس کا یفعل درست اور جائز ہے، کیونکہ اسے بھی مولی کی موت سے پہلے تحصیل آزادی کی ضرورت ہے اور یہ صرورت ہے اور یہ مرورت مولی کا عقد کتابت کا معاملہ کرنا درست اور جائز ہے اور چوں کہ تدبیر سے وہ باندی آزاد نہیں ہوئی ہے بلکہ آزادی کی مستحق ہوئی ہے لہذا کتابت اور تدبیر بیس منافات بھی نہیں ہوگی اور مکا تبہ کی طرح اسے بھی آزادی کے دوطریقے حاصل ہوں گے، (۱) عاجلہ بدل (۲) اجلہ بلابدل اور ان دونوں بیس کوئی منافات نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقد درست اور جائز ہے۔ (۲) اگر مولی مدبرہ کو مکا تبہ بنانے کے بعد مرجائے اور اس باندی کے علاوہ مولی کے نہیں کوئی دوسرا مال نہ ہوتو امام اعظم والتھا نے یہاں اس باندی کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار مطے گا (۱) آزادی کے لیے اپنی دو تہائی قیمت کما کر ادا کر ہے (۲) یا پورا بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو۔ امام ابو یوسف کے یہاں اسے اختیار نہیں دیا جائے گئیت اور بدل کتابت میں سے جو کم ہوا ہے کما کردید ہو اور آزاد ہوجائے۔

یہاں خیاردینے اور نہ دینے میں جواختلاف ہے وہ درحقیقت اعماق کے متجری ہونے اور نہ ہونے والے اختلاف پربئی ہے امام اعظم ولٹی کا کے یہاں چوں کہ اعماق میں تجزی ہوتی ہے اور اس کے مولی کے پاس اِس باندی کے علاوہ دوسرا مال بھی نہیں ہے، للبندا مولی کی تدبیر اس کے ایک تہائی حصہ میں موثر ہوگی اور موتِ مولی سے اس کا ایک ثلث آزاد ہوجائے گا اور دو ہی ثلث غلام رہے گا اور آقاکی موت سے تدبیر تھسلِ حریت کا معجل طریقہ بن گئی ہے اور کتابت موجل ہے اس لیے اسے ان میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ہوگا۔ تاکہ وہ اپنی حالت اور حیثیت کے اعتبار سے آسان طریقہ اپنا کر آزادی کا جشن منا سکے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین بیمیانیا کے یہاں اعماق متجزی نہیں ہوتا اور موتِ مولی سے اس کا ایک ثلث کیا آزاد ہوا وہ کممل طور پرآزاداور کرتا ہوگی اور اب اس پر وہی مال لازم ہوگا جو بدل کتابت اور اس کی قیمت سے کم ہوگا اور پیابت طے شدہ ہے کہ دیتے وفت عقل مند ہمیشہ کم کواختیار کرتا ہے اس لیے اسے اختیار دینا اس کو بجھانے اور الجھانے کے مترادف ہوگا۔ امام ابو یوسف ؒ اس مسئلے میں امام محمد براتھ کے ساتھ ہیں۔

مقدار کے سلسے میں جواختلاف ہے اس کے متعلق امام محمد روائیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ مولی نے باندی کی پوری ذات کے عوض بدل کتابت کی معلور مثلا وہ درہم مقرر کی تھی، لیکن مولی کے مرجانے سے بوجہ تدبیر حقیقتا ایک ثلث آزاد ہوکر باندی کی ذات کو حاصل ہوگیا اور صرف دوثلث ہی باقی رہاتو ظاہر ہے کہ ایک ثلث کے مقابل بدل کی جومقدار ہے یعن ۴۰۰۰ درہم وہ بھی ساقط ہوجائے گی اور دوثلث تیب اور دوثلث بدل کتابت میں سے جو کم ہوگا باندی ای کو اَدا کرنے کی مکلف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مولی کے پاس اس باندی کے علاوہ دوسرا مال ہوتا اور باندی ثلث مال سے نکل جاتی یعنی اس کے علاوہ اتنا مال ہوتا کہ باندی کا ثلث حصہ نکالنے کے بعد

# ر آن الهداية جدرا على محالة المحالة عندا على مكاتب كيان ين عن

بھی وہ فی جاتا تو باندی سے پورابدل کتابت ساقط ہوجاتا لہذا صورت مسئلہ میں جب باندی ثلث سے نہیں نکل رہی ہے تو ثلث بدل ساقط ہوگا جیسے اگر مولی باندی کو پہلے مرجاتا تو اس صورت میں بھی ثلث بدل ساقط ہوگا جیسے اگر مولی باندی کو پہلے مرکات بناتا بھر مدبرہ بناتا اور اس کے بدل کتابت اواکر نے سے پہلے مرجاتا تو اس صورت میں بھی ثلث بدل ساقط ہوجائے گا۔ یہاں امام ابو یوسف ؓ نے امام محمد رطیقی کا ساتھ جھوڑ ویا

حضرات شیخین کی دلیل میہ ہے کہ بدل میں سے ایک روپیہ بھی سا قطانہیں ہوگا، کیونکہ بدل باندی کی پوری ذات کا مقابل ہے اور ۔
جس وقت میں تقابل ہوا تھا اس وقت ہی اصلاً اور حقیقتا میہ باندی کے دو ثلث سے ہوا تھا (اس لیے کہ تدبیر پہلے ہے موجودتھی) اگر چہ بہ ظاہر میہ تقابل پوری باندی سے تھا لیکن معنا اور مراداً اور انجا ما میہ باندی کے دو تہائی رقبہ سے تھا اور موت مولی کی صورت میں بوجہ تدبیر باندی کا ایک ثلث آزاد ہونے سے میں تقابل موثر نہیں ہوگا اور بدستور پورے بدل کتابت کے عوض باندی آزاد ہوگی، اس میں کمی اور کوتی نہیں ہوگی ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے اپنی ہوئی کو دو طلاق دیدی۔ پھر ایک ہزار کے عوض اسے تین طلاق ویدی تو پورا ایک ہزار ما بھی ایک ہی طلاق کا محل ہے، لہذا عوض میں سے کوئی بھی مقدار س قط نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کتابت کا معاملہ پہلے ہوتو اس صورت میں ظاہر، باطن اور صورت وارادت ہرا عتبار سے بدل باندی کی پوری ذات کے مقابل ہوگا اور بعد میں تدبیر کے تقتی ہونے اور مولیٰ کے مرنے سے جب باندی کا ثلث آزاد ہوگا توبدل میں سے بھی ثلث ساقط ہوجائے گا،کیکن صورت مسئلہ میں جب تدبیر کتابت سے مقدم ہے تو گویا معنا اس کا ایک ثلث آزاد ہے اس لیے بدل حقیقتا باندی کے دوتہائی رقبہ سے متعلق ہوگا اور موت مولی سے اس میں کوتی نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَةً صَحَّ التَّدْبِيرُ لِمَا قُلْنَا، وَلَهَا الْحِبَارُ إِنْ شَاءَ ثُ مَصَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجَزَتُ نَفُسَهَا وَصَارَتُ مُدَبَّرَةً، لِآنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِلاَزِمَةٍ فِي جَانِبِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ مَضَتْ على كِتَابَتِهَا فَمَاتَ الْمُولَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِي بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ سَعَتْ فِي اللَّيْ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ اللَّيْ فَيْمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَيِيْفَةَ وَمَا لَكَ عَيْرُهَا فَهِي بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ سَعَتْ فِي الْمُولَى مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ اللَّيْ الْمُعْدَارُ الْمَعْلَيْ وَقَالَا تَسْعَى فِي الْأَقِلِ مِنْهُمَا فَالْحِلَافُ فِي هذا الْفَصْلِ فِي الْحِيَارِ بَنَاءً عَلَى مَا ذَكُونَا، أَمَّا الْمِقْدَارُ وَقَالَا تُسْعَى فِي الْأَقِلِ مِنْهُمَا فَالْحِلَافُ فِي هذا الْفَصْلِ فِي الْحِيَارِ بَنَاءً عَلَى مَا ذَكُونَا، أَمَّا الْمُقْدَارُ وَقَالَا تَسْعَى فِي الْأَقِلِ مِنْهُمَا فَالْحِلَافُ فِي هذا الْفَصْلِ فِي الْحِيَارِ بَنَاءً عَلَى مَا ذَكُونَا، أَمَّا الْمِقْدَارُ وَقَالَا تَسْعَى فِي الْأَقِلِ مِنْهُمَا فَالْحِلَافُ فِي هذا الْفَصْلِ فِي الْحِيَارِ بَنَاءً عَلَى مَا ذَكُونَا، أَمَّا الْمِقْدَارُ فَمَالِكَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ وَالْمَعْدَارُ الْمَوْلِي وَالْمَالِكَ اللَّهِ الْمُولِى وَلَا عَلَى وَلِهَ عَلَى الْمَوْلِي وَالْكِتَابَةُ وَلِي وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَازِمَةً فِي جَانِبِ الْمُولَى وَلَاكِنَةَ وَلِي الْمُولَى وَلَكِنَابَةً فِي حَقِيهِ بِغَيْرِ بَدَلِ مَعَ سَلَامَةِ الْأَكْسَابِ لَهُ وَالْكَتَابَةَ فِي حَقِهِ .

ترجمل: فرماتے بین کداگرمولی نے اپنی مکا تبدکو مد بر بنایا تو تدبیر صحیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس

# ر آن البداية جلدال ير المان يوسي المواجد ١٥٨ يوسي المان المان على المان المان المان المان على المان المان الم

باندی کواختیار ہے اگر جاہے تو بدل کتابت پر قائم رہے اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرکے مدبرہ بنی رہے، کیونکہ مملوک کے حق میں کتابت لازم نہیں ہوتی۔اب اگر باندی نے کتابت کواختیار کرلیا اور مولی مرگیا اور مولی کے پاس اس باندی کے علاوہ مال نہ ہوتو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو دو تہائی مال کتابت یا دو تہائی قیمت کے لیے سعی کرے۔ پیچم امام اعظم چاہیں گئے کہ یہاں ہے۔حضرات صاحبین میون فرماتے ہیں کہ ان میں سے اقل کے لیے سعی کرے۔ اس فصل میں اختیار کے متعلق جو اختلاف ہے وہ ہمارے بیان کردہ اختلاف بے اور یہاں مقدار متفق علیہ ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے اپنے مکا تب کو آزاد کردیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ اس میں مولیٰ کی ملکت باتی ہے۔ اور بدل کتابت ساقط ہوجائے گا اس لیے کہ مکا تب نے عتق کے مقابل سمجھ کربدل کتابت کولازم کیا تھا اوربدل کے بغیر ہی اسے آزادی مل گئی اس لیے اس پربدل لازم نہیں ہوگا اور کتابت اگر چہ مولی کے حق میں لازم ہوتی ہے لیکن غلام کی رضامندی سے اسے ضخ کیا جاسکتا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ وہ اس پر راضی ہوگا ، کیونکہ وہ بغیر بدل کے آزاد ہور ہا ہے اور اس کی کمائی اس کے لیے سلامت ہے اس لیے کہ کمائی کے حق میں ہم کتابت کو باقی رکھتے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ ذَبِّر ﴾ غلام یاباندی کومد بربنانا، موت کے بعد آزادی کا کہنا۔ ﴿ سقط ﴾ ختم ہونا، ساقط ہونا۔ ﴿ منفق علیه ﴾ وہ مسکلہ جس یس کوئی اختلاف نہ ہو۔ ﴿ المتزام ﴾ پابندی، اپنے آپ پر کوئی شرط وغیرہ عائد کرنا۔ ﴿ تفسیح ﴾ فنخ ہونا، ختم ہونا، کالعدم ہونا۔ ﴿ توسّل ﴾ وسلد بننا، ذریعہ بننا۔ ﴿ نبقی ﴾ باتی رہنا، جاری رہنا۔

#### مكاتب باندى كومد بربنانا:

بیمئلدمکاتب کومد بر بنانے کا ہے جو ماقبل میں بیان کردہ مسئلے کے مقابل اور برعکس ہے اور جس طرح مد برکومکا تب بنانا جائز ہے اس طرح مد برکومکا تب بنانا جائز ہے اس طرح مکا تب کومد بر بنانا بھی درست اور جائز ہے اور یہاں بھی اس مکا تبدمد برہ کو بدل کتابت اوا کر کے آزاد ہونے اور اپنے آپ کوعا جز قر اردے کرمد برہ رہنے ، دونوں میں سے ایک کا اختیار ہے اور اس میں جواختلاف ہے وہ ماقبل والے اختلاف کی نظیر ہے اور اس پر بنی ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکاتب کواس کا مولی آزاد کر دیتا ہے تو بیاعتاق درست اور جائز ہے، کیونکہ مکاتب میں مولی کی ملکیت برقرار ہے لہذا اسے آزاد کرنا درست ہے اور جب وہ آزاد ہوجائے تو اس کے ذمہ سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا کیونکہ بدل کتابت عتق کا عوض تھااور جب اسے مفت میں عتق حاصل ہوگیا ہے تو وہ بدل کیوں اداکرے۔

والکتابة النع فرماتے ہیں کہ کتابت کا معاملہ اگر چہمولی کے حق میں لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قابلِ فنخ ہوتا ہے کیونکہ فنخ کے لیے مکا تب کی راضی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قابلِ فنخ ہوتا ہے کیونکہ فنخ کے لیے مکا تب کی راضی ہوگا اور کے ساتھ عتق پر راضی ہوگا اور اضی ہوگا ، اس لیے کہ اس پر شفقت اور مہر بانی اس صورت میں اس نے جو کچھ مال وغیرہ کمایا ہے وہ سب اس کی ملکیت میں شامل اور داخل ہوگا ، اس لیے کہ اس پر شفقت اور مہر بانی کے پیشِ نظر ہی ہم نے کتابت کو فنخ کیا ہے اور اس کی کمائی کو اس کے لیے برقر ار رکھا ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی فسخ عقد پر مکا تب

#### ر آن البدایہ جلدا کے مال کی سیاری کی استان میں کی رضامندی ظاہروباہر ہے۔ کارضامندی ظاہروباہر ہے۔

قَالَ وَإِنْ كَاتَبَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ فَصَالَحَةً عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ مُعَجَّلَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقَيَاسِ لَايَجُوزُ، لِأَنَّهُ اغْتِيَاضٌ عَنِ الْآجَلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَالدَّيْنُ مَالٌ فَكَانَ رِبُوا، وَهَذَا لَايَجُوزُ مِثْلُةً فِي الْحُرِّ وَمُكَاتَبِ الْفَيْرِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْآجَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ مَالٌ مِنْ وَجُهٍ، لِأَنَّةً لَايَقُدِرُ عَلَى الْآدَاءِ الْحُرِّ وَمُكَاتَبِ الْفَيْرِ، وَجُهُ الْمِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْآجَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ مَالٌ مِنْ وَجُهٍ، لِأَنَّةً لَايَقُدِرُ عَلَى الْآدَاءِ اللَّهُ فَاعْتَدَلَا فَلَايَكُونُ رِبُوا، وَلَا بَلِ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ فَاغْتَدَلَا فَلَايَكُونُ رِبُوا، وَلَا قَالاَتُهُ مِنْ وَجُهٍ وَلَا اللَّهُ اللَّابَةُ عَقْدُ مِنْ وَجُهٍ فَكُانَ رِبُوا وَالْآجَلُ فِيْهِ شُهُمَّةٌ .

تروج مل : فرماتے ہیں کہ اگر کس نے ایک سال تک کی ادائیگی کے لیے ایک ہزار درہم پر اپنے مولی کو مکاتب بنایا پھر اس سے پانچ سوفوری درہم پر سلح کر لی تو استحساناً مسلح جائز ہے، قیاساً جائز ہیں ہے، کیونکہ یہ میعاد کاعوض ہے حالانکہ میعاد مال نہیں ہے جب کہ دَین مال ہے للبذا بیر ہوا ہوگا اور بیسلح آزاد میں اور غیر کے مکاتب میں جائز ہیں ہے۔ استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ مکاتب کے تن میں میعاد من وجہ مال ہے اس لیے کہ اجل کے بغیر مکاتب بدل کی ادائیگی پر قادر ہیں ہوگا البذا اجل کو مال کا تھم دیدیا جائے گا۔ اور بدل کتابت من وجہ مال ہے حتی کہ بدل کتابت پر کفالہ تھے نہیں ہے۔ البذا اجل اور بدل کتابت دونوں برابر ہوگئے اور ربواختم ہوگیا۔ اور اس لیے کہ عقد کتابت من وجہ عقد ہوتا ہے للبذا اجمل کا ربوا ہوگی اس لیے کہ شہد کے درج میں ہوا۔ برخلاف اس عقد کے جو دوآزادلوگوں کے مابین ہو، کیونکہ وہ من کل وجہ عقد ہوتا ہے للبذا اس میں اجل ربوا ہوگی اس لیے کہ شہد کے درج میں ہوگی۔ درج میں ہوگی۔ درج میں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿الف ﴾ ہزار۔ ﴿سنة ﴾ سال۔ ﴿صالح ﴾ سلح كرنا، مجھونة كرنا۔ ﴿معجلة ﴾ نقد، نورى واجب الا داء۔ ﴿اعتباض ﴾ . عوض لينا۔ ﴿ربوا ﴾ ياح۔ ﴿اعتباض ﴾ .

#### مكاتب سے وضع وتحل كامعامله:

# ر آن البداية جلدال عن محالة المعالية المعاردة ا

مقابل ہوجائے گا اور ماجمی پانچ سے عوض خالی ہوگا اور سود ہوگا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ مکاتب میعاد اور اجل کے بغیر بدل کتابت اداکر نے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے مکاتب کے حق میں ضرور تا اجل کو مال قرار دیا گیا ہے اور بدل کتابت میں من وجہ مال ہے تو گویا مصالحت میں مال کے عوض مال کا تبادلہ ہوا اس لیے میہ مصالحت درست اور جائز ہے۔

استسان کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عقد کتابت ایک اعتبار سے عقد ہے کہ اسقاطِ ملک ہے اور ایک اعتبار سے عقد نہیں ہے، کونکہ کتابت تعلق عتق کے مشابہ ہے اور اس حوالے سے وہ یمین ہے اور اجل بھی من وجہ ہی ربوا ہے کیونکہ میں مال نہیں ہے جب کہ حقیقی ربوا مال میں محقق ہوتا ہے لہذا اجل اور میعاد کا ربوا ہونا شبہۃ الشبہۃ کے در ہے میں ہوگا اور شریعت میں شبہہ ہی کا اعتبار ہے شبہۃ الشبہہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اور قیاس والوں کا اسے دوآ زادآ دمیوں کے عقد پر قیاس کرنا درست نہیں ہواں لیے کہ دوآ زاد لوگوں میں جو عقد میں موتا ہے اور اس میں ربوا تحقق ہوتا ہے اور میعاد شبہہ کے در جے میں ہوتی ہے اور شریعت میں شبہہ معتبر ہوتا ہے لہذا حرمیں تو اس طرح کی مصالحت قیاس اور استحسان دونوں اعتبار سے جائز نہیں ہے جب کہ عقد کتابت والا معاملہ استحسانا جائز نہیں ہے جب کہ عقد کتابت والا معاملہ استحسانا جائز ہوتا ہے ان خیار ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوِيْضُ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفَى دِرْهُمْ إِلَى سَنَةٍ وَقِيْمَتُهُ أَلْفَ ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُجِلِهِ الْوَرَقَةُ فَإِنَّا يُؤَيِّ فُلْقَى الْآلْفَيْنِ حَالًّا وَالْبَاقِي إِلَى أَجَلِهِ، وَيُرَدُّ رَقِيْفًا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَالِئُمْنَيْهُ وَأَلِي يُوسُفَ وَلِيُّا لَيْنَا يَكُو الرِّيَاكُةُ وَأَلِي يُوسُفَ عَلَى أَلْهِ إِلَى سَنَةٍ جَازَ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى قَلْهُ أَنْ يُوجِّرَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا خَالَعَ الْمَوِيْضُ امْوَاتَةً عَلَى أَلْهِ إِلَى سَنَةٍ جَازَ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَلْهُ إِلَى سَنَةٍ جَمِيْعَ الْمُسَمِّى بَدَلُ الرَّقِيَةِ حَتَّى أَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْآبُدَالِ وَحَقُّ الْوَرَئَةِ مُتَعَلَقُ بِالْمُبْدَلِ فَكَذَا بِالْبَدَلِ، وَالنَّاجِيْلُ إِلَى الْمَقَاطُ مَعْنَى فَيُعْتَرُ مِنْ ثُلْكِ الْجَمِيْعِ، بِخِلَافِ الْخَلْمِ، لِأَنَّ الْبَدَلَ فِيهِ بِلْمُهُمْلِ الْمُلْمِينَ الْمُعَلِّقُ بِالْمُبْدَلِ فَكَذَا بِالْبَدَلِ، وَالنَّاجِيلُ إِلَى السَقَاطُ مَعْنَى فَيُعْتَرُ مِنْ ثُلْكِ الْجَمِيْعِ، بِخِلَافِ الْخَلْمِ، لِأَنَ الْبَدَلَ فِيهِ بِالْمُهُ لِلْمُ الْمُولِي الْمُلْفِ الْمُولِيقُ الْوَرَقَةِ بِالْمُبْدَلِ فَكَذَا بِالْمُهُ لِيَا الْمُلْوَالِ وَلَوْلَةً فِي الْمُعْرَالُ فَيْ الْمُؤْلِ وَالْوَلَقُ فَى الْمُلْوِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْوَالُ لِلْمُسْتَرِي أَوْلَ الْمُؤْلِ وَلَوْلَ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُومُ وَلَاللَّا عَلَى الْقَلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَمُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَاللَّهُ فَيْهُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَمُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاللَامُ وَلَاللَامُ وَلَاللَامُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَاللَّالِمُ وَلَولُولُولُ وَلَاللَام

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے ایک سال تک کے لیے دو ہزار درہم پراپنے غلام کو مکاتب بنایا حالانکہ غلام کی قیمت ایک ہزار درہم ہے بھر مریض مرگیا اور اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور اس کے ورثاء نے اس عقد کی اجازت نہیں دی

# ر جن البداية جلدا على الما يحتى الما يحتى الما يكن على يك

تو حضرات شخین کے یہاں یہ غلام دو ہزار کا دو تہائی نقدادا کرے اور مابھی میعاد تک ادا کرے یا اسے دوبارہ غلام بنالیا جائے گا۔ امام محمد طلخط کے یہاں وہ غلام ایک ہزار کا دو تہائی نقدادا کرے گا اور باقی بدل میعاد پوری ہونے تک جب چاہے دے۔ کیونکہ جب مولی کو بیون حاصل ہے کہ غلام کواس کی قیمت پر مکا تب بنا کر زیادتی ترک کردے تو اسے زیادتی موخر کرنے کا بھی حق ہے تو بیاب ہوگیا جیسے مریض نے ایک سال تک کے لیے ایک ہزار پر اپنی بیوی سے خلع کیا تو پہلع جائز ہے، کیونکہ اسے بغیر بدل کے بھی طلاق دیے کا

حضرات شیخین عیستا کی دلیل ہے ہے کہ پورا مال غلام کے رقبہ کابدل ہے جی کہ اس پرابدال کے احکام جاری کیے جائیں گے اور ورثاء کا حق مبدل سے متعلق ہے البندا بدل سے بھی متعلق ہوگا اور تاخیر کرنا معنا اسقاط ہے لبندا تا جیل پورے بدل کے ثلث سے معتبر ہوگا۔ برخلاف ضلع کے کیونکہ اس میں جو بدل ہے وہ مال کے مقابل نہیں ہے لبندا ضلع میں ورثاء کاحق مبدل سے متعلق نہیں ہوتا اس کی نظیر ہے ہے کہ مریض نے ایک سال کی میعاد پر تین ہزار دراہم کے عوض اپنا گھر فروخت کیا حالا نکہ اس گھر کی قیمت ایک ہزار دراہم ہے پھر وہ مرگیا اور ورثاء نے اس بیج کی اجازت نہیں دی تو حضرات شیخین کے یہاں مشتر ی سے کہا جائے گا کہ پورے من کے دوثلث تو تم ابھی دیدواور ایک ثلث میعاد پوری ہونے تک دینا اور اگر اس پر راضی نہیں ہوتو بیج ختم کردو، امام محمد والتی تین کے یہاں ویس کی اعتبار نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے کہا جائے گا کہ پورے تین کے یہاں قیمت کے اعتبار سے ثلث کا اعتبار ہوگا اور قیمت سے زائد میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے کہا بیان کر کیلے ہیں۔

فر ماتے ہیں کداگر مریض نے ایک سال تک کی میعاد پر ایک ہزار کے عوض اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور اس کی قیمت دو ہزار ہے اور ور ثاء نے اس کی اجازت نہیں دی تو سب کے یہاں غلام سے کہا جائے گا کہ یا تو تم قیمت کا دوثلث نقد اواکر ویا دو بارہ غلام ہوجاؤ، کیونکہ یہاں محابات مقدار اور تاخیر دونوں میں ہے للبذا دونوں میں ثلث معتبر ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿الفی درهم ﴾ دو بزار درہم۔ ﴿المریض ﴾ قریب المرگ آدی۔ ﴿خالع ﴾ خلع کرنا۔ ﴿بدل الرقبه ﴾ گردن کے بدل ۔ ﴿التاجیل ﴾ موجل کرنا، ادھار معاملہ کرنا۔ ﴿الابدال ﴾ بدل کی جمع ہے بمعنی عوض، بدلہ۔ ﴿المبدل ﴾ وہ چیز جس کا بدل ویا جائے۔ ﴿انقض ﴾ تو ڑنا، ختم کرنا، فنخ کرنا۔ ﴿وقیق ﴾ غلام۔ ﴿المحاباة ﴾ رعایت، لحاظ، پاس۔

#### مرض الموت ميس كتابت كي أيك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مریض مرض الموت کا ایک غلام ہے جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہے اور اس مریض نے اسے دو ہزار درہم پراس تفصیل کے ساتھ مکا تب بنایا کہ وہ بیر قم ایک سال میں اداکرے گا بھر وہ مریض مرگیا اور اس کے ترکہ میں صرف یہی غلام ہے تو یہ عقد ورثاء کی اجازت پرموقوف ہوگا، کیونکہ اس غلام سے ان کا حق متعلق ہو چکا ہے اور ایک سال تک کے انتظار میں ان کا ضرر ہے لہذا عقد ان کی اجازت پرمخصر ہوگا اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو حضرات شیخین آکے یہاں غلام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ الفین کا دوثکث یعنی 1333.33 درہم فی الحال دے اور ماجی ایک ثلث اجل پورا ہونے تک دے (۲) یا حسب سابق

# ر ان البداية جلدال ي المحالة المحالة

غلام بن جائے۔امام محمد طِنَّتُولا کے یہاں اسے افتیار نہیں ملے گا بلکہ اب اس کے سامنے ایک بی راستہ ہے کہ وہ اپی قیت لیمنی ایک ہزار کا دو ثلث فی الحال دیدے اور ماہی ایک ثلث میعاد پردے، امام محمد طِنْتُولا کی دلیل بیہ ہے کہ ور ثاء کاحق صرف تا خیر میں ہے زیادتی میں نہیں ہے اور مولی کو بیحق حاصل ہے کہ وہ زیادتی لیمنی کوڑک کر کے صرف اس کی قیمت پر معاملہ کر بے لہٰذا جب اسے ترک زیادتی کا بدرجہ اولی حق حاصل ہوگا اور اس کی قیمت پر جوزیادتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہونکہ اس سے ور ثاء کاحق متعلق نہیں ہے بلکہ ور ثاء کاحق دو ثلث میں ہے اس لیے ہم نے اسے دو ثلث کی ادائیگی کا مکلف بنایا ہے اور بہتا جیل چول کہ اس زیادتی پر ہے جو ور ثاء کے حق سے زائد ہے اس لیے کہ مریض مرض الموت کا تصرف تہائی مال میں معتبر ہے الہٰذا اس میں معتبر ہوگا دور تا ہیں ہوگا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے ایک مریض نے مرض الموت میں اپنی بیوی میعاد تک اور ماجی ایک براور در جم کے موض طع کیا بھر وہ مرگیا اور اس کے پاس صرف طع کا یہی رو پیہ ہے اور ور ثاء تا جیل کو میام میں میں تو یہاں بھی بیوی الف کے دو ثلث نقد دے گی اور ماجی میعاد پر ادا کرے گی ، اس طرح صورت مسئلہ میں غلام دو ثلث فی الحال دے گی اور ماجی میعاد تک اداکرے گی ، اس طرح صورت مسئلہ میں غلام دو ثلث فی الحال دے گی اور ماجی میعاد تک اداکرے گا۔

حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ جب میت کے ترکہ میں صرف یہی ایک غلام ہے تو ورثاء کا حق اس غلام سے متعلق ہے اور مریض نے تاجیل اور تاخیر سے ورثاء کے تکث حق کو معنا سا قط کر دیا ہے تو اس ثلث کا سقوط بورے بدل سے متعلق ہے اور مریض نے تاجیل اور تاخیر سے ورثاء کے تکث حق کو معنا سا قط کر دیا ہے تو اس ثلث کا سقوط بوگا اس لیے کہ اب بدل ہی اصل غلام کے قائم مقام ہے اور جب پورے بدل سے سقوط ہوگا تو خلام ہے کہ ماجی کہ ماجی کہ ماجی 13,33.33 دراہم فی الحال واجب الا داء ہوں گے۔ اور امام محمد روانظی کا اسے ضلع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حالت خروج لینی ضلع اور طلاق کی حالت میں عورت کی ملک بضع کو مال نہیں شار کیا جا تا اور نفس بضع سے ورثاء کا حق متعلق نہیں ہوتا لہٰذا اس کے بدل سے بھی ورثاء کا حق متعلق نہیں ہوگا جب کہ صورتِ مسئلہ میں نفس عبد سے ورثاء کا حق متعلق ہے اور اس کے واسطے سے غلام کے بدل سے بھی ان کا حق وابستہ ہے تو مقیس علیہ اور مقیس میں زمین آسان کا فرق ہے اس لیے ایک کو دوسرے پر قاس کی نظیر مریض کے گھر بیچنے کی ہے جو کتاب میں ہے اور واضح ہے۔

قال وإن کاتبه المنح اس کا حاصل بیہ کہ غلام کی قیمت دو ہزار درہم ہے اور مریض مولی نے اسے سال بھر کی میعاد تک کے لیے ایک ہزار کے عوض مکا تب بنایا اور ورثاء نے تاجیل کو منع کردیا تو اب یا تو وہ قیمت یعنی دو ہزار کا دو تہائی ادا کرے یا غلام ہوجائے۔ بیکم حضرات شیخیین اور امام محمد را شیل سب کے یہاں ہے، کیونکہ یہال مولی نے جواحسان اور تیرع کیا ہے وہ مقدار (یعنی الف میں) بھی ہواور تا خیرتو ہے ہی لہٰذا مولی کے اختیار اور اس کے تصرف کے تحت جوثلث ہو ہفام کی پوری قیمت سے معتبر ہوگا اور پوری قیمت کا دوثلث اسے ادا کرنا ہوگا اور چوں کہ تق مولی کی وجہ سے ایک ثلث ساقط ہوادر جب ثلث ساقط ہوتواس کی تاجیل اور پوری قیمت کا دوثلث میں سے نہتوا کے رو پیرساقط ہوگا اور نہ ہی اس میں تاجیل مؤثر ہوگی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم .

# باب من یکاتب عن العبی العب یہ باب اس مخص کے بیان میں ہے جوغلام کی طرف سے عقد کتابت کرسکتا ہے العبی العبی العبی العبی العبی العبی العبی ا

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ الْحُرُّ عَنْ عَبْدٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَدَّى عَنْهُ عَتَى، وَإِنْ بَلَغَ الْعَبْدُ فَقَبِلَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ، وَصُوْرَةُ الْمَسْنَلَةِ أَنْ يَقُولَ الْحُرُّ لِمَوْلَىٰ الْعَبْدِ كَاتِبْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِي إِنْ أَدَّيْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا فَهُو حُرُّ فَكَاتَبَهُ الْمَوْلَىٰ عَلَى هَذَا فَيَعْتِى بِأَدَائِهِ بِحُكُمِ الشَّرْطِ، وَإِذَا قِبِلَ الْعَبْدُ صَارَ مُكَاتَبًا، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً عَلَى إِجَازَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلُ عَلَىٰ أَنِي إِنْ أَذَيْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا فَهُو حُرُّ فَأَذَى لَا يَعْتِى قِيَاسًا، لِأَنَّهُ لَا عَلَى إِنْ أَذَيْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا فَهُو حُرٌ فَأَذَى لَا يَعْتِى بِأَدَاءِ الْقَائِلِ فَيَصِحُ عَلَى الْعَبْدِ الْفَائِلِ فَيَعِلَ هَوْ عُرُ فَأَوْقَ مَوْفُوفَ ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَعْتِى لَا أَذَيْتُ إِلْمُؤْدِ الْفَائِلِ فَيَصِحُ الشَّرْطَ وَالْعَقْدِ الْعَلْمِ فِي تَعْلِيقِ الْعِنْقِ بِأَدَاءِ الْقَائِلِ فَيَصِحُ شَوْلُو الْمُورَ لِلْعَبْدِ الْفَائِلِ هَذِهِ فِي تَعْلِيقِ الْعَنْقِ بِأَدَاءِ الْقَائِلِ فَيَصِحُ فَى مَوْرَةً مَنْ الْعَبْدِ الْعَبْدِ، وَقِيْلَ هَذِه هِي صُورَةٌ مَسْنَلَةِ الْكِتَابِ، وَلَوْ لَهُ مُتَهِ إِلَّالَٰ فَيْعُولُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ لِآلَةُ مُ عَلَى الْعَبْدِ، وَقِيْلَ هَذِه هِي صُورَةً مَسْنَلَةِ الْكِتَابِ، وَلَوْ لَهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُذَا الْمُحُكِمِ وَيَتَوقَلُفُ فِي عُلَى الْعَبْدِ لِلْآلَفِ عَلَى الْعَبْدِ، وَقِيْلَ هَذِه هِي صُورَةٌ مَسْنَلَةِ الْكِتَابِ، وَلَوْلُ الْمُؤْدِةُ وَلَوْلُ الْمُؤْدِ عَلَى الْعَبْدِ الْقَائِلُ فَيَتُو الْفَائِلُ فَي عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمُؤْدِ عَلَى الْعَلْمُ لِلْهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْفَائِلُ فَي الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللَّهِ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْعَلْمُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللَّهِ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللْفُوالِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر غلام کی طرف سے آزاد تحق نے ایک ہزار درہم کے عض عقد کتابت کا معاملہ کیا اور اس کی طرف سے بدل ادا کر دیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر غلام کو یہ خبر کپنی اور اس نے اسے قبول کرلیا تو وہ مکا تب ہوجائے گا۔صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آزاد شخص غلام کے مولی سے کہتم ایک ہزار کے عوض اپنے غلام کو مکا تب بنادواس شرط پر کہ اگر میں ایک ہزار ادا کروں تو وہ آزاد موجائے گا اور غلام جب اسے قبول ہے اور مولی نے اس شرط پراسے مکا تب بنادیا تو تر کے ہزار درہم آزاد کرنے پر بھی شرط وہ آزاد ہوجائے گا اور غلام جب اسے قبول کرلے گا تو مکا تب ہوجائے گا، اس لیے کہ کتابت غلام کی اجازت پر موقوف ہے اور اس کا قبول کرنا اجازت ہے۔

اوراگرا زاد فخص نے علی انبی المنے نہیں کہا تھا اور پھراس نے ہزار ادا کردیا تو قیاساً وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شرط معدوم ہے اور عقد موقوف ہے۔ استحسانا ہزار درہم اواکرنے سے وہ آزاد ہوجائے گا، کیونکہ قائل کے اواکرنے پرعت کوموقوف اور معلق کرنے سے عبد غائب کا کوئی نقصان نہیں ہے لہذا اس تھم کے حق میں عقد صحیح ہوگا اور غلام پرلزوم ہزار کے حوالے سے موقوف ہوگا۔ ایک قول میہ ہے کہ یہ جامع صغیر کی صورت مسئلہ ہے۔ اور اگر آزاد نے بدل اواکر دیا تو غلام سے واپس نہیں لے گا کیونکہ وہ متبرع ہے۔

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

#### اللَّغَاتُ:

﴿ قبل ﴾ قبول كرنا - ﴿ احَّى ﴾ اداكرنا - ﴿ اجازة ﴾ جائز قرار دينا - ﴿ صور ﴾ نقصان، برج - ﴿ تعليق ﴾ معلق كرنا، مشروط كرنا\_ ﴿ يتوقف ﴾ موقوف بنونا ، مشروط بونا \_ ﴿ متبرع ﴾ تبرع كرنے والا \_

#### مسى غلام كى طرف سے كتابت كرنا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ غلام کی طرف سے اگر کوئی شخص نائب اور فضو لی بن کراس کے مولی سے عقد کتابت کا معاملہ کرے اور غلام قبول کرلے تو وہ مکاتب بن جائے گا اور اگریہ فضولی اس مکاتب کی طرف سے بدل کتابت ادا کردے گا تو وہ غلام آزاد بھی ہوجائے گا۔ اب یہاں یقصیل وہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر فضولی غلام کے مولی سے کیاتی عبدك على ألف على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حو كهتا بي تب توالف درا بم اداكر في برغلام بحكم شرط آزاد بوجائ كالكين اكروه على أني إن أديت إليك الفا فھو حو نہيں كہتا تو ادائے الف كے باوجود قياساً وہ غلام آ زادنہيں ہوگا البتة استحساناً آ زاد ہوجائے گا۔ قياس كى دليل بيه ہے کہ علی أنی إن أدیت إلمك المح كہنے كى صورت ميں بحكم شرط غلام آزاد ہوتا ہے اور جب بيشرط معدوم ہوگى تو غلام آزاد بھى نہيں ہوگا، بلکہ عقد موقوف ہوگا اگر غلام اسے قبول کرے گا تو جب وہ الف درہم ادا کرے گا تب آزاد ہوگا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ اصل مقصد غلام کی آزادی ہے اور اس آزادی کے لیے مولی کو الف درہم مل رہا ہے لہذا فضولی خواہ علی انبی إن أديت النح كے ياند كہے جب مولی کواعماق کاعوض مل رہا ہے تو غلام آزاد ہوگا اور عمت کے حوالے سے عقد سیحے ہوگا البتہ غلام پرلزوم الف کے متعلق پیے عقد موقو ف ہوگا اور جب غلام بھی اسے قبول کرے گا تو اس پرالف لا زم ہوگاور نہیں ۔ کیکن غلام کیوں جائے گا قبول کرنے؟ جب مفت میں اسے آ زادی حاصل ہور ہی ہے تو اس کا د ماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ قبول کر کے بلاوجہا یک بزار درہم کا قرض دار بنے ۔

وقیل الن فرماتے ہیں کبعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ گاتیٹ عبدك على ألف در هم والى عبارت جامع صغير كى ہےاور اس میں علی أني إن أديت النح كا اضافيہيں ہے۔

ولو أدى الحر المخ مسكدواضح بكم تبرع اور محن مال ترع كووا پس نبيس ليسكنا

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدُ عَنْ نَفُسِهِ وَعَنْ عَبْدٍ اخَرَ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِنْ أَذَّى الشَّاهِدُ أَوِ الْغَائِبُ عَتَقَا، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ كَاتِبْنِي بِأَلْفِ دِرْهَمِ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى فُلَانِ الْغَائِبِ، وَهلِذِهِ الْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ اِسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَصِتُّ عَلَى نَفُسِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهَا وَيَتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الْعَائِبِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَان أَنَّ الْحَاضِرَ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى نَفْسِهِ اِبْتِدَاءٌ جَعَلَ نَفْسَهُ فِيْهِ أَصْلًا وَالْغَائِبَ تَبْعًا، وَالْكِتَابَةُ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ مَشْرُوُعَةٌ كَالْأَمَةِ إِذَا كُوْتِبَتُ دَخَلَ أَوْلَادُهَا فِي كِتَابَتِهَا تَبْعًا حَتَّى عَتَقُوْا بِأَدَائِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَدَلِ شَيْءٌ ، وَإِذَا أَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَتَفَرَّدُ بِهِ الْحَاضِرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِكُلِّ الْبَدَلِ، لِأَنَّ الْبَدَلَ عَلَيْهِ لِكُونِهِ أَصِيْلًا فِيْهِ وَلَايَكُوْنُ عَلَى الْغَانِبِ مِنَ الْبَدَلِ شَيْءٌ لِلَّانَّةُ تَبْعٌ فِيْهِ.

# ر آن البداية جدرا ي المحالي المعالي ال

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنی طرف سے اور اپنے مولی کے دوسرے غلام کی طرف سے عقد کتابت کیا اس حال میں کہوہ دوسراغلام غائب ہے تو حاضراور غائب میں سے جوغلام بھی بدل کتابت اداکرے گا اس سے دونوں آزاد ہوں گے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام حاضر یوں کے ایک ہزار کے عوض مجھ سے اور فلال غائب سے مکا تبت کرلو۔ یہ کتابت استحساناً جائز ہے اور قیاساً غلام حاضر کے حق میں صحیح ہے کیونکہ اسے اپنے نفس پر ولایت حاصل ہے اور غلام غائب کے حق میں عقد موقوف ہوگا، کیونکہ حاضر کواس پر ولایت نہیں حاصل ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ غلام حاضر نے شروع میں اپنی طرف عقد منسوب کر کے اپنے آپ کو اس میں اصل بنالیا اور غائب کو تابع بنالیا اور اس طریقے پر کتابت مشروع ہے جیسے اگر باندی مکا تبہ بنائی جائے تو اس کی کتابت میں تبعاً اس کی اولا دہمی ذاخل ہوگ حتی کہ باندی کے بدل کتابت اوا کرنے سے اس کی اولا و آزاد ہوجائے گی اور ان پر کوئی بدل نہیں ہوگا۔ اور جب اس طریقے پر مذکورہ عقد کوچے قرار دیناممکن ہے تو غلام حاضر عقد میں متفر دہوگا اور مولی کو اس سے پورابدل لینے کا اختیار ہوگا کیونکہ پورابدل اس پر لوئی بدل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ عقد میں تابع ہے۔

#### اللغاث:

عتقا ﴾ آزاد ہونا۔ ﴿ كاتبنى ﴾ فعل امر حاضر باب مفاعلہ ، ن وقابيى ضمير مفعول بہ بمعنى ميرے سے كتابت كا معاملہ كر۔ ﴿ اصافه ﴾ منسوب كرنا ، نسبت كرنا۔ ﴿ يتفود ﴾ منفرد ہونا، عليحدہ ہونا۔ ﴿ اصيل ﴾ اصل آدى جو بنياد ہو۔ ﴿ تبع ﴾ تابع ، فرع۔ دوغلاموں كى كتابت:

صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر کوئی غلام اپنی اور اپنے ساتھی غائب غلام کی طرف سے اپنے مولی سے عقد کتابت کرے اور یول کے کہ ایک ہزار درہم کے عوض مجھے اور اس'' چھوٹو'' کو جو کہیں گیا ہے (غائب ہے) مکاتب بنالواور مولی اسے قبول کرلے تو اسخساناً دونوں کے حق میں یہ عقد درست اور جائز ہے اور دونوں میں سے جو بھی بدل ادا کرے گا آزادی دونوں کو حاصل ہوگی۔ قیاسا یہ عقد صرف حاضر کے حق میں حج ہے اور غائب کے حق میں درست نہیں ہے اس لیے کہ حاضر کو اپنے نفس پر تو ولایت حاصل لیکن غائب پر اسے کوئی ولایت اور قدرت نہیں ہے، لہٰ ذاغائب کے حق میں اس کا تصرف درست اور معتر نہیں ہے۔

استحسان کی دلیل مد ہے کہ حاضر نے تحاتِبنی بالف در ہم النع کہہ کراصل عقد کو اپی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کواس میں اصل اور غائب کو تابع قرار دیا ہے اور شریعت میں اس طرح عقد کتابت کرنا جائز ہے کہ ایک اصل ہواور ایک تابع جیسے اگر کوئی باندی مکا تبہ بنائی جائے تو میاصل مکا تب ہوگی اور اس کی اولا د تابع ہو کر مکا تب ہوگی اسی طرح یہاں بھی غلام حاضر اصلاً مکا تب ہوگا اور غائب جبا کہ مکا تب ہوگا اور حقوق عاقد اصل ہی کی طرف عود کرتے ہیں اس لیے حاضر ہی سے بدل وغیرہ کا مطالبہ کیا جائے گا اور وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔

قَالَ وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَا، وَيُجْبَرُ الْمَوْلَىٰ عَلَى الْقُبُوْلِ، أَمَّا الْحَاضِرُ فِلْأَنَّ الْبَدَلَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْغَائِبُ فِلْآنَّهُ يَنَالُ بِهِ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَمُعِيْرِ الرَّهْنِ إِذَا أَذَى الدَّيْنَ يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْقُبُولِ

# ر ان البداية جلدا على المحالة المحالة

لِحَاجَتِه إِلَى اسْتِخُلَاصِ عَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ عَلَيْهِ. قَالَ وَأَيُّهُمَا أَدَّى لَا يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ قَطَى دَيْنًا عَلَيْهِ وَالْغَائِبُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ غَيْرَ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ، قَالَ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدُ الْعَائِبُ بِشَىءٍ لِمَا بَيَّنَا فَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ وَالْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ أَوْ لَمْ يَقْبَلُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ بِشَىءٍ ، وَالْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ لِلشَّاهِدِ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَافِذَةٌ عَلَيْهِ فَلِنُ قَبْلُ الْعَائِبُ الْعَائِبُ الْعَائِبِ فَلاَيَتَغَيَّرُ بِقُبُولِهِ كَمَنْ كَفَّلَ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَةٌ فَأَجَازَةٌ لَا يَتَغَيَّرُ حُكُمُةً حَتَّى لَوُ أَدْى لَا يَرْجُعُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا.

ترجمک : فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے جو بھی بدل اداکرے گا دونوں آزاد ہوجائیں گے اور مولی کو بدل لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ رہا حاضر تو اس وجہ سے کہ بدل اس پر لازم ہے اور غائب کا بدل اس لیے قبول کیا جائے گا کہ دہ اس ادائیگی سے مشرف ہر یہ یہ وگا اگر چہ اس پر بدل واجب نہیں ہے۔ یہ ایسا ہوگیا جیسے رہن عاریت پر دینے والا شخص اگر مستعیر کا قرضہ اداکرے تو مرتبن کو اس لینے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اسے اپنے عین کو چھڑانے کی ضرورت ہے اگر چہ اس پر دین نہیں ہے۔

فر ماتے ہیں کہ دونوں میں نے جو بھی بدل ادا کرے گا اے اُپ ساتھی سے داپس نہیں لے سکتا، کیونکہ غلام حاضر اپنے سر کا بوجھ ادا کرتا ہے اور غائب اس ادائیگی میں متبرع ہونا ہے مجبور نہیں ہوتا۔

فر ماتے ہیں کہ مولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ غلام غائب سے پچھ رقم لے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچے ہیں اور عبد غائب خواہ قبول کرے یا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور کتابت عبد حاضر پر لازم ہوگی، اس لیے کہ غائب کے قبول کیے بنااس پر یہ کتابت نافذ ہوگی اور غائب کی قبولیت سے اس میں تغیر نہیں ہوگا جیسے کسی نے دوسرے کے تھم کے بغیراس کی طرف سے کفالت قبول کر لی اور مکفول عنہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے اسے جائز قرار دے دیا تو بھی اس کے تھم میں تغیر نہیں ہوگا حتی کہ اگر کفیل نے مال دے دیا تو محل کے میں تعیر نہیں ہوگا حتی کہ اگر کفیل نے مال دے دیا تو محل کے دیا تو محل کی اس کے تھم میں تغیر نہیں ہوگا حتی کہ اگر کفیل نے مال دے دیا تو محل کی اور مسئلہ میں بھی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ایهما ﴾ حرف استفهام \_ ﴿ يجبر ﴾ مجبور کیا جانا \_ ﴿ شوف الحریة ﴾ آزادی کی نعمت \_ ﴿ معیر ﴾ عاریت پردیخ والا \_ ﴿استخلاص ﴾ چیرانا،علیحده کرنا،آزاد کرنا \_ ﴿ مضطر ﴾ مجبور \_ ﴿نافذة ﴾ نافذ \_ ﴿ يتغير ﴾ بدلنا، تبديل مونا \_

#### دوغلامول کی کتابت:

مسئلہ یہ ہے کہ حاضراور غائب دونوں میں سے جو بھی غلام بدل کتابت اداکرے گا اس ادائیگی سے دونوں آزاد ہوں گے اور دونوں کی طرف سے دیا جانے والا بدل مولی کو لینا ہوگا، کیونکہ حاضرتو اس وجہ سے دے گا کہ وہی عاقد اور اصیل ہے اور اُسی پر بدل لازم ہے اور غائب پراگر چہلازم نہیں ہے تا ہم اسے اس بدل کے بدلے آزادی کی نعمت حاصل ہوگی اس لیے دونوں میں سے جو بھی غلام بدل دے گا مولی کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زیدنے بکر سے ایک چیز رہن رکھنے کے لیے عاریت پرلی اور رہن رکھ دی پھر خودمعیر لینی بکرنے مستغیر کا قرضہ اداکردیا تو یہ ادائیگی معتبر ہوگی اور معیر کے لیے اسے لینالازم ہوگا،

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

کیونکہ اگر چہ معیر پردین نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے معیر کی چیز رہن سے خالی ہوگی ، اس لیے اس کی طرف سے ادا کیا جانے والا دین مولی کو قبول کرنا پڑے گا۔

غائب اور حاضر میں ہے جو بھی بدل اواکرے گا اسے اپنے ساتھی ہے اس کا حصد واپس لینے کا حق نہیں ہوگا، کیونکداگر حاضر اوا کرتا ہے تو بیاس پر لازم شدہ وین ہے اور پورابدل اس پر تھا اس لیے واپس لینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور اگر غائب اواکرتا ہے تو وہ متبرع ہے اور حاضر کی طرف سے اس پر کوئی و باونہیں ہے اس لیے وہ بھی حاضر سے اس کے جھے کی رقم واپس نہیں لے سکتا۔ اور خواہ غائب اس عقد کو جائز قرار دے یا نہ دے مولی اس سے بدل اور عوض کے نام پر پچھ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اصل عاقد تو حاضر ہے اور غائب کا اس میں کوئی کر دار اور رول نہیں ہے اور غائب کی اجازت اور قبولیت کے بغیر بھی اس عقد کے جواز اور نفاذ کا راستہ کلیئر اور صاف ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَاتَبَتِ الْآمَةُ عَنُ نَفْسِهَا وَعَنِ ابْنَيْنِ لَهَا صَغِيْرَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَأَيَّهُمُ اَذَٰى لَمُ يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ وَيُجْبَرُ الْمَوْلَىٰ عَلَى الْقُبُوْلِ وَيَعْتَقُونَ الِآنَهَا جَعَلَتُ نَفْسَهَا أَصِيْلًا فِي الْكِتَابَةِ وَأَوْلَادَهَا تَبْعًا عَلَى مَابَيَّنَا فِي الْمَسْئَلَةِ الْأُولَىٰ وَهِيَ أَوْلَىٰ بِلَالِكَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ.

تروجید: فرماتے ہیں کہ اگر باندی نے اپنی اور اپ دو چھوٹے بچوں کی طرف سے عقد کتابت کیا تو جائز ہے اور ان تینوں میں سے جو بھی بدل اواکر ہے گا اپ ساتھی مکا تب سے واپس لینے کاحق دارنہیں ہوگا اور مولی کو اس بدل کے لینے پر مجبور کیا جائے گا اور ایک کے اواکر نے سے سب آزاد ہو جائیں گے۔ (جواز عقد کی دلیل ہیہ ہم کہ) باندی نے اپ آپ کو کتابت میں اصیل قرار دیا ہے اور اپنی اولاد کو تائع بنایا ہے جیسا کہ پہلے مسئلے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور (اس مسئلے میں) باندی اجنبی سے زیادہ عقد کو جائز کرنے کی حق دار ہے۔ لینی جب ایک اجنبی غلام دوسرے اجنبی غلام کی طرف سے عقد کرے تو دونوں کے حق میں عقد جائز ہوتا ہے البندا جب ایک اولاد کی طرف سے عقد کرے تو یہ عقد کر اولاد کا رشتہ اجنبی کے مقابلے ہے لہذا جب ایک ماں اور اولاد کا رشتہ اجنبی کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اُتم





قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيْبَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَقْبَضُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ وَقَبَضَ بَعْضَ الْأَلْفَ ثُمَّ عَجَزَ فَالْمَالُ لِلَّذِي قَبَضَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِلْكُانَيْهُ وَقَالَا هُو مُكَاتَبٌ بَيْنَهُمَا وَأَصُلُهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَجَزَّى عِنْدَةً، خِلَافًا لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِأَنَّهَا تُفِيْدُ الْحُرِيَّةَ مِنْ وَجُهِ وَمَا أَذِى فَهُو بَيْنَهُمَا، وَأَصُلُهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَجَزَى عِنْدَةً، خِلَافًا لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِأَنَّهَا تُفِيْدُ الْحُرِيَّةَ مِنْ وَجُهِ فَعَلَى نَصِيْبِهِ عِنْدَةً لِلتَّجَزِّيُ، وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ أَنْ لَآيَكُونَ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ كَمَا يَكُونُ لَهُ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ، وَإِذْنَهُ لَقُصُو الْبَدَلِ إِذُنَّ لِلْعَبْدِ بِالْآدَاءِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيْبِهِ عَلَيْهِ فَلِهِذَا كَانَ كُلُّ الْمَقْبُوضِ لَهُ، وَعِنْدَهُما الْإِذْنُ لَكُ بِقَلْمِهِ عَلَيْهِ فَلِهِذَا كَانَ كُلُّ الْمَقْبُوضِ لَهُ، وَعِنْدَهُما الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ بِالْآدَاءِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيْبِهِ عَلَيْهِ فَلِهِذَا كَانَ كُلُّ الْمَقْبُوضِ لَهُ، وَعِنْدَهُما الْإِذْنُ لِكَبَابَةِ الْكُولِ لِغَدَمِ التَّجَزِّيُ فَهُو أَصِيْلٌ فِي النِّصْفِ وَكِيلٌ فِي النِصْفِ وَكِيلٌ فِي النِّصْفِ فَهُو بَيْنَهُمَا وَالْمَهُمَا فَيُنْهُمَا فَيَبُقَى كَذَالِكَ بَعْدَ الْعِجْزِ.

تروج ملک: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام دولوگوں کے ماہین مشترک ہوا وران میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو یہ اجازت دے دی کہ ایک ہزار کے عوض اپنا حصہ مکا تب بنا کر ہدل کتابت پر قبضہ کرلے چنا نچہ اس نے اپنے حصے کو مکا تب بنا کر بجرل کر قبضہ کرلیے پھر غلام عاجز ہوگیا تو امام اعظم میلٹیٹیڈ کے یہاں بدل کتابت کا مال قبضہ کرنے والے شریک کا ہوگا۔ حضرات صاحبین بیسٹیٹا فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کا مکا تب ہوگا اور مکا تب جوادا کرے وہ ان کے ماہین مشترک ہوگا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ امام اعظم میلٹیٹیڈ کے یہاں عتق کی طرح کتابت میجو کی ہوتی ہے حضرات صاحبین بیسٹیٹا کے یہاں میجو کی نہیں ہوتی ، اس لیے کہ کتابت بھی من وجرح بت کا فائدہ دیتی کے طرح کتابت میجو کی ہوگی۔ اور دوسرے ساتھی کی اجازت دینے کا ہوگا کہ اسے حق فنج نہیں ملے گا حالانکہ اگر وہ اجازت نہ دیتا تو اسے حق فنج حاصل ہوتا۔ اور اس کا بدل پر قبضہ کرنے کی اجازت دینا غلام کو بدل ادا کرنے کی اجازت و بنا ہے، البذا اجازت دینے والا اپنے حصے کی کمائی کو اس پر تبرع کرنے والا ہوگا اس لیورامقبوض ای کا ہوگا۔

حضرات صاحبین عیران کی بہال کتابت میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے ایک ساتھی کے جھے کی کتابت کی اجازت پورے غلام

ر آن البداية جلدا على المستركز 119 المستركز الكام كاتب كيان بن ي

کے کتابت کی اجازت ہے لہذاعا قد نصف میں اصیل ہوگا اور نصف میں وکیل ہوگا اس لیے بدل دونوں میں مشترک ہوگا اور جومقبوض ہے وہ دونوں میں مشترک ہوگا لہذا بحز کے بعد بھی وہ اشتراک پر باتی رہے گا۔

#### اللغاث:

سیست و جلین ﴾ دوآ دمیول کے درمیان، دوآ دمیول کامشتر که۔ ﴿نصیب ﴾ حصه ﴿عجز ﴾ عاجز آنا، بدل، کتابت ادانه کر پانا۔ ﴿تتجزی ﴾ مجزی ہونا۔ ﴿العجز ﴾ بجز، نعل سے مصدر ہے، بمعنی لاجاری۔ ﴿العجز ﴾ بجز، نعل سے مصدر ہے، بمعنی لاجاری۔

#### مشتر كه غلام كى كتابت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی غلام دولوگوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے ایک خص اپنے ساتھی شریک کو یہ اجازت دیدے کہ تم

اپنے جھے کا غلام مکا تب بنالواور بدل کتابت لے کراس پر قبضہ بھی کرلوتو یہ عقد درست اور جائز ہے لیکن اس میں اختلاف ہے۔ امام
اعظم طلع التینیا کے یہاں صرف ایک ہی شریک کا حصہ آزاد ہوگا اور بدل کتابت کا وہی حق دار ہوگا ، کیونکہ ان کے یہاں عتق اور اعتاق کی
طرح کتابت میں بھی تجزی ہوتی ہے اور چوں کہ دوسرے شریک نے اجازت دے کراپنے ساتھی اور غلام دونوں کو خود مختار کر دیا ہے
اور اپنے جھے کی کمائی کو تبرع کردیا ہے ، اس لیے ایک ہی شریک کا حصہ مکا تب ہوگا اور وہی ایک ہی پورے بدل کتابت کا سخت ہوگا۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین می آزاد ہوگی اور شریک عاقد اپنے جھے میں اصیل ہوگا اور دوسرے کے جھے میں وکیل ہوگا اور غلام
مشتر کہ طور پر مکا تب ہوگا لہٰذا جو بدل ہوگا وہ بھی دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر غلام کچھ بدل ادا کر کے عاجز ہوتا ہے تو ادا کر دہ بدل
بھی مشترکہ ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَاهَا فَوَطِيهَا أَحَدُهُمَا فَجَاءَ ثُ بِوَلَدٍ فَاذَّعَاهُ ثُمَّ وَطِيهَا الْاحَرُ فَجَاءَ ثُ بِوَلَدٍ فَاذَّعَاهُ ثُمَّ عَجَزَتُ فَهِى أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِقِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهَا وَصَارَ نَصِيْبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَاتَفُهَلُ النَّقُلَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ فَيَقْتَصِرُ أَمُوْمِيَّةُ الْوَلَدِ عَلَى نَصِيْبِهِ كَمَا فَي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوِ اذَّعَى النَّانِي وَلَدَهَا الْآخِيْرَ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِقِيَامٍ مِلْكِه ظَاهِرًا ثُمَّ إِذَا عَجَزَتُ بَعُدَ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوِ اذَّعَى النَّانِي وَلَدَهَا الْآخِيْرَ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِقِيَامٍ مِلْكِه ظَاهِرًا ثُمَّ إِذَا عَجَزَتُ بَعُدَ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوِ اذَّعَى النَّانِي وَلَدَهَا الْآخِيْرِ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِقِيَامٍ مِلْكِه ظَاهِرًا ثُمَّ إِذَا عَجَزَتُ بَعُدَ فَي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشَورِكَةِ وَلَوِ اذَّعَى النَّانِي وَلَذَهَا الْآخِيْرِ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّولُ وَعَلَيْهُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُعَالِقُ وَوَلَلُهُ الْمَعْولِ وَوَلَمُ اللَّهُ وَلِي لِللَّوْلِ لِلْالْتِيْلَةِ الْمُغُودُ وَلَو الْمَعْرُودِ لَا إِنَّ الْمَعْرُودِ وَقِيْمَةَ الْوَلَدِ وَيَكُونُ الْبَنَةُ، لِللَّهُ مِمْنُولِةِ الْمَعْرُودِ لِنَابَى النَّهُ وَلِهِ الْعَيْمَةِ عَلَى مَا عُوفَ، لَكِنَّهُ وَلِكَ الْعَيْمَ وَلَكِ الْعَيْمِ وَلَكُولُ الْعَلْمِ وَالْمَا ظَاهِرًا، وَوَلَدُ الْمَغُرُودِ ثَابِتُ النَّسِ مِنْهُ حُرُّ إِلْقِيمَةٍ عَلَى مَا عُوفَ، لَكِنَّهُ وَلِكَ أَنْ الْمَعْرُودِ فَا إِنْ النَّهُ الْمَعْرُودُ وَاللَّهُ الْمُعْرُودُ وَاللَّهُ الْمَعْرُودُ وَالْعَلَمُ وَالْمَا عَلَى مَا عُوفَ الْكَافُودُ وَقُولُهُ الْمُعْرَالُ الْمَالِمُ وَالْمَا طُاهِرًا، وَوَلَدُ الْمُعْرُودِ ثَابِتُ النَّسَاسِ مِنْهُ وَيُكُونُ الْبَنَاءُ عَلَى مَا عُوفَ الْكَافُولُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمَا مُلْكُولُ الْمَالِمُ الْوَلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْرَالُ الْمَالِمُ الْمُعْرُودُ وَاللَّهُ الْمُعْرُودُ الْمَالِمُ الْمُعْرُودُ وَالْمَا الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ ا

حَقِيْقَةً فَيَلْزَمُهُ كَمَالَ الْعُقْرِ، وَأَيُّهُمَا دَفَعَ الْعُقْرَ إِلَى الْمَكَاتَبَةِ جَازَ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَادَامَتْ بَاقِيَةً فَحَقُّ الْقَبْض لَهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنَافِعِهَا وَأَبَدَالِهَا، وَإِذَا عَجَزَتْ تَرُدُّ الْعُقْرَ إِلَى الْمَوْلَىٰ لِظُهُوْرِ اخْتِصَاصِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَاتُكَلِّيهِ ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَاتُكَلِّيهِ وَمُحَمَّدٌ رَمَاتُكَايُهِ هِي أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ وَلَايَجُوْزُ وَطْيُ ٱلْاخَرِ لِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الْأُوَّلُ الْوَلَدَ صَارَتُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّ أَمُوْمِيَّةَ الْوَلَدِ يَجِبُ تَكُمِيلُهَا بِالْإِجْمَاعِ مَا أَمْكُنَ وَقَدْ أَمْكُنَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْفَسْخِ فَتَفْسُخُ فِيْمَا لَايَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِيْمَا وَرَاءَ ةُ، بِخِلَافِ التَّدْبِيْرِ لِأَنَّهُ لَايَقْبَلُ الْفَسْخَ وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ، لِأَنَّ فِيْ تَجْوِيْزِهِ إِبْطَالَ الْكِتَابَةِ، إِذَ الْمُشْتَرِيُ لَايَرُضٰى بِبَقَائِهِ مُكَاتَبًا، وَإِذَا صَارَتُ كُلَّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَالثَّانِي وَاطِىءُ أُمٌّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَلَايَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَلَايَكُوْنُ حُرًّا عَلَيْهِ بِالْقِيْمَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَايَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِالشُّبْهَةِ وَيَلْزَمُهُ جَمِيْعُ الْعُقْرِ لِأَنَّ الْوَطْيَ لَايَعْرَى عَنْ إِحْدَى الْغَرَامَتَيْنِ، وَإِذَا بَقِيَتِ الْكِتَابَةُ وَصَارَتْ كُلُّهَا مُكَاتَبَةً لَهُ قِيْلَ يَجِبُ عَلَيْهَا نِصْفُ بَدَلِ ِ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ انْفَسَخَتُ فِيْمَا لَايَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَلَا تَتَضَرَّرُ بِسُقُوْطِ نِصْفِ الْبَدَلِ وَقِيْلَ يَجِبُ كُلَّ الْبَدَلِ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ التَّمَلُّكِ ضَرُوْرَةً فَلاَيَظْهَرُ فِي حَقِّ سُقُوطٍ نِصْفِ الْبَدَلِ وَفِي إِبْقَائِهِ فِي حَقِّهِ نَظُرٌ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ الْمُكَاتَبَةَ بِسُقُوْطِهِ، وَالْمُكَاتَبَةُ هِيَ الَّتِي تُعْطَي الْعُقُرَ لِاخْتِصَاصِهَا بِأَبْدَالِ مَنَافِعِهَا، وَلَوْعَجَزَتُ وَرُدَّتُ فِي الرِّقِّ يُرَدُّ إِلَى الْمَوْلَى لِظُهُوْرِ الْحِتِصَاصِهِ عَلَى مَابَيَّنَا.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باندی دولوگوں ہیں مشترک تھی اور دونوں نے اسے مکا تبہ بنادیا تھا پھر ان ہیں سے ایک شریک نے اس سے وطی کر لی اور بچے پیدا ہوانے پر وائی نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا پھر دوسرے شریک نے بھی اس سے وطی کی اور اس سے بھی بچے پیدا ہوا اور اس دوسرے نے بھی بچے کا دعویٰ کر دیا پھر وہ باندی بدل کتابت اداکر نے سے عاجز ہوگیٰ تو وہ پہلے واطی کی ام ولد ہوگی، کیونکہ جب ایک شریک بندی میں مدعی کی ملکیت موجود ہے اور باندی اس مدی کے حصہ میں اس کے لیے ام ولد ہونا مدی کی اکوئی تو وہ پہلے والمی کی اس مدی کے حصہ میں اس کے لیے ام ولد ہونا مدی کا دیویٰ کہا جا میں ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے اولی نیدی میں ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے اولی نے دوسرے بچ کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ بھی تھے ہوگا، کیونکہ بہ فا ہر اس کی ملکیت بھی موجود ہے۔ پھراگر باندی بدل کتابت نہ اداکر سکے تو کتابت کو معدوم قر اردیدیا جائے گا اور یہ مجھا جائے گا کہ پوری باندی واطی اور اول کی ام ولد ہے، کیونکہ انقالی ملک سے جو مائع تھا وہ ختم ہوگیا اور اول کی وطی مقدم بھی ہے اور اول اسپے شریک بوری باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ استیلاد کمل کر کے وہ ثانی کے جھے کا مالک ہوگیا ہے نیز اس پر باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ استیلاد کمل کر کے وہ ثانی کے حصے کا مالک ہوگیا ہے نیز اس پر باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ استیلاد کمل کر کے وہ ثانی کے حصے کا مالک ہوگیا ہے نیز اس پر باندی کی نصف ہوگیا ہوگا ، کیونکہ اس نے کہ خاتم ہوگا ور رہے میں ہے، کیونکہ جب اس نے وطی کی تھی تو اس باندی میں بہ ظاہر اس کی ملکیت

ر آن البداية جلدا على المان ال

موجودتی اور مغرور کالڑکاای سے ثابت النب ہوتا ہے اور قیمت کوش آزاد ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے تا ہم اس نے حقیقت میں دوسرے کی ام ولد سے وطی کی ہے اس لیے اس پر پوراعقر لازم ہوگا اور ان میں سے جو بھی مکا تبہ کوعقر ادا کرے گا جائز ہوگا، اس لیے کہ جب تک کتابت موجود رہے گی اس وقت تک اسے عقر پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ باندی بی اپنے منافع اور اکساب کی مالکہ ہے۔ اور جب وہ بدل ادا کرنے سے عاجز ہوگئ تو عقر مولی کو واپس کردے گی، کیونکہ اب مولی اس کے منافع کا مالک ہوگیا ہے۔ یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے امام اعظم میلٹین کی تول ہے۔ حضرات صاحبین بڑوائیڈ فرماتے ہیں کہ وہ باندی واطی اول کی ام ولد ہوگی اور دوسرے کے لیے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب واطی اول نے ولد کا دعوی کردیا تو پوری باندی اس کی امّ ولد ہوگی اس لیے کہ جب واطی کہ اور کتابت کوفنح کرکے یہاں اس کی تکیل ممکن ہے، اس لیے کہ بہ کتابت کوفنح کردیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں وہ باقی کہ کتابت کوفنح کردیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں وہ باقی کہ تب کی تب کوفنح کردیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں وہ باقی کہ تب کر گابت فردی کردیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں وہ باقی کے کہ جب کا بی کہ بیا گا ہوں کی کہ کا دور سرے کے کہ کا دور سرے کے کے قابل ہے لہذا جس چیز میں مکا تب کا ضرر نہ ہواس میں کتابت کوفنح کردیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں وہ باقی دی گا۔

برخلاف تد ہیر کے، کیونکہ وہ فتح کو قبول نہیں کرتی اور برخلاف بی مکا تب کے، کیونکہ بی کو جائز قرار دینے میں کتابت کا ابطال ہے اس لیے کہ شتری غلام کے مکا تب رہنے پرراضی نہیں ہوگا۔ بہر حال جب پوری باندی واطی اول کی ام ولد ہوگی تو دو سرا دو سرے کی ام ولد سے وطی کرنے والا ہوا اس لیے اس سے بی کا نسب ٹابت نہیں ہوگا اور وہ بچہ قیمت کے عوش آزاد بھی نہیں ہوگا تا ہم شہد کی وجہ سے واطی پر حذبیں ہوگی اور اس پر پوراعتر لازم ہوگا، کیونکہ وطی دو میں سے ایک تاوان سے خالی نہیں ہوگا تا ور جب ( ماورائے ضرر میں ) عقد کتابت باتی ہو اور یہ باندی پور سے طور پر اول کی مکا تبہ ہوگئی تو ایک قول سے ہے کہ اس باندی پر نصف بدل واجب ہوگا اس لیے کہ کتابت کو آخی چیز وں میں فتح کیا گیا ہے جو باندی کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں اور نصف بدل کے ساتھ اور خیر میں کتابت فتح ہوئی ہے لہذا کا ضرنہیں ہے۔ دوسرا قول سے ہے کہ اس پر پورا بدل واجب ہوگا اس لیے کہ ضرور تا صرف تملک کے جی میں کتابت فتح ہوئی ہے لہذا کہ ضرور تا صرف تملک کے جی میں کتابت فتح ہوئی ہے لہذا کہ ضرفہیں ہے اور دوبارہ رقیت کی طرف عود کرجائے تو اب عقر مولی کو دیا جائے گا، کیونکہ اب مولی کا حق اور اختصاص کتابت سے عاجر ہوجائے اور دوبارہ رقیت کی طرف عود کرجائے تو اب عقر مولی کو دیا جائے گا، کیونکہ اب مولی کا حق اور اختصاص خلام ہم بیان کہ ہم بیان کر بھے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ ادّعی ﴾ وولی کرنا۔ ﴿ دعوته ﴾ وولی ، مطالبہ۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہونا ، محدود ہونا۔ ﴿ امو مية ﴾ مال ہونا۔ ﴿ تبين ﴾ طاہر ہوا ، واضح ہوا۔ ﴿ الاستيلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿ المغرور ﴾ وهو كه زده۔ ﴿ ابدال ﴾ بدل كى جمع ہے بمعنى عوض۔ ﴿ المعقر ﴾ مهركا بدل۔ ﴿ يعرى ﴾ خالى ہونا۔ ﴿ الغرامة ﴾ تاوان ، چئ ۔

#### مشتر كه غلام كي كتابت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی دولوگوں میں مشتر کہ ہواور دونوں نے اسے مکاتبہ بنادیا پھران میں سے ایک نے اس سے وطی کی اور بچہ پیدا ہوا جس کا واطی نے دعویٰ کر دیا تو اس کا دعویٰ معتبر ہوگا اور وہ بچہ اس سے ثابت النسب بھی ہوگا تا ہم امام اعظم والشیار

# ر آن البدايه جدا ي سي المستر ١٢١ ي ١٢٠ المستر ١٤١ على ما تب ك بيان من الم

کے پہاں دوسرے شریک کوبھی اس باندی سے وطی کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ اس باندی میں اس شریک کی ملکیت برقرار ہے اب اگر دوسرا شریک بھی وطی کرے اور بچہ ہوجائے تو سابقہ ملکیت کی وجہ سے وہ بچہ اس دوسرے واطی سے ثابت النسب ہوگالیکن اگر اس دوسرے کی وطی اور بچہ کے بعد باندی بدل کتابت کی ادائیگ سے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کردیت تو وہ باندی پورے طور پر واطی اول کی ام ولد ہوجائے گی اور کتابت کو معدوم قرار دیدیا جائے گا اور یہی کتابت اول کے حق میں تکمیل استیلاد سے مانع تھی لیکن جب معدوم ہوجائے گی تو اس کی تحییل کا راستہ صاف ہوجائے گا اور چوں کہ اول کی وطی مقدم ہے اس لیے اس کا استیلا دبھی مقدم ہوگا۔ ہاں اس اول پر اپنے شریک کے باندی کی نصف قبت لازم ہوگی ، کیونکہ وہ اس کے حصے کا بھی ما لک بن گیا ہے لہذا اس کے حضے کی رقم اس پر واجب الاً داء ہوگی نیز مشتر کہ باندی کی نصف قبت لازم ہوگی ، کیونکہ وہ اس پر باندی کا نصف عقر بھی لازم ہوگا۔

ویضمن شریکہ النے یہاں سے یہ بتارہ ہیں کہ اول کے ساتھ ساتھ دوسرے شریک نے بھی اس سے وطی کی ہے اور پہلے
کی ام ولد ہونے کی وجہ سے اس شریک نے حقیقت میں دوسرے کی ام ولد سے وطی کی ہے لہذا اس پر پوراعقر لازم ہوگا البتہ بیدا
ہونے والا بچہ اُس سے ثابت النسب ہوگا کیونکہ یہ واطی مغرور ہے اور اس نے اپنی ملکیت سمجھ کر اس سے وطی کی تھی مگر اس کے اظہار بجز
کے بعد یہ فہم غلط نکلا اور اسے دھوکہ ہوگیا اور دھوکہ کھائے ہوئے شخص کا لڑکا قیمت کے عوض آزاد ہوتا ہے اس لیے اگر یہ دوسرا واطی بچ
کی قیمت دیدیتا ہے تو اس کا بچہ آزاد ہوجائے گا۔

وأيهما دفع العقر النح اس كا عاصل يہ ہے كہ جب تك باندى ادائے بدل سے عاجزى نہيں ظاہر كرے گا اس وقت تك وہ مشتر كه طور پردونوں شريكوں كى ام ولد ہوگى اور دونوں ميں سے جو بھى عقر اداكر دے گا كام چل جائے گا كيونكہ جب تك كتابت باتى رہے گى اس وقت باندى ہى اپنى املاك ومنافع كى مشتق رہے گى كيكن جب وہ بدل كى ادائيگى سے عاجزى ظاہر كردے گى تو اب مولى كى باندى اور من كل وجيملوك ہوجائے گى، للندا مولى ہى اس كے منافع وغيرہ كاحق دار ہوگا۔ يہ تمام تفصيلات حضرت امام اعظم برات على الله كى الله

حضرات صاحبین بیج النظا کا مسلک میہ ہے کہ جب واطی اول نے بیچ کا دعوی کر کے اسے ثابت النسب مان لیا تو بیضروری ہوگیا کہ ہم فوراً مکا تبت کو فنخ کر کے اس کے دعوے کوتشلیم کرتے ہوئے پوری باندی کواس کی امّ ولد قرار دیدیں، کیونکہ حتی الا مکان استیلا و کی تکمیل ضروری ہے اور عقد کتابت کو فنخ کر کے بیٹ کی مکن بھی ہے لہذا فوراً اسے فنخ کر دیں گے اور پوری باندی واطی اول کی ام ولد ہوجائے گی لہذا دوسرے شریک کے لیے اس سے وطی کرنا جائز ہی نہیں ہوگا اور اگر وہ وطی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے ای لیے ہم نے اس وطی سے پیدا شدہ بچ کو دوسرے واطی سے ثابت النسب بھی نہیں مانا ہے اور نہ ہی اسے قبمت کے عوض آزاد قرار دیا ہے تا ہم اپنی فہم کے اعتبار سے بیٹخص اپنی ملکیت میں وطی کرتا ہے اس لیے بیوطی بالشبہہ ہوگی اور شبہہ کی وجہ سے اس پر حد تو نہیں ہوگی ، لیکن پوراعقر کا زم ہوگا ، کیونکہ وطی کے دوہی عوض بیں (عقریا حد )۔

وإذا بقیت الکتابة بید حصر ۳۳۳ برایدی آخری لائن کے فتفسخ فیما لایتصور الن سے متصل ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حاصل یہ ہے کہ حاصل یہ ہے کہ عقد کتابت کو فنخ کرناممکن ہے اور جو چیز باندی کے لیے نقصان دہ نہ ہواس میں عقد کو فنخ کیا جاسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ باندی کے ام دلد ہونے میں اس کا نقصان نہیں ہے کونکہ ام دلد ہونے کے بعد اس کی بیچ وشراء اور ہبہ وغیرہ سب ممنوع ہوگا اور مولی

#### ر آن الهداية جلدال ي ١٤٣٠ من ١٤٣٠ من ١٤٣٠ من الماركات كيون عن

کے مرتے ہی مفت میں آزاد ہوجائے گی للبذا ام ولد ہونے میں تو عقد کتابت کوفنخ کردیا جائے گا،کیکن اس کے علاوہ منافع اور اکساب وغیرہ کے حق میں عقد کوفنخ نہیں کریں گے، کیونکہ ان چیزوں میں اس کا نقصان ہے، نفع نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کے حق میں عقد باقی رہے گا اور ان اشیاء میں پوری باندی واطمی اول کی مکاتبہ ہوگی اور اس صورت میں اس شریک ثانی کے جھے کا نصف بدل کتابت واجب ہوگا اور نصف ساقط ہوجائے گا اور نصف کے سقوط میں اس کا ضرر نہیں ہے لہذا نصف یعنی اول والے کا حصہ ساقط ہوگا اور واطمی ثانی کا حصہ اس برواجب اللا واء ہوگا۔

لبعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس مکاتبہ پر پور ابدل کتابت واجب ہوگا کیونکہ ہم نے صرف تکمیلِ استیلاد کی خاطر ضرور تأ عقد کتابت کو فنخ کیا ہے لہٰذا اس فنخ میں نصف بدل کا سقوط نہیں ہوگا اگر چہ اس میں مکاتبہ کا ضرر نہیں ہے تا ہم مولی کے نفع کو باندی کے نفع پرتر جیح دی جائے گی اور اس پر پورابدل واجب کیا جائے گا۔اگر باندی بدل کتابت ادا کرنے سے عاجزی ظاہر نہیں کرتی تو عقر اس کو ملے گا اور اگر عاجزی ظاہر کردیتی ہے تو وہ مولی کی رقیق بن جائے گی اور پورابدل اسی مولیٰ کو ملے گا۔

قَالَ وَيَضْمَنُ الْأُوّلُ لِشَرِيْكِهِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَ الْكَانِهُ نِصْفَ قِيْمَتِهَا مُكَاتَبَةً بِالنَّمْ يَعْمَنُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، لِأَنَّهُ صَمَانُ التَّمَلُكِ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ وَ الْكَانَةِ يَصْمَنُ الْآقَلَيْةِ يَصْمَنُ الْآقَاقِيةِ عَلَى الْحَتَابِةِ الْآقَلَ مِنْ نِصْفِ الْرَّقَةِ عَلَى الْحَتَابِ الْآقَاقِ مِنْ بَعْلِ الْكَتَابَةِ، لِأَنَّ حَقَّ شَرِيْكِهِ فِي نِصْفِ الرَّقَةِ عَلَى الْحَتِبَارِ الْآدَاءِ فَلِلْتَرَدُّدِ بَيْنَهُمَا يَجِبُ أَقَلَّهُمَا، قَالَ وَإِنْ كَانَ النَّانِي لَمْ يَطَأَهَا الْعِجْزِ وَفِي نِصْفِ الْبُكَلِ عَلَى الْحَتِبَارِ الْآدَاءِ فَلِلْتَرَدُّدِ بَيْنَهُمَا يَجِبُ أَقَلَّهُمَا، قَالَ وَإِنْ كَانَ النَّانِي لَمْ يَطَأَهَا وَلِي نِصْفِ الْبُكَلِ عَلَى الْحَتِبَارِ الْآدَاءِ فَلِلْتَرَدُّدِ بَيْنَهُمَا يَجِبُ أَقَلَّهُمَا، قَالَ وَإِنْ كَانَ النَّانِي لَمْ يَطَأَهَا وَلِكِنْ دَبَرَهَا أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُسْتَولِكَ تَمَلَكَ وَلِي الْمُلْكَ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُسْتَولِكَ تَمَلَكَ وَلِي الْمُعْرِ وَالْمَلِكَ، وَلَيْ الْمُسْتَولِكَ بَالْعِجْزِ تَبَيَّنَ أَنَّةً تَمَلَكَ نَصِيْبَ مُنْ وَقْتِ الْوَطِي فَتَبَيْنَ أَنَّةً بَصُولِكَ الْعِجْزِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَيْمَةً فَلِآلَةً بِلْعِجْزِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَمَلَكَ نَصِيْبَ مُنْ وَقْتِ الْوَطِي فَتَبَيْنَ أَنَّهُ تَصَلِي عَلَيْهِ الْمُعْتِى وَعَلَى مَا بَيَّنَ الْمُسْتِولِكَ الْمُعْتِى وَعَلَى مَا مَرَّ . قَالَ وَهِيَ أَمَّ وَلَدِ لِلْآوَلِ الْآلَةَ وَلَهُ مُ جَعِيْعًا وَوَجُهُمْ مَابِيَّا وَيُصَمِّقُ لِلْ الْقَيْمَةِ وَالْوَلَدُ وَلَدُ اللَّهُ الْمُصَحِح، وَهُذَا قَوْلُهُمْ جَعِيْعًا وَوَجُهُمْ مَابِيَّا .

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے قول میں واطی اول اپ شریک کے لیے مکاتبہ باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا،
کیونکہ واطی اول اس حال میں اپ شریک کے جھے کا مالک ہوا ہے کہ وہ مکاتبہ ہے البندا مکاتبہ ہونے کی حالت میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ موسر ہویا معسر ہو۔ اس لیے کہ بیضانِ تملک ہے، امام محمد را شیلا کے بہاں قیمت کے اور ماجی بدل کے نصف میں سے جو کم ہوگا اول اس کا ضامن ہوگا اس لیے کہ باندی کے بجز کو دیکھتے ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہے اور ادا کو دیکھتے ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہے اور ادا کو دیکھتے ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہے اور ادا کو دیکھتے ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہوئے اور ادا کو دیکھتے ہوئے اس کے شریک کا حق نصف رقبہ میں ہوئے اس کے شریک کا حق نصف بدل میں اس کا حق سے لہذا ودنوں میں تر دد کی وجہ سے اقل واجب ہوگا۔

ف اتے ہیں کہ اگر دوسرے شریک نے باندی سے وطی نہیں کی تھی البتہ اسے مدبر بنایا تھا بھروہ عاجز ہوگئ تو تدبیر باطل ہوجائ

گی، کیونکہ وہ ملکیت سے متصل نہیں ہوئی تھی۔ حضرات صاحبین بڑوالڈا کے یہاں یہ عدم تصادف تو ظاہر ہے، کیونکہ ان کے یہاں مستولد (محصن دعوی سے) اظہار بجز سے پہلے ہی اس کا مالک ہو چکا ہے امام اعظم بڑھ تھا کہ کے یہاں عدم تصادف اس وجہ سے ہے کہ اظہار بجز سے ریہ ظاہر ہوگیا کہ اول وطی کے وقت ہی سے ٹانی کے جھے کا مالک ہوگیا تھا اور ٹانی کی تدبیر دوسرے کی ملکیت سے متصل تھی حالا نکہ تدبیر کا مدار ملکیت پر ہے۔ برخلاف نسب کے اس لیے کہ اس کا مدار غرور پر ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

فرماتے ہیں کہ یہ باندی واطی اول کی ام ولد ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے شریک کے جھے کا مالک ہو چکا ہے اور استیلاد مکمل ہو چکا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اول اپنے شریک کے لیے نصف عقر کا ضام ن ہوگا ، اس لیے کہ اس نے مشتر کہ باندی سے وطی کی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اول اپنے شریک کے لیے نصف کا استیلاد کے ذریعے وہ مالک ہوا ہے اور استیلاد میں قیت ہے نیز اس پر باندی کی نصف قیمت بھی واجب ہوگی اس لیے کہ نصف کا استیلاد کے ذریعے وہ اول کا ہوگا اس لیے کہ اس کا دعوی صحیح ہے ، کیونکہ دعوی کو سے قرار دینے والی چیز سے مالک بناجا تا ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يصمن ﴾ ضامن بنا۔ ﴿ موسر ﴾ فراخ دست، آسودہ حال۔ ﴿ معسر ﴾ تنگدست، غريب ﴿ التملك ﴾ مالك بنا۔ ﴿ الرقبة ﴾ گردن۔ ﴿ العجز ﴾ عاجز آنا۔ ﴿ يصادف ﴾ واقع ہونا، اتفاق ہونا۔ ﴿ المستولد ﴾ ام ولد بنانے والا۔ ﴿ يعتمد ﴾ بعروس كرنا، اعتاد كرنا۔

#### صاحبين وكليها كاموقف:

# 

اس کے لیے ملک کی ضرورت نہیں بڑتی ، لہذا استیلا داور تدبیر میں فرق ہےا ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

(٣) فرماتے ہیں کہ دوسرے کے مدہر بنانے کی صورت میں بھی وہ باندی واطی کی ام ولد ہوگی، کیونکہ وہ سب کے بہاں دوسرے کے حصے کا مالک ہو چکا ہے اور ماقبل والے مسئلے کی طرح واطی پر اس باندی کا نصف عقر اور اس کی نصف قیمت واجب ہوگی اور چوں کہ دوسرے نے وطی نہیں کی ہے اس لیے جو بچہ ہے وہ اول یعنی واطی ہی کا ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَا كَاتَبَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ ثُمَّ عَجَزَتُ يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ لِشَوِيْكِم نِصْفَ قِيْمَتِهَا وَيَرْجِعُ عِلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمَّا عَجَزَتُ وَرُدَّتُ فِي الرِّقِ تَصِيْرُ وَيَرْجِعُ عِلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ قِنَةً، وَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْحِلَافِ فِي الرُّجُوعِ وَفِي الْحِيَارَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا هُوَ مَسْأَلَةُ تَجَزِّي كَأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ قِنَةً، وَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْحِلَافِ فِي الرُّجُوعِ وَفِي الْحِيَارَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا هُوَ مَسْأَلَةُ تَجَزِّي كَانَّهَا لَمْ الْعِجْزِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُّصَيِّنُ الْمُعْتِقَ عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَعَلَيْكُمْ الْعِجْزِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَيِّنُ الْمُعْتِقَ عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ الْمُعْتِقِ عَنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى الْعِجْزِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَيِّنُ الْمُعْتِقَ عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَعَلَيْكُمْ اللّهُ الْعِجْزِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَيِّنُ الْمُعْتِقِ كَالْمُكُاتَبِ فَلَايَتَعَيَّرُ بِهِ نَصِيْبُ الْمُعْتِقَ كَاللّهُ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتِقِ كَالْمَلْ الْمُعْتِقِ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْتِقِ كَالْمُكُونَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجہ ہے: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں مالکوں نے ہاندی کو مکا تبہ بنادیا پھران ہیں ہے ایک نے اسے آزاد کردیا اس حال ہیں کہ وہ مالدار ہے پھر مکا تبہ بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہوگی تو معتق اپنے شریک کے لیے نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور امام اعظم ویلیٹیلیڈ کے یہاں معتق کواس مکا تبہ ہے دہ اور اعلان ہیں لیے کا حق ہوگا۔ حضرات صاحبین ہوگئی تھی اور اس بیں رجوع کے حوالے سے جواختلاف ہے وہ ی کہ جب وہ عاجز ہوئی اور غلامی میں لوٹا دی گئی تو اسمی ہوگئی گویا کہ ہمیشہ وہ رقیق ہی تھی اور اس میں رجوع کے حوالے سے جواختلاف ہوں اختلاف خیارات وغیرہ میں بھی ہے جواختلاف ہوں کہ اختلاف خیارات وغیرہ میں بھی ہے جواختلاف ہوں کہ اور کی اور غلامی میں لوٹا دی گئی تو اسمی ہوگئی گویا کہ ہمیشہ وہ رقیق ہی ادر اعتماق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور مکا تبہ کا ظہار بھز سے پہلے امام اعظم ہولیٹیلئے کے یہاں غیر معتق کو بیحتن ہے کہ وہ معتق کو حصامی بنا دے اور اس اثر سے اس امام عظم ہولیٹیلئے کے یہاں جب اعتاق ہجو کی ہو نے مکا تبہ ہو چکی ہے۔ اور حضرات صاحبین ہولیٹیلئے کے یہاں چوں کہ اعتاق میں ہوگئی اس سے پہلے تی وہ مکا تبہ ہو چکی ہے۔ اور حضرات صاحبین ہولیٹیلئے کے یہاں چوں کہ اعتاق میں ہوگئی اور غیر معتق کو بیحق ہوگا کہ وہ معتق کو اپنے صے کہ اعتاق ہولی کا ایک کے اعتاق سے پوری باندی آزاد ہوگی اور غیر معتق کو بیحق ہوگا کہ وہ معتق کو اپنے میان اعتاق ہے لہذا معتق کو میان اعتاق ہوگئی کو اسم میں تبدیلی ہوگی۔

#### اللغات:

هموسو که فراخ دست، آسوده حال - هالوق که غلای - هلم تول که بمیشه ر بنا - هفته که خالص باندی - ه تجوی که منقسم بونا - هیستسعی کی سعی کرنا - همعسر که تنگدست - هالیسار که آسانی ، سبولت ، فراخی - ها الاعسار که تنگدی ، بدحالی -

# ر آن البداية جلدال بي المحالة الما يهم المحالة الكاركة الكارك

#### مشتر که مکاتب باندی کی آدمی آزادی:

صورت مسکدیہ ہے کہ ایک باندی دولوگوں کے مابین مشترکتی اور دونوں نے اسے مکاتبہ بنادیا بھران میں سے ایک شریک نے جو مالدارتھا اپنا حصہ آزاد کردیا اور اس کے بعد باندی نے ادائے بدل سے بے بی ظاہر کردی تو امام اعظم میلیٹیلئے کے یہاں اس کا حکم یہ معتق ساکت یعنی غیر معتق کو باندی کی نصف قیمت کا صان دے گالیکن بعد میں باندی سے بیر تم واپس لے لے گا۔ حضرات صاحبین میکی آئیلئے کے یہاں معتق ساکت کو دی ہوئی رقم باندی سے واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جب وہ باندی عاجز ہوگئی اور دوبارہ رقیق ہوگئی تو اس کی حالت ایس ہوگئی گویا کہ وہ بمیشہ باندی ہی تھی اور مکاتب نہیں ہوئی تھی اور چوں کہ ان کے یہاں اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے ایک کا اعتاق بیں وہ متبرع ہوگا اور متبیں ہوئی تھی اور چوں کہ ان میں وہ متبرع ہوگا اور متبین ہوگئی گویا کہ وہ متبرع ہوگا اور متبین ہوگئی قم واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا۔ اور متبین کے حصے میں دی ہوئی رقم واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ امام اعظم والتی یا اور حضرات صاحبین عیرات کا این رجوع اور عدم رجوع میں جو اختلاف ہے کہی اختلاف اختیارات علاقہ وغیرہ میں بھی ہے۔ اختیارات علاقہ ہے مرادیہ ہے کہ ایک شریک کے اعتاق کے بعد امام اعظم والتی الله کے رہاں دوسرے شریک کو تین باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہوگا (۱) اگر چاہتو وہ بھی اپنا حصہ آزاد کردے (۲) اگر چاہتو اس باندی سے کمائی کرائے اور اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنائے ، جب کہ حضرات ماحبین عربی اور اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنائے ، جب کہ حضرات صاحبین عربی اور اپنا کے بہاں اگر معتق مالدار ہے تو غیر معتق اس سے ضمان لے اور اگر وہ معسر ہے تو باندی سے کمائی کرائے۔ بس بہی کرسکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرسکتا۔ وغیر ہا سے ولاء مراد ہے چنا نچہ امام اعظم والتی نے بہاں دوسرا شریک اگر اپنا حصہ آزاد کرتا ہے یا اس سے کمائی کراتا ہے تو ولاء ان میں مشترک ہوگی کیونکہ امام صاحب کے ہاں عتق میں تجزی نہیں ہوتی ۔ کسکن حضرات صاحبین عربی اس میں تجزی نہیں ہوتی۔

اوپر جوتھم بیان کیا گیا ہے وہ اظہار بجز کے بعد کی حالت سے متعلق ہے اورا گراظہار بجز سے پہلے کا معاملہ ہوتو امام اعظم چائیں یہ کے یہاں ساکت معتق کوضامن نہیں بناسکتا اس لیے کہ ان کے یہاں عتق مجز کی ہوتا ہے لبذا آئی شریک کے اعتاق سے صرف اس کا حصہ آزاد ہوگا اور دوسر سے شریک کا حصہ بدستور مکاتب ہی رہے گا اور اعتاق اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین بھاتیا ہے یہاں چوں کہ اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی لہذا قبل العجز اور بعد العجز دونوں صورتوں میں ان کے یہاں تھم کیاں ہوگا لعبی اگر یک شریک کے اعتاق سے مکمل باندی میں اعتاق ثابت ہوگا اور دوسر سے شریک کو معتق سے صاف لینے کاحق حاصل ہوگا لعبی اگر معتمر ہوتو اس باندی میں اعتاق ثابت ہوگا اور دوسر سے شریک کو معتق سے صاف کے بعد العجز والی صورت معتق موسر ہوتو اس سے صاف کے گا اور اگر وہ معسر ہوتو اس باندی سے اپنے جھے کے لیے کمائی کرائے گا جیبا کہ بعد العجز والی صورت میں ہم نے اسے بیان کردیا ہے۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْأَخَرُ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَإِنْ شَاءَ الَّذِي دَبَّرَهُ الْمَعْتِقَ لَلْمُعْتِقَ نِصْفَ فِيمْ مُدَبَّرًا وَإِنْ شَاءَ السَّتَسْعَى الْعَبُدَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ دَبَّرَهُ الْاِخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ وَيَسْتَسْعَى الْعَبُدَ أَوْ يَعْتِقُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّذْبِيْرَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ يَضَمِّنَ الْمُعْتِقَ وَيَحْهُمُ أَنَّ التَّذْبِيْرَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ

فَتَدْبِيْرُ أَحَدِهِمَا يَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيْبِهِ لَكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيْبُ الْاخَرِ فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَرَةُ الْإِغْتَاقِ وَالتَّضْمِيْنِ وَالْإِسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَذْهَبُهُ، فَإِذَا أَعْتَقَ لَمْ يَبْقَ لَهْ خِيَارُ التَّضْمِيْنِ وَالْإِسْتِسْعَاءِ، وَإِعْتَاقُهُ يَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبه، لِأَنَّهُ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَفُسُدُ بِهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيْمَةَ نَصِيْبِهِ وَلَهٌ خِيَارُ الْعِتْقِ وَالْإِسْتِسْعَاءِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ وَيَضْمَنُهُ قِيْمَةَ نَصِيْبِهِ مُدَبَّرًا، لِأَنَّ الْإِغْتَاقَ صَادَفَ الْمُدَبَّرَ، ثُمَّ قِيْلَ قِيْمَةُ الْمُدَبَّرِ تُعْرَفُ بِتَقُويُمِ الْمُقَوِّمِيْنَ وَقِيْلَ يَجِبُ ثُلُثَا قِيْمَتِهِ وَهُوَ قِنَّ، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ، ٱلْبَيْعُ وَأَشْبَاهُهُ وَالْإِسْتِخْدَامُ وَأَمْثَالُةُ وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ، وَالْفَائِتُ الْبَيْعُ فَيَسْقُطُ الثَّلْثُ، وَإِذَا ضَمَّنَهُ لَايَتَمَلَّكُهُ بِالصَّمَانِ لِأَنَّهُ لَايَقْبَلُ ِ الْإِنْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ كَمَا إِذَا غَصَبَ مُدَبَّرًا فَأَبِقَ، وَإِنْ أَعْتَقَةٌ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا كَانَ لِلْلاَحْرِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عِنْدَةً فَإِذَا دَبَّرَةً لَمْ يَبْقَ لَهُ خِيَارُ التَّضْمِيْنِ وَبَقِيَ خِيَارُ الْإِعْتَاقِ وَالْإِسْتِسْعَاءِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ وَيُسْتَسْعَى، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَا الْكُانِيْةِ وَمُحَمَّدٌ رَمَا اللَّهُنِيةِ إِذَا دَبَّرَةٌ أَحَدُهُمَا فَعِتْقُ الْاخَرِ بَاطِلٌ لِلَّانَّةُ لَايَتَجَزَّى عِنْدَهْمَا فَيَتَمَلَّكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالتَّدْبِيْرِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ مُؤْسِرًا كَانَ أَوْ مُغْسِرًا، لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَلَايَخُتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ قِنًّا لِأَنَّهُ صَادَفَهُ التَّذْبِيْرُ وَهُوَ قِنٌّ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَتَدُبِيْرُ الْاخَرِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَايَتَجَزَّى فَيَعْتِقُ كُلُّهُ فَلَمْ يُصَادِفِ التَّذْبِيْرُ الْمِلْكَ وَهُوَ يَعْتَمِدُهُ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِه إِنْ كَانَ مُوْسِرًا وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لِأَنَّ هَٰذَا ضَمَانُ الْإِعْتَاقِ فَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ عِنْدَهُمَا.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر غلام دولوگوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے ایک نے اسے مدہر بنا دیا پھر دوسرے نے اُسے
آزاد کیا اور وہ معتِق مالدار ہے تو اگر مدہر چاہے تو معتق سے مدہر غلام کی نصف قیمت کا ضان لے اور اگر چاہے تو اس غلام سے کمائی
کرائے اور اگر چاہے تو خود بھی آزاد کرد ہے۔ اور اگر دونوں شریک میں سے پہلے ایک نے اپنے جھے کوآزاد کردیا پھر دوسرے نے مدہر
بنایا تو اب اسے معتق سے ضان لینے کاحق نہیں ہوگا، بلکہ یا تو غلام سے کمائی کرائے یا اسے آزاد کردے۔ بیسے مصرت امام اعظم پر التی تا یہ اور اس کی دلیل ہے کہ حضرت الامام کے یہاں تدبیر متجودی ہوتی ہے لہذا ایک شریک کی تدبیر اس کے جھے پر مخصر
رہے گی لیکن اس تدبیر سے دوسرے کا حصہ فاسد ہوجائے گا (اس کے لیے مدہر سے خدمت لینا منع ہوجائے گا) لہذا اس کو اعتاق،
تضمین اور استسعاء میں سے ایک کا اختیار حاصل ہوگا۔ جیسا کہ یہی حضرت الامام کا مذہب ہے۔

اوراگردوسراشریک اپنا حصه آزادگردیتا ہے تواس سے تضمین اور استىعاء كا اختیار ساقط ہوجائے گا اور اس كا عتاق اس كے ھے تک موقوف رہے گا، كيونكه عند الإمام اعتاق متحزى ہوتا ہے۔ ليكن اس اعتاق كى وجہ سے اس كے ساتھى (مدبر) كا حصه فاسد ہوجائے گالہٰذا اس مدبر كومعتق سے ضان لينے كا آزاد كرنے كا اور كمائى كرانے كا حق ہوگا جيسا كه يہى (غير معتق اور ساكت كے متعلق) حضرت

# ر العام مكاتب كيان على المحال المكان على الم

الامام کا ندہب ہے۔ اور مدبر معتق سے مدبر غلام کی قیمت کا ضان لے گا کیونکہ اعتاق مدبر غلام سے متصل ہے ( یعنی دوسرے شریک نے اس حال میں اپنا حصہ آزاد کیا ہے کہ دوسرے حصے میں غلام مدبر ہے لہذا وہ مدبر والی حالت کی قیمت کا ضامن ہوگا) پھر ایک قول بیہ ہے کہ مدبر کی قیمت مقومین کی تقویم سے معلوم کی جائے گی جب کہ دوسرا قول بیہ ہے کہ خالص غلام کی قیمت کا دوثلث واجب ہوگا (اور یہی غیر معتق کا صان ہوگا) اس لیے کہ منافع تین طرح کے ہیں تئے اور تئے کے مشابہ عقود مثلا ہب، صدقہ اور وصیت وغیرہ (۱) استخدام اور اس کے ہم مثل عقود ( جیسے اجارہ اور اعارہ پر دینا) (۳) اعتاق اور اس کے تابع دیگر عقود مثلا کتابت اور تدبیر وغیرہ اور مدبر میں تئے فوت ہونے کی وجہ سے قیمت کا ایک ثبیں ہوگا میں تبویا کے قوت ہونے کی وجہ سے قیمت کا ایک ثبیں ہوگا ، ہوجائے گا اور دوثلث بشکل ضان واجب ہول گے۔ اور مدید کے ضمان لینے کے بعد معتق غلام مدید یعنی حصہ مدید کا مالک نہیں ہوگا ، کیونکہ (بی ضان حیاولہ ہے ضمان تملک نہیں ہو اور مدید ایک ملکست سے دوسری ملکست کی طرف نتقل نہیں ہوتا جیسے اگر کسی نے کوئکہ دیر ضان حیاولہ ہے ضمان تملک نہیں ہو اور مدید ایک ملکست سے دوسری ملکست کی طرف نتقل نہیں ہوتا جیسے اگر کسی نے کوئکہ دیر غلام غصب کیا بھروہ غاصب کے باس سے بھاگ گیا تو غاصب براس کی قیمت واجب ہوگی۔

اوراگر دونوں میں سے ایک نے پہلے آزاد کردیا تو امام اعظم ولٹھیے کے یہاں دوسرے کو وہی تیوں افتیارات ملیس گے۔ اور دوسرے نے اپنا حصہ مد بر بنایا تو خیارتضمین ساقط ہوجائے گا اور خیاراعتاق اور خیاراست عاء باتی رہے گا، کیونکہ مد برآزاد بھی کیا جاسکتا ہوا اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی ہے۔ حضرات صاحبین عبیر نظر ماتے ہیں کہ ایک کے مد بر بنانے کے بعد دوسرے کا آزاد کرنا باطل ہوگا، کیونکہ ان حضرات کے یہاں تدبیر ہیں بھی تجزی کہیں ہوتی لہذا مد برتد بیر ہی سے اپنے ساتھی کے حصے کا مالک ہوجائے گا اور ساتھی کے حصے کا مالک ہوجائے گا اور ساتھی کے لیے غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا خواہ مدیر موسر ہو کیونکہ (ان کے یہاں) پیضان تملک ہے اور ضامن ہوگا خواہ مدیر موسر ہو کیونکہ (ان کے یہاں) پیضان تملک ہے اور ضامن ہوگا ہوگا۔ اس میں ہوتا۔ اور ایک فرق ان حضرات کے یہاں یہ بھی ہے کہ مد بر خالص غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا ہوگا ہے۔

اوراگر دونوں میں سے ایک نے پہلے اپنا حصہ آزاد کردیا تو بھی دوسرے کی تدبیر باطل ہے اس لیے کہ اعماق میں (ان کے یہاں) تجزئ نہیں ہوتی اس لیے کہ اعماق میں (ان کے یہاں) تجزئ نہیں ہوتی اس لیے پوراغلام آزاد ہوجائے گا اور تدبیر ملکیت سے مصل نہیں ہوئی حالا نکہ ملکیت ہی تدبیر کا مدار ہے۔اب اگر معتق موسر ہوتو فلام غیر معتق کے جھے کے لیے کمائی کرے گا، کوئکہ بیضان اعماق ہے اور حفرات صاحبین کے یہاں بیضان بیار واعسار سے مختلف ہوتار ہتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿دبّر ﴾ مد بر بنانا، اپنے مرنے کے بعد غلام کوآ زاد کرنا۔ ﴿ يفسد ﴾ قراب ہونا، فاسد ہونا۔ ﴿ يُضمن ﴾ ضامن بنانا۔ ﴿ خير ق ﴾ اختيار، راستہ ﴿ يفتصر ﴾ منع رہے گا، محدود رہے گا۔ ﴿ صادف ﴾ واقع ہونا کی محل میں جاکر پڑنا۔ ﴿ ابق ﴾ بھوڑا ہونا۔ ﴿ قَن ﴾ خالص غلام۔ ﴿ ایسار ﴾ آسودہ حال۔ ﴿ الاعسار ﴾ تنگدی۔

#### ندكوره مستكے كا خلاصہ:

صورت مسئلہ کا ہر ہر جزءتر جمہ سے واضح ہے صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضرت الامام کے یہاں تدبیر اور اعماق دونوں میں تجزی ہوتی ہے اور حضرات ِ صاحبین عُنظِیقا کے یہاں نہ تو اعماق میں تجزی ہوتی ہے اور نہ ہی تدبیر میں۔ای فرق اور اختلاف کی وجہ سے دونوں فریق کے یہاں احکام میں کچھ تغیر ہوا ہے۔

# تاب مؤت المُكَاتَبِ وَعَجْزِ الْمُولِي عَامِرَ اللهِ اللهُ ال

قَالَ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَقْبِضُهُ أَوْ مَالٌ يَقْدِمُ عَلَيْهِ لَمْ يُعَجِّلُ بِتَعْجِيْزِهِ وَانْتَظَرَ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَوِ الظَّلَاثَةَ نَظُرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَالثَّلَاثُ هِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي ضُرِبَتُ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ كَإِمْهَالِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ وَالْمَدْيُونِ لِلْقَصَاءِ فَلاَيْزَادُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ وَطَلَبَ الْمَوْلِيٰ تَعْجِيْزَهُ عَجَّزَهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَهَٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَا اللَّهُ أَيْهُ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ لَا يُعَجِّزُهُ حَتَّى يَتَوَالَىٰ عَلَيْهِ نَجْمَانِ لِقَوْلِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا تَوَالَىٰ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ رُدَّ فِي الرِّقِّ، عَلَّقَهُ بِهٰذَا الشَّوْطِ، وَلِأَنَّهُ عَقَدُ إِرْفَاقٍ حَتَّى كَانَ أَحْسَنُهُ مُؤَجَّلَهُ، وَحَالَةُ الْوُجُوْبِ بَعْدَ حُلُوْلِ نَجْمٍ فَلَابُدَّ مِنْ إِمْهَالِ مُدَّةٍ اِسْتِيْسَارًا، وَأُوْلِيٰ الْمُدَدِ مَاتَوَافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ، وَلَهُمَا أَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ قَدُ تَحَقَّقَ وَهُوَ الْعِجْزُ لِأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ يَكُوْنُ أَعْجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمَيْنِ، وَهٰذَا لِأَنَّ مَقْصُوْدَ الْمَوْلَىٰ الْوُصُوْلُ إِلَى الْمَالِ عِنْدَ حُلُوْلِ نَجْمٍ وَقَدُ فَاتَ فَيَنْفَسِخُ إِذَا لَمْ يَكُنُ رَاضِيًّا بِهِ دُوْنَهُ، بِحِلَافِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهَا لِإِمْكَانِ الْآدَاءِ فَلَمْ يَكُنُ تَاخِيْرًا. وَالْأَثَارُ مُتَعَارِضَةٌ فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُكَاتَبَةً لَهُ عَجَزَتُ عَنْ نَجْمٍ فَرَدَّهَا فَسَقَطَ الْإِحْتِجَاجُ بِهَا. قَالَ فَإِنْ أَخَلَّ بِنَجْمٍ عِنْدَ غَيْرِ السُّلُطَانِ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُو جَائِزٌ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُفْسَخُ بِالتَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ فَبِالْعُذُرِ أَوْلَىٰ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْعَبْدُ لَابُدَّ مِنَ الْقَصَاءِ بِالْفَسْخِ لِلَّآنَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ تَامُّ فَلَابُدَّ مِنَ الْقَصَاءِ أَوِ الرَّصَاءِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ، قَالَ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى أَخْكَامِ الرِّقِّ لِانْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ وَمَاكَانَ فِي يَدِهِ مِنَ الْأَكْسَابِ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ لِأَنَّةٌ ظَهَرَ أَنَّةٌ كَسُبُ عَبْدِهِ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَوْلَاهُ وَقَدْ زَالَ التَّوَقُّفُ.

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب ایک قسط ادا کرنے ہے عاجز ہوجائے تو حاکم اس کی حالت دیکھے چنانچہ اگر اسے کوئی دین اللہ ہویا اس کے پاس مال آنے والا ہوتو اس کی عاجزی کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے اور دو تین دن تک انظار کرے تاکہ مولی اور مکا تب دونوں کے حق میں شفقت مختق ہوجائے اور تین دن کی مدت ایسی مدت ہے جواظہار اعذار کے لیے متعین کی گئی ہے بھیے مدی علیہ کو مدی کے دعوے کی مدافعت کرنے اور مقروض کو قرضہ ادا کرنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جاتی ہو البندا اس پر اضافہ نہیں کی جائے گا۔ تین دن کے بعد اگر مکا تب ہوتو قاضی اصفافہ نہیں کی جائے گا۔ تین دن کے بعد اگر مکا تب ہوتو قاضی اصفافہ نہیں کی جائے گا۔ تین دن کے بعد اگر مکا تب ہوتو تاضی اصفافہ نہیں کہ جب تک دہ لگا تار دوقہ طادا انہ کرے اس وقت تک قاضی اے عاجز نہ قرار دے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرا می ہے جب مکا تب پرلگا تار دوقہ طرح ہوجا کی تو دہ رقیت میں لوثا دیا جائے گویا حضرت علی بڑا تھو نے اس کے ردکواس شرط پر معلق کر دیا ہے ، اور اس لیے پرلگا تار دوقہ طرح ہوجا کی میں تو دہ رقیت میں لوثا دیا جائے گویا حضرت علی بڑا تھو عقد ہوتا ہوا ور وجو ب اداء کی حالت تو جو البر کی ہو البر کی بہترین مدت وہ ہے جس بر عاقد ہوتا ہو جائیں۔ اسے مہلت دینا ضروری ہے تاکہ مکا تب بہ آسانی بدل کی قبط ادا کر سے۔ اور سب جس بر عدی ہو کہ بری برعنی مرحق ہو جائیں۔ اسے بہترین مدت وہ ہے جس برعاقد ہو تاکہ میات ہو جائیں۔ مرحق ہو جائیں۔ مرحق ہو جائیں۔ اس بر البر کی برعن میں تعق ہو جائیں۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ کے کسبب فنح متحقق ہوگیا ہے اور وہ بجز ہے اس لیے کہ جو محض ایک قسط نہیں اوا کرسکتا وہ دوقسط کیا خاک اوا کر کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ اسے مال بل جائے حالانکہ حاک اوا نہ کرنے سے مولیٰ کا مقصد فنح کر دیا جائے گا۔ برخلاف دو تین اوا نہ کرنے سے مولیٰ کا میں مقصد فوت ہوگیا لہٰذا اگر مولیٰ قسط لیے بغیر ابقائے عقد پر راضی نہ ہوتو عقد فنح کر دیا جائے گا۔ برخلاف دو تین دن تک مہلت دینے کے کیونکہ اتنی مدت تک مہلت دینا ناگزیر ہے اس لیے کہ اس مدت میں اوا کرنا ممکن ہے لہٰذا اتنی مدت کے امہال سے تاخیر نہیں ہوگی۔ اور اٹار میں تعارض ہے جنانچ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ان کی ایک مکا تبہ باندی ایک قسط بدل کتابت اوا کرنا ساقط ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب نے قاضی کے علاوہ کسی اور جگہ قسط اداکر نے میں کوتا ہی کی اور بے بس ہو گیا اور اس کے مولی نے اس مکا تب کی رضامندی سے بدون عذر فنخ ہوجاتی مکا تب کی رضامندی سے بدون عذر فنخ ہوجاتی ہوجاتی ہے تو عذر سے بدرجۂ اولی فنخ ہوجائے گی اور اگر غلام اس پر راضی نہ ہوتو فنخ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت ہوگی ، اس لیے کہ یہ عقد لازم بھی ہے اور تام بھی ہے لہذا اسے ختم کرنے کے لیے قضاء یا رضاء ضروری ہوگی جیسے قبضہ کے بعد عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی کے لیے قضاء یا رضاء ضروری ہوگی جیسے قبضہ کے بعد عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی کے لیے قضاء یا رضاء ضروری ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب مکاتب بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہوگیا تو وہ رقیت کے احکام میں واپس ہوجائے گا،اس لیے کہ عقد کتابت فنخ ہو چکا ہے۔اوراس کے پاس جو کمائی ہے وہ اس کے مولی کی ہوگی کیونکہ بیدواضح ہوگیا ہے کہ وہ اس کے مولی کی کمائی ہے بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اس کی کمائی اُس غلام پر یا اس کے مولی پڑھی اور عجز کی وجہ سے تو قف زائل ہوگیا۔

## ر آن البداية جدرا على الما يحصي الما يحصي الكارمات كيان على ي

#### اللغاث:

۔ ۔ ۔ ﴿ نجم ﴾ قبط ، حصد ﴿ تعجیز ﴾ غلام کے عاجز آ جانے کا حکم جاری کرنا۔ ﴿ ضوبت ﴾ مقرر کی گئ ہے۔ ﴿ ابداء ﴾ ظاہر کرنا۔ ﴿ الاعذار ﴾ جمع ہے عذر کی۔ ﴿ ينا ، مہلت دينا۔ ﴿ ارفاق ﴾ مہر بانی۔ ﴿ امهال ﴾ وُصِیل دینا، مہلت دینا۔ ﴿ المعدد ﴾ مدت کی جمع ہے۔ ﴿ متعارضه ﴾ با جم کرانے والے امور۔

#### تخريع:

• رواه البيهقي في سننه الكبري، رقم الحديث: ٢١٧٦٠.

#### قطى ادائيكى من تاخير كاتكم:

قال فإن أحل المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ اگر قسط كى ادائيگى كا وقت آن پہنچا اور مكاتب اليى جگه رہ كر قسط نہيں دے رہا ہے جہاں حاكم اور قاضى نہيں ہے اور اس نے اس مقام پر ادائے قسط سے عاجزى ظاہر كى اور مولى نے اس كى خوشى اور مرضى سے اسے دوبارہ غلام بناليا تو بدر داور فنخ درست ہے كيونكہ جب كسى عذر كے بغير باہمى رضا مندى سے عقد كوفنخ كيا جاسكتا ہے تو عذر سے بدرجه ً اولى اس كا فنخ ہوگاليكن اگر مكاتب اس پر راضى نہ ہوتو تضائے قاضى كے بغير فنخ نہيں ہوسكتا اور فنخ ہونے كى صورت ميں مكاتب ہر

## ر آن البداية جلد الله يه جلد الله يه ا

اعتبار سے غلام ہوجائے گا اور اس کی کمائی وغیرہ اس کے مولی کی ہوگی اس لیے کہ کمائی کا معامد موقوف تھا یعنی اگر مکا تب بدل کتا بت ادا کر کے آزاد ہوجا تا تو اس کی کمائی خود اس کوملتی اور اگر بدل نہ ادا کرتا تو مولی کوملتی اور صورت مسئلہ میں اس کے اظہار بجز اور فنخ عقد سے بیدواضح ہوگیا ہے کہ اصل کمائی کاحق دارمولی ہی ہے، للبذا مولی ہی کواس کی کمائی دی جائے گی۔

قَالَ فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ يَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ وَقُضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِنْقِهِ فِي الحِوجُوْءِ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِه، وَمَابَقِي فَهُوَ مِيْرَاكُ لِوَرَتَتِهِ وَيَعْتِقُ أَوْلَادُهُ، وَهَلَذَا قُولُ عَلِي وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاوُنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِيُّا عَلَيْهُ تَبْطُلُ الْكِتَابَةِ عِنْقَهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُهُ فَتَبْطُلُ، وَهِذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكِتَابَةِ عِنْقَهُ وَقَدْ تَعَذَر إِثْبَاتُهُ فَتَبْطُلُ، وَهِذَا لِأَنَّ لَايَخُلُو إِنَّا أَنْ يَنْبُ كَ عَبْلَهُ أَوْ يَشْبُ وَلِمَا الْكَيْعَابَةِ عِنْقَهُ وَقَدْ تَعَذَر إِثْبَاتُهُ فَتَبْطُلُ، وَهِذَا لِأَنَّا لِللهُ عَنْهُ لَا يَعْدَوهُ مُسْتَنِدًا، لا وَجْهَ إِلَى النَّانِي يَعْدَم الْمَحَلِيَّةِ وَلا إِلَى النَّانِي يَعْبُونَ الْمُولِي وَهُو الْمَوْلِي وَلَا الشَّيْعِ وَالْمَوْتِ الْمَوْلِي وَهُو الْمَوْتِ أَخِي الْمَعْلَقِيلُ النَّعْلِي لِتَعَلَّو الْمَوْلِي فَكَذَا بِمَوْتِ الْاَخِو وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْحَاجَةُ إِلَى النَّانِي مُعْلَى الْمَوْلِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِي وَلَا الْمَوْلِي الْوَلِي اللهُ وَلَا إِلَى الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَوْلِي عَلَى الْمُولِي عَلَى اللهُ الْمُولِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُولِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمَالِكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمُمُولُ وَلَيْهِ كَأَدَائِهِ وَكُلُّ ذِلِكَ مُمْكِنَ عَلَى مَا عُرِقَ تَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ الْمَالُولِي اللهُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَامُولُ وَلَا اللهُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب مرجائے اور اس کے پاس مال ہوتو کتابت فنح نہیں ہوگی اور اس کے مال سے اس کا بدل کتابت اداکیا جائے گا اور اس کی زندگی کے آخری کمحول میں اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور جو بچے گا وہ اس کے ورثاء کے لیے میراث ہوگا۔اور اس کی اولا د آزاد ہوگی بید حضرت علی اور حضرت ابن مسعود و ڈاٹٹٹٹ کا قول ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ امام شافعی پراٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ کتابت باطل ہوجائے گی اور وہ مکاتب غلام ہوکر مرے گا اور اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے مولی کا ہوگا۔اس سلسلے میں ان کے امام حضرت زید بن ثابت و ٹائٹٹٹٹٹٹ ہیں۔

اوراس لیے کہ کتابت کا مقصداس کی آزادی ہے حالانکہ آزادی کا اثبات متعذر ہے اس لیے کتابت باطل ہوجائے گی۔ بیتم اس وجہ ہے کہ عتق دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ موت کے بعد مالتِ اس وجہ ہے کہ عتق دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ موت کے بعد مالتِ حیات کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہو۔ پہلے کے ثبوت کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ تحلیت معدوم ہے۔ دوسرا بھی ثابت نہیں ہوسکتا کیونکہ شرط یعنی ادا کرنا مفقود ہے اور تیسرے حال کے ثبوت کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ فی الحال عتق کا ثبوت معذر ہے اور کوئی بھی چیز ہووہ پہلے ثابت ہوتی ہے پھر منسوب ہوتی ہے۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ میعقدمعاوضہ ہے اور ایک عاقد لیعنی مولی کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا لہذا دوسرے عاقد کی موت سے

### ر ان الهداية جلدا على المحال الماس المحال الماس المحال الماس الماس المحال الماس الم

بھی باطل نہیں ہوگا اور غلام ومولیٰ کے ماہین علت جامعہ احیائے تق کے لیے عقد باقی رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مکاتب کے تق میں عقد کو باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ مکاتب کا حق مولیٰ کے حق سے زیادہ قوی ہے حتی کہ اس کے حق میں عقد لازم ہوجاتا ہے۔ اور موت ملکیت کے مقابلے میں مالکیت کو زیادہ ختم کرتی ہے لہذا اسے تقدیراً زندہ شار کیا جائے گا، یا سب ادا کے منسوب ہونے کی وجہ سے حریت کو بھی موت سے پہلے کی حالت کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور مکاتب کے نائب کا ادا کرنا اس کا اپنا ادا کرنا ہوگا ادر ان میں سے ہر ہر چیزممکن ہے جیسا کہ خلافیات میں اسے جان لیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

تعذر ﴾ مشكل بونا، ناممكن بوجانا \_ ﴿ لا يخلو ﴾ خالى نبيس بونا \_ ﴿ الممات ﴾ موت \_ ﴿ مقصور ا ﴾ بطريق قصر عم كا ثابت بونا \_ ﴿ مستندًا ﴾ بطريق سند حكم كاثبوت \_ ﴿ المحلية ﴾ كل بونا \_ ﴿ المتعاقدين ﴾ معالم كروفريق \_ ﴿ المحلافيات ﴾ اختلافي فقهي مسائل \_

#### تخريج:

🕡 رواه البيهقي، رقم الحديث: ٢١٦٨٣.

#### دوران كتابت غلام كي وفات:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر مکا تب بدل کتابت اوا کرنے سے پہلے پچھ مال چھوڑ کرمر گیا تو ہمارے یہاں اس کی موت سے عقد
کتابت فتح اور باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال سے بدل کتابت اوا کیا جائے گا اور اُسے اس کی زندگی کے آخری لیجات
میں آزاد قرار دیدیں گے تا کہ اس کی اولا داور ذریت آزادی کی نعت سے ہم کنار ہو سکے۔ اس کے برخلاف امام شافعی ہوئے تا کہ اس کی اولا داور ذریت آزادی کی نعت سے ہم کنار ہو سکے۔ اس کے برخلاف امام شافعی ہوئے تا کہ اس کی موائے گا وہ غلام ہوکر مرے گا اور اس کا ترکہ اس کے مولی کو ملے گا۔ امام شافعی ہوئے تا کہ خب تک مکا تب
ولیل حضرت زید بن ثابت مؤل تھے کا بیار شادگرامی ہے المکا تب عبد مابقی علی در ہم لا یو ن و لایور ن کہ جب تک مکا تب
پر بدل کتابت کا ایک در ہم بھی باتی رہے گا اس وقت تک وہ غلام رہے گا نہ تو کی کا وارث ہوگا اور نہ ہی کی کو وارث بنائے گا۔ معلوم
ہوا کہ جب ایک در ہم کے ہوتے ہوئے وہ غلام رہتا ہے تو پورا بدل ادانہ کرنے کی صورت میں بدرجہ اولی وہ غلام رہے گا اور اس کی
آزادی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

ان کی عقلی دلیل نیہ ہے کہ عقد کتابت کا مقصد مکاتب کی آزادی ہے اور اس کے مرنے سے اس پرعتق کا اثبات متعذرہ،
کیونکہ اس مکاتب کے حق میں تین طریقوں سے عتق ثابت کیا جاسکتا تھا اور تینوں میں سے ایک بھی طریقے سے اسے ثابت کرناممکن نہیں ہے یعنی نہ تو اس کی موت کے بعد اس کی زندگی کی طرف منسوب کر کے ثابت کر سکتے ہیں۔
منسوب کر کے ثابت کر سکتے ہیں۔

کیونکہ موت کے بعد والی صورت میں محلیت معدوم رہتی ہے۔ موت سے پہلے والی صورت میں عتق کی شرط بعنی بدل کتابت کی اوا کیگی مفقود اور معدوم ہے اور موت کے بعد حالتِ حیات کی طرف منسوب کر کے بھی عتق ثابت نہیں کیا جاسکتا، کیوں کے منسوب اوا کیگی مفقود اور معدوم ہے اور موت کے بعد حالتِ حیات کی طرف منسوب کر کے بھی عتق ثابت نہیں کیا جاسکتا، کیوں کے منسوب

## ر آن البداية جدرا على المستحد ١٨٠ على الكارمة بديان يل

ہونے کے لیے فی الحال اس چیز کا ثبوت ہونا چاہئے حالانکہ مکاتب کے مرجانے سے فی الحال اس کا ثبوت متعذر ہے اور جب ثبوت متعذر ہے تو استناد بھی متعذر ہوگا اور تینوں میں ہے کسی بھی طریقے سے عتق ثابت نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ عقد کتابت عقد معاوضہ ہے اور جب مولی کے مرنے سے بیعقد باطل نہیں ہوتا حالانکہ مولی مالکیت اور
آمریت کے وصف سے متصف ہے تو مکاتب کے مرنے سے بدرجہ اولی بیعقد باطل نہیں ہوگا ، کیونکہ مکا تب تو مملوک ہوتا ہے اور
مالکیت کا زوال مملوکیت کے زوال سے اقوی ہے لہٰذا جب اقوی کے زوال سے صحبِ عقد پراٹر نہیں ہوتا تو ادنی کے زوال سے کیا
مالکیت کا زوال مملوکیت کے زوال سے اقوی ہے لہٰذا جب اقوی کے زوال سے صحبِ عقد پراٹر نہیں ہوتا تو ادنی کے زوال سے کیا
مالکیت کا زوال مملوکیت کے زوال سے اقوی میں ہوتا اور مکا تب کے حق میں لازم ہوتا ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی مکا تب
کے مرنے سے بیعقد باطل نہیں ہوگا اور بعد از مرگ اس کی آزادی کا سبب اس کی موت سے بچھے دیر پہلے ثابت ہوگا اور اسے تقدیراً
زندہ شارکر کے اس پرعتن کو نافذ کیا جائے گا جیسے کہ میت کوادائے دیون اور تعفیذ وصیت کے حق میں بعد از موت زندہ شار کیا جا تا ہے
اور اس کے ورثاء کا کمل اس کا اپنا عمل شار ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے نائب اور وارث کا
بدل ادا کرنا خود اس مکا تب کا ادا کرنا شار ہوگا اور وہ آزاد ہوگا۔ گویا ہم نے اس مکا تب کی موت کے بعد عتی کو حالتِ حیات کی طرف
منسوب کرنے والے طریقہ نمبر سے سے آزاد قرار دیا ہے، ویسے اس کی مزید تفصیل خلافیات میں ندکور ہے۔ خلافیات سے مرادوہ
کتابیں ہیں جو مختلف فیہ فتھی مسائل کو جمع کر کے ترتیب دی گئی ہیں۔

 ر آن الہدایہ جلدا کے بیان میں کا بھی المحکم کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے تو بھی کا بھی المحکم کا بہت بیدا ہوا ایک بچہ جھوڑ البتہ بحالت مکا تبت بیدا ہوا ایک بچہ چھوڑ اتو بیاڑ کا قسطوں کے حیاب سے اپنے باپ کا بدل ادا کرنے کے لیے کمائی کرے گا اور جب وہ ادا کردے گا تو اس کے باپ ک

موت سے پہلے اس کے عتق کا فیصلہ کیا جائے گا اور لڑ کے کے عتق کا بھی تھم دیا جائے گا اس لیے کہ لڑکا اپنے باپ کی کتابت میں داخل ہے اور اس کی کمائی باپ کی کمائی کے درج میں ہے، لہذا بدل کتابت کی ادائیگی میں لڑکا اپنے باپ کا نائب ہوگا اور ایہا ہوگا جیسے

مکاتب نے بدل ادا کرنے کے بقدر مال حیوڑا ہو۔

اوراگرمکاتب بحالت کتابت خریدا ہوا کوئی لڑکا چھوڑ کرمراتو امام اعظم ولٹیلئے کے یہاں اس لڑکے ہے کہا جائے گا کہ یا تو تم فی الفور بدل کتابت ادا کرویا غلام بن جاؤاور حضرات صاحبین بھیائٹا کے یہاں میلڑکا بدل ادا کرنے کے وقت پر اسے ادا کرے گا کتابت میں بیدا شدہ بچ پر قیاس کرتے ہوئے۔اوران میں علت جامعہ بیہ ہے کہ وہ لڑکا مکا تب پر مکا تب ہے اور اس کے تا بع ہے اس لیے مکا تب کا مولی اس کے اعتاق کا مالک ہے برخلاف اس مکا تب کی دیگر کمائی کے۔

#### اللغاث:

﴿ و فاء ﴾ اتنا مال جوقرض كى ادائيگ ميں كافى ہوسكے۔ ﴿ سعى ﴾ سعى كرنا، اپنى آزادى كے صول كے ليے كمائى كرنا۔ ﴿ نجوم ﴾ نجم كى جمع ہے بمعنی قسط۔ ﴿ يخلف ﴾ خليفه بنتا، وارث بنتا۔ ﴿ اكساب ﴾ كسب كى جمع ہے۔ ﴿ يضاف ﴾ منسوب كرنا۔ ﴿ سرى ﴾ جارى ہونا، داخل ہونا، حلول كرنا۔ ﴿ تبع ﴾ تاكع، فرع۔

### مرف والامكاتب أكركم مال جمور يواس كاحكم:

صبورت مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب نے اپنے ترکہ میں اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے بدل کتابت ادا کیا جاسکے البتداس نے ایک ایسا

### 

لڑکا جھوڑا جو بحالت کتابت پیدا ہوا تھا تو چوں کہ بیلڑکا اپنے مکا تب باپ کے تابع ہوکر مکا تب ہے اس لیے باپ پر لا زم شدہ بدل کتابت کی ادائیگی کے لیے بیکمائی کرے گا اور جب کما کروے گا تو اس کے مکا تب باپ کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب باپ آزاد ہوگا۔ کیونکہ جب مکا تبت میں لڑکا باپ کے تابع ہولڑکا ہے وہ بھی آزاد ہوگا۔ کیونکہ جب مکا تبت میں لڑکا باپ کے تابع ہے تو حریت میں بھی اس کے تابع ہوگا اور باپ کی آزادی اس کے تابع ہوگا در باپ کی آزادی کا کہ باز کی تابع ہوگا در باپ کی آزادی کا کہ باز کی تابع ہوگا در باپ کی آزادی تابع ہوگا در باپ کی کا دو باپ کی تابع ہوگا در باپ کی تابع ہوگا در باپ کی کی تابع ہوگا در باپ کی تابع ہوگا در

اس مسکے کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اگر مکاتب ایبالڑکا جھوڑ کر مراجے اس نے بحالتِ کتابت خریدا تھا تو امام اعظم ولیٹ کیڈے یہاں
اس لڑکے کے سامنے صرف دو باتیں رکھی جائیں گی (۱) یا تو تم فوراً اپنے باپ کا بدلِ کتابت اداکر دویا (۲) غلامی اور رقیت میں واپس
ہوجاؤ۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین عِیمائی اسے فی الفور بدل اداکر نے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، بلکداس کے باپ
کے حق میں ادائے بدل کی جو میعادتھی اسی میعاد پر وہ لڑکا بدل اداکر ہے گا جیسے بحالت کتابت پیداشدہ لڑکا بھی قسط وار بی بدل اداکر تا
ہواورا سے فوراً اداکر نے کا مکلف نہیں بنایا جاتا ولد مشتری کو ولدِ مولود پر قیاس کرنے کی علت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے باپ
کے تابع ہوتے ہیں اور بایہ کا مولی جس طرح ولد مولود کے اعتاق کا مالک ہے۔

حضرت امام اعظم والتنظير كى دليل يہ ہے كہ عقد ميں جو ميعاد ہوتى ہے وہ شرط كے درج ميں ہوتى ہے اور جوعقد كے تحت داخل ہوتا ہے اس كے حق ميں اجل ثابت ہوتى ہے اور چوں كه دلد مشتر كى بوقت عقد مكاتب اوراس كى ملكيت سے متصل نہيں ہوتا اس ليے وہ عقد كے تحت داخل بھى نہيں ہوتا اور اس كى طرف عقد كا تھم بھى سرايت نہيں كرتا لہذا سے حق ميں اجل اور ميعاد ثابت نہيں ہوگى اور اس يوفوراً بدل كى ادائيكى لازم ہوگى ۔ اس كے برخلاف بحالت كتابت بيدا شدہ لڑكا مكاتب ہے متصل ہوتا ہے ادراس كا جزء ہوتا ہے لہذا اے عقد كتابت كا تحكم شامل ہوگا اور باپ كى طرح اس كے حق ميں بھى اجل اور ميعاد ثابت ہوگى۔

فإن اشتوی ابنه اُلنے اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر مکا تب نے اپنے بیٹے کوخریدا پھر بدل کتابت کی ادائیگی کے بقدر مال چھوڑ کر مرگیا تو اس کا خریدا ہوالڑ کا اس کے تالع ہو کر مکا تب ہوگا اور اس کا وارث ہوگا پھر جب مرحوم مکا تب کا بدل ادا کیا جائے گا تو یہ بچہ بھی اپنے باپ کے ساتھ آزاد ہوگا اور اس کا وارث ہوگا یہی حال اس صورت میں بھی ہے جب مکا تب کے مولیٰ نے باپ بیٹے دونوں کو ایک ساتھ مکا تب بنایا ہو۔

قَالَ فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ وَتَرَكَ دَيْنًا وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ فَجَنَى الْوَلَدُ فَقُضِى بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِ وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ قَضَاءً بِعِجْزِ الْمُكَاتَبِ، لِأَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ يُقَرِّرُ حُكُمَ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّ مِنْ قَضِيَّتِهَا إِلْحَاقَ الْوَلَاِ بِمَوَالِي الْأَمِ وَإِيْجَابَ الْعَقْلِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ عَلَى وَجْهِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَغْتِقَ فَيَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي الْآبِ وَالْقَضَاءُ بِمَوَالِي الْآبِ فِي وَلَايَهِ فَقَطَى بِهِ لِمَوَالِي الْآبِ وَالْقَضَاءُ بِمَا يُقَرِّرُ حُكْمَةً لَا يَكُونُ تَعْجِيْزًا، وَإِنِ اخْتَصَمَ مَوَالِي الْآمِ وَمَوَالِي الْآبِ فِي وَلَائِهِ فَقَطَى بِهِ لِمَوَالِي الْآمِ فَهُو بَمَا يُقَرِّرُ حُكْمَةً لَا يَكُونُ تَعْجِيْزًا، وَإِنِ اخْتَصَمَ مَوَالِي الْآمِ وَمَوَالِي الْآبِ فِي وَلَائِهِ فَقَطَى بِهِ لِمَوَالِي الْآمِ فَهُو بَمِا يُعْرِدُهُ وَلَائِهِ فَقَطَى بِهِ لِمَوَالِي الْآمِ فَهُو فَطَى الْآبِ فَقَامِ اللّهِ فَقَطَى اللّهِ فَقَطَى بِهِ لِمَوَالِي الْآمِ فَهُو فَصَاءً بِالْعِجْزِ، لِلْآنَ هَذَا اخْتِلَاكَ فِي الْوَلَاءِ مَقْصُودًا وَذَٰلِكَ يَبْتَنِي عَلَى بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَانْتِقَاضِهَا فَإِنَّهُ إِلَى الْعَنْ وَالْتَقَاقِ الْوَلَاءُ وَالْكَ يَبْتَنِي عَلَى بَقَاءِ الْكَتَابَةِ وَانْتِقَاضِهَا فَإِنَّهُ الْوَلَاءُ وَلَاكَ يَبْتَنِي عَلَى بَقَاءِ الْكَوَاتِهِ وَانْتِقَاضِهَا فَإِنَّهُ الْوَلَاءُ فَلَا فَي الْوَلَاءُ وَلَاكَ يَبْتَنِي عَلَى مَقَاءِ الْآلَولَاءُ مَاتَ عَبُدًا وَاسْتَقَرَّ الْوَلَاءُ عَلَى مَوَالِي الْآمِ وَإِذَا بَقِيَتُ وَاتَصَلَ بِهَا الْآدَاءُ مَاتَ حُرًّا وَانْتَقَلَ الْوَلَاءُ وَالْمَاءُ وَالْتَعْفِي الْوَلَاءُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْوَلَاءُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا الْوَلَاء

## ر آن البداية جلدا على المالية جلدا على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية الم

### إِلَى مَوَالِي الْآبِ وَ لَمَذَا فَصُلُّ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ مَايُلَاقِيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ فَلِهَذَا كَانَ تَعْجِيْزًا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب مرا اور آزاد عورت سے اس کا ایک لڑکا ہے، مکا تب نے اتنادین چھوڑا ہے جو اس کے بدل
کتابت کے لیے کافی ہے پھرلڑ کے نے جنایت کی اور مال کے عاقلہ پر ارش کا فیصلہ کیا گیا تو یہ فیصلہ مکا تب کے بجز کی وجہ ہے نہیں
ہوگا اس لیے کہ اس فیصلہ سے تو کتابت کا حکم پختہ ہوگا، کیونکہ عقد کتابت کا مقتصیٰ یہ ہے کہ بچے کو مال کے موالی کے ساتھ لاحق کردیا
جائے اور ان پر دیت لازم کی جائے لیکن یہ اس طور پر ہوکہ مکا تب کے آزاد ہونے کا اختال باقی رہے اور مکا تب لڑ کے کا ولاء باپ کی
موالی کی طرف تھینے لے گا اور جس چیز سے کتابت کا حکم موکد ہوتا ہو اس کا فیصلہ تعجیز نہیں ہوگا۔

اوراگراس لڑ کے کی ولاء کے متعلق ماں اور باپ کے موالی میں اختلاف ہوجائے اور موالی ام کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا جائے تو پہ قضاء بالعجز ہوگا، کیونکہ بیا ختلاف بالقصد ولاء میں ہے اور ولاء کا دار ومدار کتابت کے باقی رہنے اور فنخ ہونے پر ہے چنانچہ اگر کتابت الفخ ہوگئ تو وہ لڑکا غلام ہوکر مرے گا اور ولاء موالی ام کے لیے برقر اررہے گی اور اگر کتابت باقی رہی اور اس سے بدل کی اوا نیگی متصل ہوجائے تھی ۔ بیا یک مختلف فید مسئلہ ہے لہذا اس سے متعلق جو فیصلہ ہوجائے گی۔ بیا یک مختلف فید مسئلہ ہے لہذا اس سے متعلق جو فیصلہ ہو وہ نافذ ہوگا اور میہ قضاء بالعجز شار ہوگا۔

#### اللغاث:

وحرة ﴾ آزاد مورت وفاء ﴾ وه مال جودين كى ادائيگى كے ليے كافى ہو۔ وجنى ﴾ جنايت كرنا، قابل تاوان كام كرنا۔ وعاقلة ﴾ فاندان، ورثاء۔ وقضيت ﴾ تقاضا۔ والحاق ﴾ لاحق كرنا، ملانا۔ والعقل ﴾ ديت۔ ويجر ﴾ كينچ۔ والانتقاض ﴾ فتم ہونا، ونا، وستقر ﴾ پختہ ہونا، طے ہونا۔ ويلاقى ﴾ ملنا، مصل ہونا۔

#### مكاتب كيهما ندكان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مکا تب مرا اور اس کے وارثوں میں آزاد کورت کا اایک لڑکا ہے، مکا تب کا پچھ لوگوں پر قرض تھا اور یہی قرض اس کے ترکہ میں بحثیت مال باقی ہے اور ادائے بدل کے لیے کافی ہے۔ اب اس دوران اس لڑکے نے جنایت کی اس کی مال کے عاقلہ پر جنایت کے صفان اور تاوان کا فیصلہ کیا گیا تو اس فیصلے کو اس لڑکے کے مکا تب باپ کے بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہونے اور عقد کتابت کو عظم کرنے کی بنیا دنیوں سمجھا جائے گا اور یہیں کہا جائے گا کہ بخر اور فنخ کی وجہ سے مال کے عاقلہ پر دیت کا وجوب اور لزوم کے منانی نہیں ہے، اس لیے کہ بیتو عقد کتابت کا لازم کی گئی ہے، کیونکہ باپ کا مکا تب ہونا مال کے عاقلہ پر دیت کے وجوب اور لزوم کے منانی نہیں ہے، اس لیے کہ بیتو عقد کتابت کا مقتضی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بچے کو مال کے موالی کے ملاحق کردیا جائے تاہم اس میں بیا احتمال ضروری ہوگا کہ اگر مکا تب آزاد ہوگیا یعنی اس کا بدل اوا کردیا گیا تو وہ اس لڑکے کی ولاء اپنے موالی کی طرف تھنچے لے گا کیونکہ ولاء نسب کے درجے میں محالے کہ آزاد ہوگیا یعنی اس کا بدل اوا کردیا گیا تو کہ اس باپ سے ٹاب ہوتا ہے اس طرح اس کی ولاء بھی باپ ہی کے موالی کو طرف ہو ہو جوب سے نہ تو ہو ہو کہ کہ باپ کے بخر کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہوا در نہ ہی ہے موالی کی طرف نہیں تھنچ سے کہ اس کی ولاء اپنے کہ اس کی ولاء اپنے موالی کی طرف نہیں تھنچ سے کہ کی خوب کے بعد (یعنی مرنے کے بعد (یعنی مرنے کے بعد (یعنی مرنے کے بعد (یعنی مرنے کے بعد اگر کوئی اس کے دین سے اس کا بدل اوا کردے ) وہ اس کی ولاء اپنے موالی کی طرف نہیں تھنچ سے سے بعد اگر کوئی اس کے دین سے اس کا بدل اوا کردے ) وہ اس کی ولاء اپنے موالی کی طرف نہیں تھنچ سے سے دو موب سے نہ تو یہ موالی کی طرف نہیں تھنچ سے دوبیت سے بعد اگر کوئی اس کے دین سے اس کا بدل اوا کردے ) وہ اس کی ولاء اپنے موالی کی طرف نہیں تھنچ سے سے دوبی سے دوبی کی دوب سے دوبی سے د

## ر آن الهداية جلدال عن المستخدم ١٨٨ عن الكارمة بر عبيان يم على

گا۔ای لیے دوسرے مسئلے میں اس کی مزید وضاحت ہے جس کی صورت ہے ہے کہ مکاتب باپ کے مرنے کے بعد بیاڑ کا بھی مر گیا اور ماں اور باپ دونوں کے موالی میں اختلاف ہوا ماں کے موالی کہنے گئے بیفلام ہوکر مراہ اور ہم اس کی ولاء کے حق دار ہیں، باپ کے موالی کہنے گئے بی آزاد ہوکر مراہ اور ہم اس کی ولاء کے مستحق ہیں تو در حقیقت بیا ختلاف ولاء کے متعلق ہے اور ولاء کا حال ہے ہے کہ اگر عقد کتابت کو باقی مانا جائے اور موت اب کے بعد کسی طرح بدل کی اوائیگی کو حالت حیات کی طرف منسوب کر کے عقد سے متصل قرار دیا جائے تو ولاء مال کے موالی کی ہوگی کیکن چول کہ کتابت کی بقاء اور ضخ کا معاملہ مختلف نیہ ہے اس لیے قاضی اگر موالی ام کے لیے ولاء کا قوم اور کی اور اگر موالی اب کے لیے کرے گا تو عقد کو باقی شار کیا جائے گا۔لیکن ما قبل میں چول کہ ایجاب دیت کا معاملہ ہے،نفس ولاء وہاں مقصود نہیں ہے اس لیے ماں کے عاقلہ پر دیت واجب کرنے کے باوجود وہاں عقد کو فنخ نہیں قرار دیں گے ،اس چیز سے دونوں مسئلوں میں فرق کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ طَيِّبٌ لِلْمَوْلَى لِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الْعَبْدَى وَلَعْتِ الْإِشَارَةُ النَّبُويَّةُ فِي حدَيثُ بَرِيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا هِى لَهَا صَدَقَةٌ وَالْمَوْلَى عِوَضًا عَنِ الْعِتْقِ وَإِلَيْهِ وَقَعْتِ الْإِشَارَةُ النَّبُويَّةُ فِي حدَيثُ بَرِيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيْحِ فَلَمْ يَتَبَدَّلِ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَبَاحَ لِلْعَنِيِّ وَالْهَاشِمِيِّ، لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيْحِ فَلَمْ يَتَبَدَّلِ الْمُبِيْحِ فَلَمْ يَتَبَدَّلِ الْمُبِيْحِ فَلَمْ يَتَبَدَّلُ الْمُعْرِي شِوَاءً فَاسِدًا إِذَا أَبَاحَ لِغَيْرِهِ لَا يَطِيبُ لَهُ، وَلَوْ مَلَّكُهُ يَطِيبُ، وَلَوْ عَجَزَ الْمِلْكُ عَلَيْ الْمَولِي فَكَذَلِكَ الْمُولِي فَكَذَلِكَ الْمُولِي فَكَذَلِكَ الْمُعْرِي عَلَيْهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعِجْزِ يَتَقَرَّرُ مِلْكُ الْمُولِى عِنْدَةً لِآنَةً لِا الْمُعْرِي عَلَيْكُ وَلَا الْمَوْلَى عِنْدَةً لِلْكَ لِلْعَامِي عَنْدَةً لِلْكَ لِلْعَلِي الْمَوْلَى فَكَالِكَ الْمُولِي عَنْدَةً وَإِنَّمَا الْكَذَالِكَ الْمُولِي عَنْدَةً لِلْكَ لِلْعَنِي مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلِلْهَاشِمِي لِإِي الْاَلْعَ لَلْعَلِي الْاَحْدِ لِكُونِهِ إِذْ لَا لَابِهِ فَلَايَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَنِي مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلِلْهَاشِمِي لِإِيَاكَةِ حُرْمَتِه مَا مَا لَكُونِهِ إِذْ لَا لَكَ لِلْعَالِي وَطَيْهِ، وَالْفَقِيْرُ إِنْكَ السَّعْفَى مِنَ الْمَوْلَى عَنْدَا مِنَ الْصَدَقَةِ حَيْثُ لَا لَكُولُهُ لَكَ عَلَى هَلَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَالْمَاتِمُ وَلَى السَّعَفَى مِنَ الْمَوْلَى عَلَى السَّيْفَى مِنَ الصَّدَقَةِ حَيْثُ لَكُونِهِ إِنْ السَّعْفَى مِنَ الْمُولِي عَلَى السَّيْفِى السَّيْفِي الْمُولِي السَّعْفَى مِنَ الْمُولِي السَّعَفَى مَنَ الْمُعْلَى السَّيْفِي عَلَى الْمَوْلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِي الْمَوْلِقُولُ الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

توجیمہ: فرماتے ہیں کہ مکا تب نے مولی کوصد قد زکوۃ کا جو پچھ مال دیا ہے وہ مال اس کے عاجز ہونے کے بعد بھی مولی کے لیے عال ہے، کیونکہ ملکیت بدل گئی ہے چنانچے غلام اسے صدقہ کی حالت میں لیتا ہے اور مولی عتق کا عوض بچھ کر لیتا ہے اس تبدل ملکیت کی طرف حضرت بریرہ خلاف نے متعلق مروی حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یہ سے صورت کے برخلاف ہے جب فقیر نے مال زکوۃ کوغن اور ہاشمی کے لیے مباح قرار دے دیا، کیونکہ مباح لداسے مہیج ہی کی ملکیت بر لے گا اور ملکیت تبدیل نہیں ہوگی اس لیے یہ چیز ان کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مشتری نے اسے مالک بنا دیا تو مباح موجائے گی۔

### 

آور اگر مکاتب مولی کووہ مال دینے سے پہلے عاجز ہوگیا تو بھی یہی حکم ہے۔ امام محمہ والٹی کے یہاں تو یہ ظاہر ہے کیونکہ ان کے یہاں تو بخز ہی سے ملکیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں بھی یہی حکم ہے اگر چہ ان کے یہاں بخز سے مولی کی ملکیت موکد ہوجاتی ہے، کیونکہ صدقہ لینا اپنے آپ کوذلیل کرنا ہے لہذا عن کے لیے بلا ضرورتِ اسے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ہاشی کے زیادہ محرّ م اور معزز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے زکوۃ صدقات لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ہاشی کے زیادہ محرّ م اور معزز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے زکوۃ صدقات لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ہاشی کے لیا گیا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جسے مسافر جب اپنے وطن پہنچ جائے اور فقیر مستغنی جائز نہیں ہوگا۔ آور کو یہ ایسا ہوگیا جسے مسافر جب اپنو وطن پہنچ جائے اور فقیر مستغنی ہوجائے اور لیا ہوا مال صدقہ ان کے پاس موجود ہوتو وہ مال ان کے لیے حلال ہوگا۔ اس حکم پر مکا تب بھی ہے جب اسے آزاد کر دیا گیا اور وہ مالدار ہوگیا تو اس کے پاس جو مال صدقہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ اس حکم پر مکا تب بھی ہے جب اسے آزاد کر دیا گیا اور وہ مالدار ہوگیا تو اس کے پاس جو مال صدقہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ الله على اداكرنا وعجز ﴾ عاجز، آنا وطيب ﴾ حلال، جائز، فوشكوار وتبدل ﴾ بدلنا ويتملك ﴾ مالك بنا ويتناول ﴾ كمانا والمبيع ﴾ المائد والله بنا والله بنا والمبيع ﴾ المائد والله بنا والله بنا والله بنا والله بنا والله والل

#### مال كتابت مين زكوة كانحم:

مسکہ یہ ہے کہ مکاتب نے بدل کتابت کے طور پرموٹی کوزکوۃ وغیرہ وصول کردیا تھا پھر وہ بدل کتابت اداکر نے سے عاجز ہوگیا تو زکوۃ وصدقے کا جو مال اس نے موٹی کو دیا تھا وہ مال اس کے لیے درست اور حلال ہوگا اگر چہموٹی صدقہ اور زکوۃ کامسخق نہ ہو، کیونکہ مکاتب اور موٹی دونوں کی ملکیت الگ ہے اور تبدّ لی ملکیت تبدل عین کے درج میں ہے لہذا مکاتب کے لیے تو وہ مال صدقہ ہوگا لیکن موٹی کے حق میں وہ عتی کا عوض ہوگا اس لیے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو دیا گیا صدقہ کا گوشت آپ مُن اللہ عنہا کو دیا گیا صدقہ ہوگا لیکن موٹی کے جی میں وہ عتی کا عوض ہوگا اس لیے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو دیا گیا صدقہ کی ایا شی کے لیے حلال تا ول فرمایا تھا اور بیعلت بیان فرمایا تھا کہ میں لھا صدقہ و لئنا ہدیہ لیکن اگرکوئی فقیر صدقہ زکوۃ کا مال کسی غنی یا ہتی کے لیے حلال کیا گیا ہے وہ اور مباح کرے تو غنی اور ہا تی کے لیے استعال کرنا حلال اور جا ترنہیں ہوگا ، کیونکہ مباح لہ یعنی جس کے لیے حلال کیا گیا ہے وہ صدفہ کی ملکیت برلے گا اور فقیر کے لیے تو وہ مال حلال ہے لیکن غنی اور ہائمی کے لیے اسے ہاتھ لگا نامنع ہے ، کیونکہ تبدل ملکیت معدوم ہے۔

ولم عجز النع فرماتے ہیں کہ یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب مال صدقہ غلام مکاتب کے پاس موجود ہواور مکاتب موئی کو دینے سے پہلے عاجز ہوگیا تو ظاہر ہے کہ مکاتب کے ساتھ اس کے اموال بھی رقیق ہوں گے اور جس طرح مکاتب مولی کا مملوک ہوگا ای طرح اس کے اموال بھی مولی کی ملکیت میں واخل اور شامل ہوں گے اور وہ مال مولی کے لیے حلال اور مباح ہوگا ، کیونکہ ملکیت کی تبدیلی موجود ہے اور جیسے ایک شخص نے بحالت مسافرت صدقہ کا مال لیا یا ایک شخص نے فقر کی حالت میں زکوۃ کا مال لیا پا ایک شخص نے فقر کی حالت میں زکوۃ کا مال لیا پھر مسافرا ہے گھر پہنچ گیا اور فقیر مالدار ہوگیا تو ان دونوں کے لیے پہلے والی حالت کا لیا ہوا مال حلال اور طیب ہے ، کیونکہ یہ حالت اُس حالت کا لیا ہوا مال حلال اور طیب ہے ، کیونکہ یہ حالت اُس حالت سے اور یہ ملکیت سابقہ ملکیت سے الگ اور جُدا ہے اور تبدیلی ملکیت سے حِلّت اور اباحت ثابت ہے۔

قَالَ وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ فَكَاتَبَةٌ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّة يُدفَعُ أَوْ يُفُدَى، لِأَنَّ هَذَا مُوْجَبُ جِنَايَة الْعَبْدِ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَكُنُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ عِنْدَ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَصِيْرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، إِلَّا أَنَّ الْكِتَابَة مَانِعَةٌ مِنَ الدَّفُعِ فَإِذَا زَالَ عَادَ الْحُكُمُ الْأَصْلِيُّ، وكَذَالِكَ إِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ حَتَى عَجَزَ لِمَا قُلْنَا مِنْ زَوَالِ النَّفُعِ فَإِذَا زَالَ عَادَ الْحُكُمُ الْأَصْلِيُّ، وكَذَالِكَ إِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ حَتَى عَجَزَ لِمَا قُلْنَا مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ، وَإِنْ قُضِي بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُو دَيْنٌ يَبُاعُ فِيهِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ مِنَ الرَّقَةِ إِلَى قِيْمَتِهِ بِالْقَضَاءِ، وَهُو قُولُ زُفَرَ وَمَالِكُا عُلِيَ الْمَانِعَ مِنَ الدَّفُعِ وَهُو الْكِتَابَةُ قَائِمٌ وَقُلُ أَوَّلاً يُبَاعُ فِيهِ، وَقَلْ الْمَانِعَ مِنَ الدَّفُعِ وَهُو الْكِتَابَةُ قَائِمٌ وَقُلْ الْقَصَاءِ وَهُو قُولُ زُفَرَ وَمَالِكُا عُلِنَ الْمَانِعَ مِنَ الدَّفِعِ وَهُو الْكِتَابَةُ قَائِمٌ وَقُلْ الْقَبْلِي النَّقَالَةِ فَيَكُنَا الْقَصَاءِ وَهُو قُولُ زُفَرَ وَمَالِكُالِيَةُ لِلَّى الْمُانِعَ مِنَ الدَّفِعِ وَهُو الْكِتَابَةُ قَائِمٌ وَقُولُ الْقَلْدِ، وَلَمْ الْوَلَدِ، وَلَنَا أَنَّ الْمَانِعَ قَابِلٌ لِلرَّوالِ لِلتَّرَدُّدِ وَلَمُ وَعُولُ الْعَنْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمَانِعَ قَابِلٌ لِللَّوالِ لِلتَّرَدُّ وَلَمُ الْمَاعِقُ الْمَالِعَ قَابِلُ لِللْقَالِ لِللَّوْلِ لِللَّوْلِ لِللَّيْ وَالْ لِلتَوْلِ لِللَّوالِ لِلْقُولِ لِلْمُ الْمُنَافِعُ عَلَى الْفَضَاءِ لِتَولُ لِي الْمُولِ الْمَالِعَ عَلَى الْفَضَاءِ لِتَولَدُهُ فَى الْمُعَلِي النَّهُ مِلَى الْمُولِ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمَالِعَ قَالِمُ الْمُؤَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُولُ الْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقِ الْمُؤَالِقُلُولُ الْمُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَال

تر ملی: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے جنایت کی اور اس کے مولی کو جنایت کا علم نہیں تھا اور اس نے اس غلام سے عقد کتابت کرلیا گھروہ مکا تب عاجز ہوگیا تو اس غلام کو وکی جنایت کے حوالے کر دیا جائے گایا فدید میں دیدیا جائے گا، اس لیے کہ اصل میں بہی غلام کی جنایت کا مقتصیٰ ہے اور بوقت کتابت مولی کے جنایت سے واقف نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ مولی کو فدید دینے کا اختیار نہیں ہوگا تاہم کتابت دفع عبد سے مانع ہے، لیکن (عاجز ہونے کی وجہ سے) جب بیمانع ختم ہوگیا تو تھم اصلی عود کرآئے گا۔ یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب مکا تب نے جنایت کی اور اس کے متعلق موجب جنایت کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ عاجز ہوگیا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مانع ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر اس مکا تب پر بحالت کتابت موجب جنایت کا فیصلہ کر دیا گیا گھروہ عاجز ہوا تو ماجن ہوا تو تھمی علیہ اس کے ذمید دین ہوگا اور اس دین میں اسے فروخت کیا جائے گا، کیونکہ قضا کی وجہ سے مولی کاحق اس کے رقبہ سے اس کی قبلت کی طرف رجوع کر لیا تھا۔

امام ابو یوسف یہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ اس مکا تب کو ماقعی علیہ میں فروخت کیا جائے گا اگر چہ وہ قضاء سے پہلے عاجز ہوگیا ہوامام زفر رالیٹھیڈ کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ دفع عبد سے جو چیز مانع ہے یعنی مکا تبت وہ بوقت جنایت موجود ہے لہذا جنایت اپ وقت وجود ہی سے موجب للقیمة واقع ہوئی ہے جیسے مد براورام ولد کی جنایت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مانع کے ختم ہونے کا امکان ہے کیونکہ مکا تب کی حالت مشکوک ہے اور فی الحال موجب اصلی سے نتقل ہونا ثابت نہیں ہے، لہذا یہ تھم یا تو قضائے قاضی پر موقوف ہوگا، ہوگا یا مکا تب کی رضا مندی پر۔ یہ ایسا ہوگیا جیسے عبد مجھے اگر قبضہ سے پہلے بھاگ جائے تو فنح نتھ کا تھم قضائے قاضی پر موقوف ہوگا، کیونکہ اس کا حال مشکوک ہے اور اس کے واپس آنے کا احتمال باقی ہے اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، برخلاف مد بر بنانے اور ام ولد بنانے

## ر آن البدايه جلدال ١٩١٠ المحالية الماركة المار

ے، کیونکہ وہ دونوں کسی بھی حال میں انقال کوقبول نہیں کرتے۔

#### اللغات:

﴿ جنى ﴾ جنايت كرنا، قابل تاوان كام كرنا ـ ﴿ عجز ﴾ عاجز آنا، مال كتابت ادانه كرپانا ـ ﴿ يدفع ﴾ اداكيا جائـ ـ ﴿ يفدى ﴾ فديه ديا تا ـ ﴿ التدبير ﴾ فلام كو د بربنانا ـ ﴿ التدبير ﴾ فلام كو د بربنانا ـ

#### خطاوارغلام کی کتابت:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص کے غلام نے نطأ کوئی جنایت کی اور اس کے مولی کو جنایت کاعلم نہ ہوسکا اسی دوران مولی نے اسے مکاتب بنالیا پھر وہ مکاتب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگیا تو مولی کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو غلام کو وکی جنایت کے حوالے کردے اور اگر چاہے تو غلام کی سزاہے اور چوں کہ مولی ہوقتِ کردے اور اگر چاہے تو اسے فدیہ میں دیدے، کیونکہ اٹھی دونوں میں سے ایک چیز جنایت غلام کی سزاہے اور چوں کہ مولی ہوقتِ کتابت مکاتب مکاتب مکاتب کی لجنایت سے واقف نہیں ہے اس لیے اسے فدیہ کو اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ دفع یا فداء دونوں میں سے ایک کو فتی کرنا ہوگا، یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب غلام نے جنایت کی اور اس کو جنایت کی سزا نہیں سائی گئ تھی کہ وہ عاجز ہوگیا تو بھرکی وجہ سے عقد کتابت کا معاملہ ختم ہوگیا اور اب اس کی جواصل سزاء ہے یعنی دفع یا فدیدان میں سے ایک سزا اسے ملے گ

ہاں اگر بحالت کتابت اس پر دفع یا فدید کا فیصلہ کردیا گیا پھر وہ عاجز ہوا تو اس کی قیمت اس پر دین ہوگی اور حضرات طرفین کے یہاں اس قیمت کی ادائیگی کے لیے اسے فروخت کیا جائے گا، کیونکہ قضاء سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ مجنی علیہ کے ورثاء کا حق اس کی ذات سے قیمت کی طرف نتقل ہوگیا ہے اور اس قیمت کی وصول یابی کے لیے اسے فروخت کیا جائے گا بہی امام ابو پوسف کا آخری اور مرجوع الیہ قول ہے، ورنہ ان کا قول اول یہ تھا کہ اگر مکا تب پر فیصلہ ہونے سے پہلے وہ عاجز ہوجائے تو بھی اسے فروخت کیا جائے گا کیونکہ کتابت دفع عبد سے مافع ہے اور یہ مافع ہوقت جنایت موجود ہے لہذا جنایت اپنے وجود کے وقت ہی سے موجب للقیمة بن کر واقع ہوئی ہے اس لیے اس قیمت کی ادائیگی میں اس غلام کوفروخت کیا جائے گا جیسے مد براورام ولد کی جنایت بھی موجب للقیمة واقع ہوتی ہے اس طرح صورت ممثلہ میں مکا تب کی یہ جنایت بھی موجب قیت ہوگی۔ امام زفر والٹیکٹ بھی اس کے قائل ہیں۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ مکا تب کی جنایت کا موجب اصلی دفع یا فداء ہے اور عقد کتابت کی وجہ ہے جو مافع ہے وہ اتنا قوی اور متحکم نہیں ہے، بلکہ اس میں فنخ اور زوال ممکن ہے اور مافع کا استحکام متر دد ہے نیز نی الحال قیمت کی طرف انقال بھی ٹابت نہیں ہے اس لیے دفع کوچھوڑ کر قیمت کا مسکلہ قضائے قاضی یا رضائے من لہ الحق پر موقوف ہوگا اور جب تک قضاء اور رضاء میں سے ایک چیز نہیں وجود میں آتی اس وقت تک دفع ہی اس کی سزا ہوگی ، اور امام زفر والتھیا وغیرہ کا اسے مد بر اور ام ولد کی جنایت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ تد ہیر اور استیلا دکسی بھی حالت میں زوال اور فنح کو قبول نہیں کرتے اور ان میں وقت جنایت ہی سے قیمت واجب نہوجاتی ہے جب کہ صورت مسکلہ میں عقد کتابت کے فنخ ہونے کا احتمال رہتا ہے اس لیے اس میں قیمت کا وجوب رضاء یا قضاء پر موقوف ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ كَيْ لَا يُؤدِّيَ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْمُكَاتَبِ، إِذِ الْكِتَابَةُ سَبَبُ عَقِي الْمُولِيَةِ وَسَبَبُ حَقِّ الْمَرْءِ حَقَّ، وَقِيْلَ لَهُ أَدِّ الْمَالَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَى نُجُوْمِهِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْحُرِيَّةَ عَلَى الْحُرِيَّةِ وَسَبَبُ انْعَقَدَ كَالِكَ فَيَبْقَى بِهِذِهِ الصِّفَةِ وَلَا يَتَعَيَّرُ إِلَّا أَنَّ الْوَرَثَةِ يَخْلِفُونَهُ فِي الْإِسْتِينَفَاءِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذُ عِنْقَهُ لِمَاتَّةُ لَمْ يَمُلِكُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ بِسَائِو أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَكَذَا لَعْتَقَهُ أَحْدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُدُ عِنْقَهُ لِمَاتَّةُ لَمْ يَمُلِكُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُمْلِكُ بِسَائِو أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَكَذَا بِسَبِ الْوَرَاثَةِ، فَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيْعًا عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ يَعْيَقُ كَمَا إِذَا أَبْرَاءً عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّا مَحْدُولُ الْمُكَاتَبِ الْوَرَاثَةِ، فَإِنْ أَعْوَلَى إِلَّا أَنْهُ إِنَا لَمُكَاتَبِ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَعْيَقُ كَمَا إِذَا أَبُوالُهُ الْمُكَاتِبُ فَكَذَا مَتَقَهُ وَلَا عَنْقُ وَلَا عَنْقُ لَا الْمُكَاتِبُ فَعَلَى إِلَا أَنْهُولَى إِلَّا أَنْهُ إِلَا أَعْتَلَهُ فَا الْمُولِى إِلَا أَنْهُ إِلَا الْمُعْرَاقِ الْمُولِى إِلَا أَعْتَقَهُ وَالْمُولِي إِلَا أَوْلَاهُ أَعْلَى إِلَى إِبْرَاءِ الْكُولِ لِحَقِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ . وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

ترجمہٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب کا مولی مرجائے تو کتابت فیخ نہیں ہوگی تا کہ اس سے مکاتب کے تو کو باطل کرنا لازم نہ آئے ، اس لیے کہ کتابت جریت کا سبب ہے اور انسان کے حق کا سبب اس کا حق بن جاتا ہے اور مکاتب سے کہا جائے گا کہ قسطوں کے حساب سے مولی کے ور ثاء کو بدل ادا کر دو ، کیونکہ مکاتب ای طریقے پر جریت کا مسخق ہوا ہے اور سبب جریت بھی ایسے ہی منعقلہ ہوا ہوا ہے لبندا ای صفت کے ساتھ عقد باقی رہے گا اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا تا ہم بدل وصول کرنے میں ورث ء اس کے نائب ہوں کے اور اگر کوئی وارث اسے آزاد کر دی تو اس کا عتی نا فذنہیں ہوگا ۔ پونکہ منتی سرکوگ تا ہم بدل کوئی وارث اسے آزاد کر دی تو اس کا عتی نا فذنہیں ہوگا ۔ پونکہ منتی ہوگا ۔ بال اگر تمام ورثاء مل کر اسے آزاد کر دی تو استحسانا وہ آزاد ہوجائے گا اور اس سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ سب کا اعتاق بدل کتابت سے ابراء ہوائے گا چیسے مولی کے بدل آخی کا حق ہو جائے گا اور اس سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ سب کا اعتاق بدل کتابت سے ابراء ہوجائے گا چیسے مولی کے بری کرنے ہوگا تو وہ آزاد ہوجائے گا چیسے مولی کے بری کرنے ہوگا تو وہ آزاد ہوجائے گا چیسے مولی کے بری کرنے ہوگا ہو جائے گا اور اس کے عتی کو سے حق وہ کرنے میں ہوتا اور نہ ہی بوتا اور ایر اے بھی مکن کرنے سے بعض مکا تب یا پورے مکا تب میں اعتاق تا بت ہوتا ہے ۔ اور ایک کے اعتاق یا ابراء سے کل کا اعتاق اور ابراء بھی مکن نہیں ہوتا کو حق باتی ہی ہوتا ہی ہے۔ والغدا علم۔

#### اللغات:

تنفسخ کونے ہونا، ختم ہونا، کا لعدم ہونا۔ ﴿ يودى ﴾ پنجائے، سبب بے۔ ﴿ ابطال ﴾ باطل كرنا، ضاكع كرنا، ختم كرنا۔ ﴿ ور ثق ﴾ وارث كى جمع ہے۔ ﴿ نجوم ﴾ نجم كى جمع ہے بمعنی قسط۔ ﴿ يتغير ﴾ تبديل ہونا، بدلنا۔ ﴿ الاستيفاء ﴾ پورا پورا وصول كرنا۔ ﴿ الإرث ﴾ وراثت۔ ﴿ الابواء ﴾ برى قراردينا۔

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة

#### مكاتب غلام كي آقاكي موت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکا تب کا موٹی مرجائے تو اس سے عقد کتابت کی صحت اور بقاء پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی موت صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکا تب حریت کا مستحق ہوجا تا ہے اب اگر ہم موت موٹی سے عقد کو باطل کردیں گئو مکا تب کے بعد بھی عقد باقی رہے گا، کیونکہ عقد کتابت شدہ حق کا ابطال ہوگا صالانکہ کسی کے حق کا ابطال درست نہیں ہے، اس لیے موٹی کی موت کے بعد بدل کتابت وصول کرنے میں اس کے ورفاء موٹی کے قائم مقام ہوں گے اور جس طرح موٹی سے قبط وار بدل کا لین دین طے تھا اس حساب سے ورفاء سے بھی می معاملہ ہوگا اور ورفاء بھی قبط وار اس سے بدل وصول کریں گے۔ اب اگر کوئی وارث اپنے حصے میں مکا تب کو آز او در بتا ہے تو اس کا عتق نافذ اور معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح مکا تب بھے کے ذریعے کسی کا مملوک نہیں ہوتا اسی طرح وراثت کے ذریعے بھی وہ مملوک نہیں ہوسکتا، البتہ اگر تمام ورفاء اسے آزاد کردیں تو استحسانا بیعتی نافذ ہوجائے گا اور اس سے بدل کتابت ساقط ہوجائے گا کیونکہ بدل آتھی کا حق ہو اور اعلی سے انسان سے بچانے کے لیے ضرور ما عقد کو سے قرار دیدیں گے، لیکن ایک اور بعض وارث کے اعتاق سے بعض مکا تب میں مکا تب میں مکا تب میں مکا تب کونکہ اس سے دیگر ورفاء کی حق تافی ہوگی اور مکا تب میں ویکا فذ اور درست نہیں قرار دیا جاسکا اور نہ بی کل میں اعتاق کو سے قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس سے دیگر ورفاء کی حق تافی ہوگی اور ایک کونٹ کو بچانے کے چگر میں گی لوگوں کاحق مارا جائے گا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتم





کتاب المکاتب کے بعد کتاب الولاء کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ولاء کتابت کے آثار اور متعلقات میں سے ہے اس لیے کہ مکاتب جب بدل ادا کر کے آزاد ہوتا ہے تو اس کی ولاء اس کے مولی کوملتی ہے۔

ولاء کے لغوی معنی ہیں: محبت، قرابت، دوئی، مدد اور ولاء کے اصطلاحی معنی ہیں۔ وہ میراث جو آزاد کردہ غلام سے یا عقد موالات سے حاصل ہو۔

تروجمه: فرماتے ہیں کہ ولاء کی دوشمیں ہیں: (۱) ولاء عمّاقہ جسے ولاء نعت بھی کہتے ہیں۔ اس کا سبب سے کہ مولی کی ملکت پر عمق واقع ہوتی کہ اگر کسی شخص پر وراثت کی وجہ سے اس کا قریبی رشتے دار آزاد ہوا تو اس شخص کو آزاد ہونے والے کی ولاء ملے گل (۲) دوسری قسم ولاء موالات ہے اور اس کا سبب عقد موالا ۃ ہے اس لیے ولاء عمّاقہ اور ولاء موالا ۃ کہا جا تا ہے اور حکم اس کے سبب کی طرف منسوب کیا جا تا ہے اور دونوں قسموں میں باہمی نصرت مقصود ہوتی ہے۔ اہل عرب کی اسباب سے باہمی نصرت کیا کرتے تھے۔ آپ منظوب کیا جا تا ہے اور دونوں قسموں پر برقر اررکھا اور یوں فرمایا کہ قوم کا آزاد کردہ غلام اٹھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی انھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی انھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی انھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی انھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی میں سے ہوتا ہے اور ان کا حلیف بھی انھی میں سے ہوتا ہے داور حلیف سے موالات کوموکد کرتے تھے۔

#### اللغات:

﴿ الولاء ﴾ دوس ، ایک دوس کی ذمه داری - طعناقه ﴾ آزادی - طالتناصر ﴾ باجم مدد کرنا، تعاون کرنا - طقرد ﴾ برقر ارد کهنا، تبدیل نه کرنا - طنوعین که دوسمیس - طرفدار، جمایت -

#### تخريج

• رواه النسائي، رقم الحديث: ٢٦١٢ والبخاري، رقم الحديث: ٦٣٨٠.

#### ولامى دوقمول كايمان:

مسلہ یہ ہے کہ ولاء کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ولاء عمّاقہ ہے جسے ولاء نعت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت: وافہ تقول للذی انعم الله علیه وانعمت علیه حضرت زید بن حارثہ مولی رسول الله طُلْقَیْرِ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس آیہ میں انھیں آزادی کی نعمت حاصل ہونے کی خوش خبری سنائی گئی ہے اس کی اقتداء میں ولاء عمّاقہ کو ولاء نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس ولاء کے حصول اور وجود و دوقوع کا سبب یہ ہے کہ مولی کی ملکیت میں غلام کی آزادی واقع ہوخواہ یہ دقوع اعمّاق کی وجہ سے ہویا وراثت وغیرہ کی وجہ سے ہواسی لیے اگر کسی نے اپنے قریبی رشتے دار مثلا باپ یا جیٹے کوخریدا تو بدون اعمّاق کے وہ آزاد ہوجائے گا اور مشتری کو اس کی ولاء وارث کو ملے گ

(۲) ولاء کی دوسری قتم ولاء موالا ہے ہے اور اس قتم کے وقوع کا سبب عقد موالات کرنا ہے اور ان دونوں قسموں کا مقصود ومطلوب صرف اور صرف میں ہے کہ ان عقو د کے ذریعے دولوگوں میں باہمی نصرت اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوجائے اور بعثت نبوی ہے پہلے اہل عرب کی چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لیے کمر بستہ رہتے تھے اور صدافت، مواخاہ، قرابت اور حلف جیسے اسباب سے ان میں تناصر جاری تھا، آپ می گھڑے نے تناصر کی دیگر اقسام ختم فر ماکر انھیں ولاء کی مذکورہ دونوں قسموں پر برقر اررکھا تھا۔

قَالَ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَىٰ مَمُلُوْكَةُ فَوَلَاوُهُ لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَلِأَنَّ التَّنَاصُرَ بِهِ فَيَعْقِلُهُ وَقَلْ أَخْيَاهُ مَعْبَى بِإِذَالَةِ الرِّقِ عَنْهُ فَيَوِثُهُ وَيَصِيْرُ الْوَلَاءُ كَالُولَادِ، وَلِأَنَّ الْعُنُمَ بِالْعُرْمِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَعْتِقُ لِمَا رَوَيْنَا وَمَاتَ مُعْتَقُ لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بِنْتٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَيَسْتَوِيُ فِيْهِ الْإِعْتَاقُ بِمَالٍ وَبِغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ مَاذَكُونًا.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ اگرمولی نے اپنے مکاتب کو آزاد کیا تو معنق ہی کومعنّق کی ولاء ملے گی، اس لیے کہ آپ مُلَّا الشاد گرامی ہے''ولاء معنق کے لیے ہے'' اور اس لیے کہ تناصر اعتاق ہی سے حاصل ہوتا ہے لہذا مولی ہی اس کی دیت بھی ادا کرے گا اور مولی نے اس سے رقیت ختم کر کے معنا اسے زندہ کردیا ہے لہذا وہی اس کا وارث ہوگا اور ولاء کا حال اولا دجیسا ہوگا۔ اور اس لیے کہ بھی کہ نفع ضان کے مقابل ہوتا ہے بہی حال مُحقِد عورت کا بھی ہے اس صدیث کی وجہسے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ حضرت حمزه رفایق کی صاحب زادی کا آزاد کردہ ایک غلام ایک لڑکی چھوڑ کر مراتھا تو آپ مُنَافِقَةِ کے اس کا ترکہ دونوں کو نصف نصف دیا تھا اور

## ر آن البداية جلدا عن المالية جلدا عن المالية على المالية الما

شبوت ولاء میں اعماق بمال اور اعماق بدون المال دونوں برابر میں ، کیونکہ ہماری بیان کر دہ حدیث مطلق ہے۔

#### اللغاث:

﴿مملوك ﴾ غلام \_ ﴿اعتق ﴾ آزاد \_ ﴿التناصر ﴾ باجمى تعاون، امداد باجمى \_ ﴿يعقل ﴾ يجمنا \_ ﴿إِزالة ﴾ زائل كرنا \_ ﴿ ﴿يرث ﴾ وارث \_ ﴿الغنم ﴾ غنيمت، منافع \_ ﴿الغرم ﴾ تاوان، بوجم \_ ﴿ يستوى ﴾ برابر ، ونا \_ ﴿الاعتاق ﴾ آزادكرنا \_

#### ولا وعمّاقه كاحكام:

مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کنندہ خواہ مرد ہویا عورت بہرصورت ای طرح اعماق علی مال ہویا بغیرالمال ہوا ہے اپنے مُعثَقٰ کی ولاء ٹل کر رہے گی، کیونکہ حدیث پاک میں دودو چار کی طرح یہ اعلان کردیا گیا ہے "الولاء لمن أعتق" دوسری بات یہ ہے کہ ولاء تماقہ کا دارُ مداراعماق ہی ہے اوراعماق کے ذریعے مولی اپنے غلام پراحسان کر کے اسے زندگی بخشا ہے لہذا غلام کا نفع بھی مولی ہی کو ملے گا، کیونکہ الغنم بالغرم کا ضابطہ اور فارمولہ بہت مشہور ہے اور حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی محترمہ کے معتق سے متعلق حضرت بنی اکرم مَنافیدَ کی افیصلہ اس پر شامد عدل ہے۔

قَالَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ سَائِبَةٌ فَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لِأَنَّ الشَّرُطَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ فَلَايَصِحُّ، قَالَ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلِي وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِمَا بَاشَرَ مِنَ السَّبِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ وَقَدُ قَرَّرُنَاهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُوْصِى أَوْ بِشِرَائِهِ وَعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ كَفِعْلِهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِه، وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَنَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْعِتَاقِ، وَوَلَا وَهُو مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْعِتَاقِ، وَوَلَا وَهُمْ لَهُ لِأَنَّذُ أَعْتَقَهُمْ بِالتَّدْبِيْرِ وَالْإِسْتِيلَادِ، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْعِتَاقِ، وَوَلَا وَهُ لَهُ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ بِالتَّدْبِيْرِ وَالْإِسْتِيلَادِ، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْعِتَاقِ، وَوَلَا وَهُمْ لَهُ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ فِي الْعَنْقُ عَلَيْهِ لَقَالَهُ الْعَنْقُ عَلَيْهِ لَاللَّهُ الْوَالْوَلَاقُ عَلَى الْعِنَاقِ، وَوَلَا وَهُ لَهُ لِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْعَنْقُ عَلَيْهِ لَاللَّهُ مِنْ الْعَنْقِ عَلَى الْعَنَاقِ،

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کداگر بیشرط لگادی کہ غلام سائبہ ہے تو شرط باطل ہوگی اور ولا ، معتق کو ملے گی کیونکہ بیشرط نص کے نخالف ہاں لیے درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مکا تب بدل کتابت اداکردے گا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور ولا ، اس کے مولی کو ملے گی اگر چہ وہ مولی کے مرنے کے بعد آزاد ہوا ہوا ور کتاب المکا تب میں ہم اسے گی اگر چہ وہ مولی کے مرنے کے بعد آزاد ہوا ہوا ور کتاب المکا تب میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح عبد موصیٰ کی ولا ، یا مولی کے مرنے کے بعد کسی غلام کے شراء اور عق کی وصیت کی گئیت پر باقی رہتا ہے۔ اس مرحوم مولی کو ملے گی ، کیونکہ مولی کی موت کے بعد وصی کا فعل فعل مولی کے درج میں ہے اور ترکہ ابن کی تلکیت پر باقی رہتا ہے۔ اگر مولی مرجائے تو اس کے مد بر اور امہات اولا دسب آزاد ہوجا نیں گے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم کتاب العماق میں بیان کر چکے ہیں اور ان سب کی ولا ، مولی کو ملے گی ، کیونکہ مولی ہی نے تدبیر اور استیلا دے ذریعے انسی آزاد کیا ہے۔ جو شخص کی ذی رحم مرم کا مالک ہوا تو مملوک اس مالک پر آزاد ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم عماق میں بیان کر چکے ہیں اور مملوک کی ولا ء مالک بی کو طعی گی کیونکہ سبب ولا ، یعنی اس پر آزاد ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم عماق میں بیان کر چکے ہیں اور مملوک کی ولا ء مالک بی کو طعی گی کیونکہ سبب ولا ، یعنی اس پر آزاد ہو با پیا گیا۔

#### اللغات:

﴿سائبه ﴾ جيمروا، آزاد۔ ﴿النص ﴾ قرآن وسنت كى تصريحات۔ ﴿باشر ﴾ خودكام سرانجام دينا۔ ﴿امهات الاولا ﴾ ام ولدكى جمع وہ باندياں جن ہے آقاؤں كى اولا دپيدا ہو چكى ہو۔ ﴿ ذو رحم محرم ﴾ قريبى رشتے وار۔

#### ولاء من شرط كابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر غلام نے یا مولی نے یہ شرط لگادی کہ میرا پی غلام '' پھوڈ وَ ا''اور ہرطرح ہے آزاد ہے بینی اس کے اور اس کے مولی کے مابین ولا عہدی ہوگی تو یہ شرط چوں کہ نص صریح الولاء لمدن اُعتق کے منافی ہے اس لیے مقتضائے عقد کے مخالف ہوگی اور شرط باطل ہوگی اور نص نبوی کے مطابق معتق کو اس کی ولاء ملے گی۔ اس طرح عبد مکا تب بھی جب بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جا کے اس طرح عبد مکا تب بھی جب بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جا کے موجائے یا مولی اپنی موت کے بعد کسی غلام کے آزاد ہونے کی وصیت کردے یا یہ وصیت کردے کہ میری موت کے بعد ایک غلام خرید کر آزاد کردیا جائے تو ان تمام صورتوں میں مولی اور موصی ہی ولاء کا مستحق ہوگا، کیونکہ سبب ولاء اس کی ملکیت میں حاصل ہور ہا ہے اور گردیا جائے تو ان تمام صورتوں میں مولی اور موصی ہی طرح ہے اور عبد مکا تب اور عبد موصیٰ اس کے ترکہ میں شامل اور داخل اگر چہ وہ مردہ ہے لیکن اس کے وصی کافعل اس کے اپنی دونوں مسائل واضح ہیں۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبُدُ رَجُلٍ أَمَةً لِاخَرَ فَأَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْأَمَةَ وَهِي حَامِلٌ مِنَ الْعَبْدِ عَتَقَتُ وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَوَلَاءُ الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْأُمِّ لَايَنْتَقِلُ عَنْهُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ مَقْصُوْدًا إِذْ هُو جُزْءٌ مِنْهَا يَقْبَلُ الْإِعْتَاقَ مَقْصُوْدًا فَلَايَنْتَقِلُ وَلَاوُهُ عَنْهُ عَمَلًا بِمَا رَوَيْنَا، وَكَذَلِكَ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُو لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو اللَّعْمَا تَوْأَمَانِ يَتَعَلَّقَانِ مَعًا، وَهَذَا الْحَمْلِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُو اللَّهُ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْأَسِ، لِلْآنَّ الْجَنِيْنَ الْحَمْلُ وَلَا عَنْهُ وَلَا إِلَّانَ الْجَنِيْنَ عَلَى وَالزَّوْجُ وَالَى غَيْرَةً حَيْثَ يَكُونُ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْأَسِ، لِلَّنَّ الْجَنِيْنَ عَلَى اللَّهِ لِللَّهُ اللَّولَةِ مِنْ وَلَدَ لِمَوْلَى الْأَسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْوَلَاءِ مَقْصُودًا لِلَا عَنَى الْوَلَا فَوَلَا فَوَلَا فَوَلَا أَوْ لِلَهُ لِلْالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُؤْلِ وَهُو لَيْسَ بِمَحَلِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْوَلَاءِ وَلَمُ الْمُؤْلِ وَلَا أَنْ الْمُعَلِقُ فَى الْمَولِدِي وَلَمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

تر جمله: اگر کسی شخص کے غلام نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور باندی کے مولی نے باندی کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ اس غلام فدکور سے حاملہ ہے تو باندی کے ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہوگا اور حمل کی ولاء مال کے مولی کی ہوگی اور اس سے بھی بھی منتقل نہیں ہوگی ، کیونکہ بیحل مقصود بن کر مال کے معیق پر آزاد ہوا ہے اس لیے کہ حمل مال کا جزء ہے اور بالقصد اعماق کو قبول کرتا ہے۔ لبذا جماری روایت کروہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس حمل کی ولاء معیق ام سے منتقل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب اس نے چھ ماہ سے کم مدت میں بچہ جنا کیونکہ بوقت اعماق قیام حمل کا یقین ہے یا اس نے دو بچے جنا اور ان میں سے ایک بچہ جھے ماہ سے کم میں بیدا ہوا اس لیے

ر آن البداية جلدا عن المستركة المعالمة المعالمة

کہ بیددونوں جڑوال بچے ہیں اور ایک ساتھ علوق ہوئے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ تزوج ﴾ شادى كرنا، نكاح كرنا - ﴿ حامل ﴾ حامل كورت - ﴿ ينتقل ﴾ شقل بونا،كسى دوسرى جگه جانا - ﴿ اليتقن ﴾ يقينى موجود مونا - ﴿ الاعتاق ﴾ آزادكرنا - ﴿ تو أمان ﴾ دوجروال يح ، دولازم وطروم كام - ﴿ حبلى ﴾ حامله - ﴿ المجنين ﴾ پيك ميس موجود بيد ﴿ حبلى ﴾ تابع مونا -

#### غلام کی با ندی سے شادی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کے غلام نے بکر کی باندی سے شادی کی اور اسے حمل تھم گیا پھر بکر نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تو باندی کے ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہوگا اور باندی کے مولی ہی کو باندی اور اس کے حمل کی ولاء طبے گی، کیونکہ جنین ماں کا جزء ہے اور مولی نے ماں یعنی باندی کے ہر ہر جزء کو آزاد کیا ہے لہندا اس اعتاق میں اس کا حمل بھی شامل اور داخل ہوگا اور وہ بھی آزاد ہوگا اور حدیث نے ماں لیعنی باندی کے مولی کو طبع گی، یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب اللہ لاء لمون اعتاق سے چھ ماہ کم میں کسی بچے کو جنم دیا لیعنی اس صورت میں بھی ماں بچے کی ولاء ماں کے مولی کو طبع گی اس لیے کہ وقت اعتاق سے جھ ماہ کم میں کسی بچے کو جنم دیا لیعنی اس صورت میں بھی ماں بچے کی ولاء ماں کے مولی کو طبع گی اس لیے کہ بچھے ماہ سے کم میں بچے بیدا ہونے سے یہ واضح ہوگیا کہ یہ حمل بوقت اعتاق موجود تھا اور اس پر بھی اعتاق واقع ہوا ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی کی حاملہ ہوی نے ایک شخص سے عقد موالات کیا اور اس کے شوہر نے کسی دوسر سے شخص سے کیا پھر پچہ پیدا ہوا تو بچے کی ولاء باپ کے مولی کو ملے گی، اس لیے کہ یہاں جنین نے بالقصد ولاء کونہیں قبول کیا ہے کیونکہ قبولیتِ ولاء کے لیے ایجاب وقبول کی ضرورت ہے اور جنین ایجاب وقبول کا اہل نہیں ہے۔ گویا اس نے تابع ہوکرا سے قبول کیا ہے اور ولاء نسب کے درج میں ہمی ہوگا اور باپ ہی کا مولی میں ہے اور نسب کے ثبوت میں بچہ باپ کے تابع ہوتا ہے اس لیے ولاء کے ثبوت میں بھی وہ باپ کے تابع ہوگا اور باپ ہی کا مولی اس کی ولاء کا حق دار ہوگا۔

قال فإن ولدت المع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بکر کی باندی نے اعماق کے بعد چھے ماہ سے زائد مدت میں بچہ جنا تو اس بچے کی ولاء ماں کے موالی کی ہوگی، کیونکہ اب بوقت اعماق قیام حمل کا امکان ختم ہے لہٰذاوہ بچہا پی ماں کے تابع ہوکر ہی آزاد ہوگا اور ولاء میں ماں کے تابع ہوگا لہٰذا جو ماں کی ولاء کا مالک ہے وہی اس بچے کی ولاء کا بھی مالک ہوگا۔

فَإِنْ أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ الْآبُ وَلاَءَ ابْنِهِ وَانْتَقَلَ عَنْ مَوَالِي الْآمِّ إِلَى مَوَالِي الْآبِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ هَهُنَا فِي الْوَلَدِ يَثْبُتُ تَبْعًا لِلْأُمِّ، بِخِلَافِ الْأُوَّلِ وَهِلَمَا لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، قَالَ النَّلِيْثُلامُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَايُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُهُ، ثُمَّ النَّسَبُ إِلَى الْابَاءِ فَكَذَٰلِكَ الْوَلَاءُ وَالنِّسْبَةُ إِلَى مَوَالِي الْأُمِّ كَانَتُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْآبِ ضَرُوْرَةً فَإِذَا صَارَ أَهُلًا عَادَ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى قَوْمِ الْأُمِّ ضَرُوْرَةً فَإِذَا كَذَّبَ الْمُلَاعِنُ نَفْسَهُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُعْتِقَتِ الْمُعْتَدَّ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَجَاءَ تُ بِوَلَلِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ أَوِ الطَّلَاقِ حَيْثُ يَكُوْنُ الْوَلَدُ مَوْلًى لِمَوَالِي الْأَمِّ وَإِنْ أُعْتِقَ الْآبُ لِتَعَذَّرَ إِضَافَةُ الْعُلُوْقِ إِلَى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ لِحُرْمَةِ الْوَطْيِ، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِمَا أَنَّهُ يَصِيْرُ مُرَاجِعًا بِالشَّكِّ فَاسْتَنَدَ إِلَى حَالَةِ النِّكَاحِ فَكَانَ الْوَلَدُ مَوْجُوْدًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَعَتَقَ مَقْصُوْدًا، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ مُعْتِقَةٌ بِعَبْدٍ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَجَنَى الْأُوْلَادُ فَعَقْلُهُمْ عَلَى مَوَالِي الْأَمِّ لِأَنَّهُمْ عَتَقُوْا تَبْعًا لِأَيِّهِمْ، وَلَا عَاقِلَةَ لِأَبِيْهِمْ وَلَا مَوَالِي فَٱلْحِقُوا بِمَوَالِي الْأَمِّ ضَرُوْرَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ وَلاَءَ الْأُولَادِ إِلَى نَفْسِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يَرُجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ بِمَا عَقَلُوا، لِأَنَّهُمْ حِيْنَ عَقَلُوهُ كَانَ الْوَلَاءُ ثَابِتٌ لَهُمْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْآبِ مَقْصُورًا، لِأَنَّ سَبَبَة مَقْصُورٌ وَهُوَ الْعِنْقُ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْهُ قُوْمُ الْآبِ ثُمَّ أَكُذَبَ الْمُلَاعِنُ نَفْسَهُ حَيْثُ يَرْجِعُوْنَ عَلَيْهِ، لِآنَّ النَّسَبَ هُنَاكَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْعُلُوْقِ وَكَانُوْا مَجْبُوْدِيْنَ عَلَى دَٰلِكَ فَيَرُجِعُونَ.

ترجیل: پراگر باپ آزاد کردیا گیا تو وہ اپنوٹر کے کی ولاء تھنچ لے گا اور مال کے موالی سے موالی اب کی طرف ولاء نتقل ہوجائے گی، کیونکہ اس صورت میں مال کے تابع ہوکر بچ میں ولاء ثابت ہے۔ برخلاف پہلی صورت کے۔ بیتکم اس وجہ سے ہے کہ ولاء نسب کے درج میں ہے حضرت نبی اکرم تابیخ کی ارشاد گرامی ہے کہ ولا نسبی قرابت کی طرح ایک قرابت ہے جے نہ تو فروخت کیا جاسکتا ہے، نہ بہہ کیا جاسکتا ہے اور نہ موروث ہوتا ہے پھرنسب آباء سے ثابت ہوتا ہے لہذا ولاء بھی آباء سے ثابت ہوگا۔ اور باپ کیا جاسکتا ہے، نہ بہہ کیا جاسکتا ہے اور نہ موروث ہوتا ہے پھرنسب آباء سے ثابت ہوتا ہے لہذا ولاء بھی آباء سے ثابت ہوگا۔ اور باپ کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے بر بنائے ضرورت موالی ام کی طرف ولاء کومنسوب کیا جاتا ہے لیکن جب ملائن اپنے آپ کو جمثلا کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن جب ملائن اپنے آپ کو جمثلا کی جاتا ہے تھی منسوب کردیا جاتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب معتذہ موت یا طلاق ہے آزاد کی گئی اور موت یا طلاق کے وقت سے دوسال سے کم میں اس نے بچہ جنا تو بچہ موالی ام کا مولی ہوگا اگر چہ باپ آزاد کردیا گیا ہو، کیونکہ مابعد الموت کی طرف علوق کومنسوب کرنا معتذر ہے اور طلاق بائن

ر آن البدايه جلدا ي المالي المالية بلدا ي المالية الما

کے مابعد کی طرف بھی اسے منسوب کر ناممکن نہیں ہے، کیونکہ طلاقِ بائن کے بعد وطی حرام ہے اور طلاق رجعی کے بعد کی طرف بھی اس کی اضافت ممکن نہیں ہے اس لیے وہ مراجع تو ہو گا مگر شک کی وجہ سے مراجع ہوگا لہٰذا عوق کی حالتِ نکاح کی طرف منسوب کیا جائے گا اورلڑ کا بوقت اعماق موجود ہوگا لہٰذا مقصود بن کروہ آزاد ہوگا۔

جامع صغیر میں ہے کہ اگر معتقہ نے کسی غلام سے نکاح کیا اور اسے کی بچے پیدا ہوئے اور ان لڑکوں نے جنایت کی تو ان کی دیت مواکی ام پر ہوگی، کیونکہ بیسب اپنی مال کے تابع ہوکر آزاد ہوئے ہیں اور ان کے باپ کے نہ تو عاقلہ ہیں اور نہ ہی موالی للبذا ضرور تا انھیں مواکی ام کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا جیسے ولد الملاعنہ میں ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اگر باپ بھی آزاد کر دیا گیا تو وہ اولاد کی ولاء اپنی طرف تھنے لے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر پچے ہیں اور مال کے عاقلہ ادا کر دہ عقل کا مال باپ کے عاقلہ سے واپس نہیں لیس گے، کیونکہ جس وقت انھول نے دیت ادا کی ہے اس وقت ان کے لیے ولاء تابت تھی اور باپ کے لیے تو اس کے وقت عتق پر منے مور دیت تابت ہوگی کیونکہ اس کے حق میں شہوت ویت کا سبب یعنی عتق مقصور ہے۔ برخلاف ولد الملاعنہ کے کہ اگر مال کی قوم نے اس کی طرف سے دیت ادا کر دی پھر ملاعن نے اپنے آپ کی تکذیب کر دی تو مال کی قوم ادائے دیت پر مجبور ہو دیت کی رقم واپس لیس گے کیونکہ وہاں وقت علوق کی طرف منسوب ہوکر نسب ثابت ہے اور مال کی قوم ادائے دیت پر مجبور ہو سے انسی بیاب سے رجعت کا اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ حِنَّ ﴾ تعنیجنا، لانا۔ ﴿ موالی ﴾ آزاد کردہ غلام، آقا۔ ﴿ لحصة ﴾ قرابت تعلق۔ ﴿ بِياع ﴾ فروخت۔ ﴿ الملاعنة ﴾ وہ عورت جوتهمت کی وجہ سے مرد سے علیحد گی اختیار کرے۔ ﴿ تعذر ﴾ مشکل پیش آنا۔ ﴿ العلوق ﴾ حمل تھم رنا۔ ﴿ عاقلة ﴾ خاندان۔ ﴿ اكذب ﴾ تكذیب کرنا، تر دید کرنا۔

#### تخريج:

وواه البيهقي، رقم الحديث: ٢١٤٣٣.

#### ندكوره صورت من ولاء كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ چھے ماہ سے زائد مدت پر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مال کے تابع ہوکر آزاد ہوگا اور اس کی ولاء مال کے موالی کو سلے گی تاہم اگراس کا باپ آزاد کردیا گیا تو اب باپ اس بچے کی ولاء کوا پنے موالی کی طرف تھنچ لے گا اور یہ ولاء موالی اب کی طرف منتقل ہوجائے گی، کیونکہ موالی ام کے لیے یہ ولاء بعا ثابت تھی لہٰذا اس کا انتقال ممکن ہوگا اس کے برخلاف پہلے مسئلے میں لیمی جل جب با ندی کو اس کے مولی نے بحالت حمل آزاد کیا تھا تو وہاں چونکہ ولاء بالقصد موالی ام کے لیے ثابت تھی اس لیے وہ کسی بھی حال میں موالی اب کی طرف منتقل نہیں ہوگی اور جبا ثابت ہونے کی صورت میں ولاء نتقل ہوگی کیونکہ ولاء نہیں قرابت کی طرح آبک قرابت میں موالی باپ اصل ہوگا اور جب اس میں نسب اور ولاء ثابت ہونے کی اہلیت نہیں ہوتی تو ہر بنائے ضرورت اسے مال کی طرف منسوب کر دیا جا تا ہے۔ ورندلڑ کے کی عزت وآبروداؤپر لگ جائے کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی تو ہر بنائے ضرورت اسے مال کی طرف منسوب کر دیا جا تا ہے۔ ورندلڑ کے کی عزت وآبروداؤپر لگ جائے

گ اوراس کی نسل خراب ہوجائے گی۔ ہاں جب باپ میں نسب ثابت کرنے کی اہلیت ہوتی ہے تو پھرنسب اپنی اصلی حالت پر لوٹ جائے گا اور باپ ہی ہے اس کا ثبوت ہوگا۔

بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کی مکا تب کی یوی تھی اور مکا تب بدل کتابت اوا

کے بغیر مرگیا یا اس نے اس عورت کو طلاق دیدی اور وہ آزاد ہوگئی پھر اس بورت نے دوسال سے کم مدت میں ایک بچے کوجنم دیا تو وہ

بچیہ موالی ام کا مولی ہوگا یعنی آزاد ہوگا اور اس کی ولاء موالی ام ہی کو لے گی اگر چہاں کا باپ آزاد ہوجائے یعنی باپ کے آزاد ہونے

کے باوجود یہ ولاء موالی اب کی طرف منتقل نہیں ہوگی ، کیونکہ باپ کی موت کے بعد حالت سے عوق متعلق نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ

باپ مر چکا ہے اور مردے کا وطی کرنا محال ہے اور ناممکن ہے اور معتدہ کی طلاق بائن ہوتی ہے اور طلاق بائن کے بعد وطی کرنا عمال ہے اور منوب نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہ کر بھی علوق کو نابت نہیں کیا جا سکتا کہ مکا تب شوہر نے طلاق رجمی علوق کو نابت نہیں کیا جا سکتا کہ مکا تب شوہر نے طلاق رجمی علوق کو منسوب کرنے میں شک ہے اور شک سے طلاق رجمی ہوگا اور اس کی طرف علوق کو منسوب کرنے میں شک ہے اور شک سے رجعت خابت نہیں ہوتی لہذا ہم اس حمل اور علوق کو قیا مراح کی حالت کی طرف علوق کو منسوب کرنے میں شک ہے اور شک سے ہوگا اور اپنی ماں کا جزء ہونے کی وجہ سے قصداً آزاد ہوگا اور اس کی ولاء اس کے ماں کے موالی کے لیے (قصداً) ثابت ہوگی جو کسی بھی موالی اس کی طرف مدی کے اور قصداً) ثابت ہوگی جو کسی بھی حال میں موالی اس کی طرف نعقل نہیں ہوگی۔

وفی الجامع الصغیر الن بیستلداور ہدیے سفیہ: ۳۳۱ کے اخیر میں وإذا تزوج عبد رجل النے کے عنوان سے بیان کردہ مسئلدایک ہی ہے فرق صرف بیہ کدوہاں ولاءاور عتق کا بیان ہے اور یہاں عقل اور دیت کا بیان ہے۔

قَالَ وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجَمِ بِمُعْتَقَةٍ مِنَ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَوَلَاءً أَوْلَادِهَا لِمَوَالِيهَا عِنْدَ أَيِي حَنِيفَة وَمُلِّ عَلَيْهُ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ حُكُمُ أَيْهِ، لِأَنَّ النَّسَبَ إِلَى الْآبِ كَمَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَبْدًا، لِآنَهُ هَالِكٌ مَعْنَى، وَلَهُمَا أَنَّ وَلَاءَ الْعِتَاقَةِ قَوِي مُعْتَرُّ فِي حَقِّ الْاَجْكَامِ حَتَى اعْتَبِرَتِ الْكَفَاءَةُ فِيْهِ، وَالنَّسَبُ فِي حَقِّ الْعَجَمِ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُمْ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُم وَلِهِذَا لَمُ تُعْتَبِ الْكَفَاءَةُ وَيْهِ، وَالنَّسَبُ فِي حَقِّ الْعَجَمِ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُمْ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ وَلِهِذَا لَمُ تُعْتَبِ الْكَفَاءَةُ وَيْهِ، وَالنَّسَبُ فِي حَقِّ الْعَجَمِ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُمْ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ وَلِهِذَا لَمُ تُعْتَبِ الْكَفَاءَةُ وَيُهِ النَّسَبِ، وَالْقَوِيُّ لَايُعَارِضُهُ الصَّعِيفُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَرَبِيًا، لِأَنَّ أَنْسَابَ الْكَفَاءَةُ وَيُهُمْ بِالنَّسَبِ، وَالْقَوِيُّ لَايُعَلِّ لِمَا أَنَّ تَنَاصُرَهُمْ بِهَا فَأَغْنَتُ عَنِ الْوَلَاءِ . قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الْمُولِقِ فَيْ الْمُعْتَقِةِ وَوْمُ ثُمَّ أَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَكَ أَوْلَادًا قَالَ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ أَصُومُ عَلَى الْمُعْتَقَةِ قَوْمٍ ثُمَّ أَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَكَ أَوْلَادًا قَالَ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ أَصُعْفَ فَهُو مِنْ جَالِفٍ الْأَقَلِيهِمْ مَوَالِيهِمْ مَوَالِيهِمْ مَوَالِيهُ مُ وَقَالَ أَبُومُ وَقَالَ أَبُومُ وَقَالَ أَبُومُ وَقَالَ أَبُومُ مَنَ الْمَعْفَ فَهُو مِنْ جَالِي الْمُعْفَ مَوَالِيهِمْ مَوَالِي الْمَعْفَ وَالْمُ الْمُعْفَ فَهُو مِنْ جَالِمُ الْمُعْتَقِيقَ الْمُعْمَ وَقَالَ أَبُومُ وَقَالَ أَبُومُ مِنْ جَالِي مَا الْمُهُ وَمِنَ الْمَعْفَ فَهُو مِنْ جَالِهِ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُمُ الْمُؤْمِنُ مَا الْمُؤْمِنُ مُولَالِهُ الْمَالِقُ الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ مَا الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مُولِولًا اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ مِنْ عَلَالُ اللْمَا الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

### ر أن البداية جلدا ي محالة المراد ١٠٢ محالة الكارولاء كيان يس

فَصَارَ كَالْمَوْلُوْدِ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنَ الْمَوَالِي وَبَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَهُمَا أَنَّ وَلَاءَ الْمَوَالَاةِ أَصْعَفُ حَتَّى يَقْبَلَ الْفَسْخَ، وَوَلَاءُ الْعِتَاقِةِ لَا يُقْبَلُهُ وَالطَّعِيْفُ لَا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيِّ، وَلَوْ كَانَ الْآبَوَانِ مُعْتَقَيْنِ فَالنِسْبَةُ إِلَى قَوْمِ الْآبِ لِآنَهُمَا اسْتَوَيَا وَالتَّرْجِيْحُ لِجَانِهِ لِشُبْهِهِ بِالنَّسَبِ أَوْ لِأَنَّ النَّصْرَةَ بِهِ أَكْثَرُ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر کئی تجمی نے عرب کی آزاد کردہ عورت سے شادی کی اور اس کی اولاد ہوئی تو امام انحظم ریاتی کے یہاں اس کی اولاد کی ولاء ماں کے موالی کی ہوگئی، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمد ریاتی کا بھی یہی قول ہے امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اولاد کا تھم ان کے باپ کے تھم کی طرح ہوگا اس لیے کہ باپ ہی سے نسب چلتا ہے جیسے اگر باپ عربی ہوتا (تو موالی ام کو ولاء نہ ملتی) بر خلاف اس صورت کے جب باپ غلام ہو کیونکہ غلامعنا مردہ ہوتا ہے۔

حضرات طرفین عُرِیْت کی دلیل میہ ہے کہ ولائے عماقہ ایک مضبوط چیز ہے اور احکام کے سلسلے میں معتبر بھی ہے جتی کہ اس میں کھاء ت معتبر ہوتی ہے اور بحی ہیں اس لیے کہ عجمیوں نے اپنے نسب ضائع کردیے ہیں اس لیے کہ عجمیوں نے اپنے نسب ضائع کردیے ہیں اس لیے ان کے مابین نسب کے ذریعے کفاء ت معتبر نہیں ہے اور ضعیف قوی کے معارض نہیں ہوسکتا۔ برخلاف اس صورت کے جب باپ عربی ان کے مابین نسب کے ذریعے کفاء ت معتبر نہیں ہے اور ضعیف قوی کے معارض نہیں ہوسکتا۔ برخلاف اس صورت کے جب باپ عربی انسلی ہو، اس لیے کہ عرب کے نسب مستملم ہیں اور کفاء ت ودیت کے حوالے سے ان کا اعتبار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا تناصر انساب ہی ذریعے تھا اور انساب سے تناصر کو ولاء سے مستغنی کردیا۔

صاحب ہدایہ والنظا فرماتے ہیں کہ یہاں جوافتلاف ہے وہ مطلق معتقہ کے متعلق ہے اور امام قد وری ولائل نے جومعتقہ العرب کے متعلق مسئلہ وضع کیا ہے وہ اتفاقی ہے (قصدی نہیں ہے) جامع صغیر میں ہے کہ ایک کا فربطی نے کسی قوم کی معتقہ سے شادی کی پھر سطی مسلمان ہوگیا اور کسی شخص سے عقد موالات کیا اور پھر اس معتقہ کی اولا دہوئی تو حضرات طرفین کا قول ہیہ کہ ان اولا د کے موالی اس کی مال ہی کے موالی ہوں گے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کے باپ کے موالی ان کے موالی ہوں گے، اس لیے اگر چہ ضعیف ہوئی ہے۔ حضرات طرفین کی فریق ہے کہ ولا کے موالات اضعف ہوتی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی عجمی اور عربیہ حرہ عورت کے مابین بیدا شدہ بچ۔ حضرات طرفین کی ورکن ہے اور ولائے عمّاقہ ضح کو تبول نہیں کرتی اور قوی کے دلیل میہ ہے کہ ولا کے موالات اضعف ہوتی ہے اس لیے تو وہ ضح کو تبول کرتی ہے اور ولائے عمّاقہ ضح کو تبول نہیں کرتی اور قوی کے سامنے ضعیف اینارنگ نہیں دکھا سکتی۔

اوراگر ماں باپ دونوں معثَق ہوں تو بچہ باپ کی قوم کی طرف منسوب ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ دونوں برابر ہیں اور جائب اب کواس لیے ترجیح دی جائے گی ، کیونکہ ولاءنسب کے مشابہ ہے یا اس وجہسے باپ کی قوم سے زیادہ مددملتی ہے۔

#### اللغات:

﴿العجم ﴾ وه لوگ جوعرب نه ہو۔ ﴿هالك ﴾ بلاك ہونے والا۔ ﴿العتاقة ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿ضيعوا ﴾ ضائع كرديا۔ ﴿الكفاءة ﴾ بم سرى، برابرى۔ ﴿انساب ﴾ نسب كى جمع ہے۔ ﴿الستويا ﴾ برابر ہول كے۔ ﴿النصوة ﴾ مدر۔

#### عرب کی آزاد کرده باندی سے نکاح:

صورت مسکلہ یہ ہے کداگر کسی مجمی آزاد شخص نے اہل عرب میں سے کسی کی آزاد کردہ عورت سے شادی کی اور بیجے پیدا ہوئے تو

حضرات طرفین کے یہاں ان بچوں کی ولاء مال کے موالی کو ملے گی جب کہ امام ابو یوسف کے یہاں وہ بچے اپنے باپ کے تھم میں شامل اور داخل ہوں گے اور باپ ہی سے ان کا نسب ثابت ہوگا لینی بیدولاء باپ پر ولائے عمّاقہ نہیں ہوگی اس لیے کہ ولاء نسب کے درج میں ہوا اور نسب کے متعلق باپ ہی اصل ہوتا ہے جیسے اگر باپ عربی ہوتا تو باپ ہی سے نسب وغیرہ ثابت ہوتا اس طرح اس کے جمی ہونے کی صورت میں بھی نسب کا ثبوت اس سے ہوگا۔ البتداگر باپ غلام ہوگا تب نسب مال سے ثابت ہوگا، کیونکہ غلام صکماً اور معنا مردہ ہوتا ہے اور اگر حقیقتا باپ نہ ہوتو نسب مال سے ثابت ہوتا ہے لہذا معنا باپ نہ ہونے کی صورت میں بھی مال ہی سے نسب فابت ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں باپ مجمی ہے اور مجمیوں کے حسب نب کا کوئی ٹھکا نہیں ہے اس لیے ان بچوں کی ولاء ماں کے موالی کو ملے گی اور ولائے عماقہ ہوگی اور ولائے عماقہ ایک مضبوط اور مشخکم ولاء ہے حتی کہ اس میں کفاء ت معتر ہے لیعنی عرب کی معتقہ مجم کے معتق کی کفوء نہیں ہے اور عجم کے نسب کا مید عالم ہے کہ خود نسب میں کفاء ت کا اعتبار نہیں ہے اس حوالے سے ولائے عماقہ انساب عجم سے قومی ہوئی اور انساب اس کے مقابلے میں ''دوکوڑی''کے ہوئے اور دوکوڑی والی چیز کھری چیز کے معارض اور مقابل نہیں ہو کتی۔ اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے مال کے موالی کو ولائے اولاد کا مستحق قر ار دیا ہے۔

بخلاف ما إذان كان النع بدامام ابو يوسف ك قياس كا جواب ہے كہ عجى باپ كوعر في باپ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كونكه عربي باپ ہراعتبار سے اصل ہوتا ہے، اس ليے كه عرب كنسب قوى ہيں، محفوظ اور سالم ہيں اوران ميں كفاءت معتبر ہے۔ اور عجى انساب كسى بھى طرح ان سے نگر نہيں لے سكتے ، اسى ليے باپ كے عربی ہونے كی صورت ميں بلاچوں چرا ہم باپ سے بچوں كانسب ثابت كرديں كے اور مال يا اس كے موالى كانام تك نہيں ليں گے۔

قال رضى الله عند النع صاحب ہدائي قرماتے ہيں كمتن ميں بمعتقة من المعرب كے جملے ميں جولفظ العرب ہے وہ قيد اتفاقی كے طور پر ہے، احترازی نہيں ہے اور حضرات طرفین كے يہاں مطلق ولائے عماقتہ كاتكم ہے خواہ مال معتقد من العرب ہويامن العجم ہواس ليے كہ مجميوں كے يہاں بھى ولائے عماقتہ ميں كفاءت معتبر ہے اور رذليل يعنى دُصنيا اور جولا ہے كى معتقد شريف يعنى خان اور چودھرى كے معتقد شريف يعنى خان اور چودھرى كے معتقد كى كفونہيں ہوگا۔ يہ تمكم اس بات كى بين دليل ہے كمن العرب كى قيد قيد اتفاقى ہے، احترازى نہيں ہے۔

وفی المجامع الصغیر النع بیمسکد جامع صغیر کا ہے اوراس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی بھی کافر نے کسی قوم کی کافرہ معقد سے شادی کی اور نیچ ہوئے اور شوہر نے کسی شخص سے عقد موالات کرلیا تو حضرات طرفین ؓ کے یہاں ان بچوں کی ولاء موالی ام کو ملے گی اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں ان بچوں کہ باپ کی طرف سے ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں ان کی ولاء موالی اب کو ملے گئ ، کیونکہ ولاء موالات اگر چہ کم زور ہے لیکن چوں کہ باپ کی طرف سے ہے جواصل ہے اس لیے اس کا استحقاق موالی اب بی کو ملے گا جیسے اگر باپ عجمی ہواور آزاد ہواور ماں عربیحرہ ہوتو ان کا بچہ ہی باپ بی سے ثابت النسب ہوتا ہے ابنداولاء میں بھی موالی اب بی کوتر جے حاصل ہوگی۔ حضرات طرفین ؓ کی دلیل واضح ہے۔

ولو کان الأبوان النع مسلم بہے کہ اگر ماں باپ دونوں معتق اور آزاد کردہ ہوں تو ان کے بچے باپ ہی سے ٹابت النسب ہوں کے بعنی موالی اب ہی کوان کی ولاء ملے گی۔ کیونکہ جب ماں باپ دونوں معتق جیں تو کوئی کسی سے فائق اور برتز نہیں ہے اور جوت نسب میں باپ اصل ہے اس لیے بی محم اپنی اصل پر برقر ار رہے گا، عدیث الولاء لحمة کلحمة النسب سے بھی اسے

## ر آن البداية جلدا على المستركة المسترك

تقویت مل رہی ہے۔

. فافلہ: نبطی ہے سواد عراق کی ایک قوم مراد ہے، فقیہ ابواللیث کے یہاں غیر عربی شخص نبطی ہے، بعض حضرات کے یہاں کوفہ اور بھرہ کے مابین بطائح کی ایک قوم ہے جونبطی کہلاتی ہے۔

قَالَ وَوَلاَءُ الْعِتَاقَةِ تَعْصِيْبٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ لِقَوْلِهِ الْيَلِيَّثُولَا لِلْهِ، وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُوكُ هُو أَخُوكَ وَمَوْلاكَ إِنْ شَكْرَكَ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَشَرِّلُكَ وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌ لَكَ وَشَرٌ لَكَ وَشَرٌ لَكَ وَشَرٌ لَكَ وَشَرٌ لَكَ وَارِثًا كُنْتَ أَنْتَ عَصَبَتُهُ، وَوَرَّثَ ابْنَةَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْعُصُوبَةِ مَعَ قِيَامٍ وَارِثٍ، وَإِذَا كَانَ عَصَبَةً يُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُو الْمَرُويَّ عَنْ عَلِي عَلَيْهُم فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقَ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَهُو أَوْلَىٰ عَنْهُ وَارِثًا قَالُوا الْمُرَادُ مِنْهُ وَارِثُ هُو مَن النَّسَبِ فَهُو أَوْلَىٰ عَنْهُ وَارِثًا قَالُوا الْمُرَادُ مِنْهُ وَارِثُ هُو مَن النَّسَبِ فَهُو أَوْلَىٰ عَنْهُ وَارِثًا قَالُوا الْمُرَادُ مِنْهُ وَارِثُ هُو مَن النَّسَبِ فَهُو أَوْلَى الْمُعْتِقِ، لِلنَّ الْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ تَأُويُلُهُ إِلَا لَمُعَتَقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ تَأُويلُكُ إِلَا الْمُوالِقُ لَلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِن النَّسَبِ فَمِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ تَأُويلُكُ إِلَى الْمُعَتِقِ عَصَبَةٌ مِن النَّسَبِ فَمِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ تَأُويلُكُ إِلَى الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَتِقِ تَأُويلُكُ وَالِقُ لَلْمُعْتِقِ تَأُويلُكُ وَالِقَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْتِقِ عَلَى مَاوَلَ مُنَاكً مَابَقِي .

ترجمہ نیز مراتے ہیں کہ ولائے عاقد کے ذریعہ انسان عصبہ بن جاتا ہے اور یہ پھوپھی اور خالد کے بالمقابل میراث کا زیادہ مستق ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت نی اکرم منگائیڈ آپ ایک غلام خرید کر آزاد کرنے والے خص سے فرمایا تھا فوہ تیرا دینی بھائی ہے اور مولی ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت نی اکرم منگائیڈ آپ غلام خرید کر آزاد کرنے والے خص سے فرمایا تھا فوہ تیرا دینی بھائی ہے اور مولی ہے۔ اگر وہ تھے بدلہ دیدیتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا اور تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تیری ناشکر فی ترے گاتو تیرا لیے اچھا ہوگا اور اس کے حق میں بُرا ہوگا۔ اور آگر وہ کولی وارث چھوڑے بغیر مرجاتا ہے تو تم اس کے عصبہ ہوگے۔ اور آپ منگائیڈ آپ نے عصبہ ہوگا۔ اور آپ منگائیڈ آپ نے عصبہ ہوگا۔ اور آپ منگائیڈ آپ نے عصبہ ہوگا تو اسے ہونے وہ معتقد میں معلم ہوگا ، کیونکہ معتقد وی الارجام پر مقدم کیا جائے گا بہی حضر نے بھی نیکٹ تھے میں موخر ہوگا لیکن وی وار ٹا سے مشائخ نے وارث عصبہ مراد لیا ہے، سب سے آخری عصبہ ہوئا ہے کہ دومری صدیت اس کے کہ آپ موخر ہوگا لیکن وی الارجام سے موخر نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر معتُق کانسبی عصبہ ہوتو وہ معتِق سے مقدم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اورا گرمعتُق کانسبی عصبہ نہ ہوتو اس کی میراث معتق کو ملے گی۔متن کی تاویل ہیہ ہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے جب معتَق کے اصحاب الفروض میں سے ایک حال والا بھی کوئی نہ ہواور اگر ایسا کوئی مستق اور وارث ہوتو صاحب فرض کے اپنا حصہ لینے کے بعد جو بچے گا وہ معتق کا ہوگا ، کیونکہ معتِق عصبہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ خاندان اور قبیلے کی وجہ سے تناصر معتِق عصبہ ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بیاس وجہ سے کہ عصبہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ خاندان اور قبیلے کی وجہ سے تناصر

#### ر آن الهداية جلد (ال

ہوتا ہے اور موالی ہے بھی باہمی تناصر ہوتا ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور عصبہ مابقی لیتا ہے۔

﴿ تعصيب ﴾ عصب بنانا \_ ﴿ العمة ﴾ يجويهى \_ ﴿ الخالة ﴾ خاله \_ ﴿ ورَّث ﴾ وارث بنانا \_ ﴿ العصوبة ﴾ عصب بونا \_ ﴿التناصر ﴾ لعاون بالهى \_ ﴿الانتصار ﴾ مردكا حصول \_

رواه الدارمي، باب: ٣١.

#### ولاءعماقة تعميب ہے:

صورت مسئلہ ریہ ہے کہ عصب نسبی کی طرح موالی العمّاقة بھی اینے معنّق کا عصبہ ہوتا ہے اور اصحاب الفروض کے علاوہ بعید کے ذی رحم محرم مثلاً خالہ اور پھوپھی سے میراث میں مقدم ہوتا ہے۔اس لیے کی سب سے بین دلیل میہ ہے کہ حضرت نبی اکرم نے ایک معتق ے فرمایا تھاولو مات ولم یتوك وارثا كىت أنت عصبته كەاگرتمهارامعتّل كوئى عصبددارث چھوڑے مرتا ہے تواس كى ميراث تمہاری ہوگی۔ پھرحضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی کو آپ نے ان کے مُعثَق کی نصف میراث دلوائی حالا تکہ بیعصبتھیں اور میت کی بیٹی موجود تھی۔اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولی العماقہ عصبہ ہوتا ہے اور اگر معتَّق کانسبی عصبہ نہ ہوجیسے باپ دادا تو اصحاب الفروض کے اپنا حصہ لینے کے بعد معتق اس کی میراث کامستحق ہوگالیکن باپ دادا کی موجودگ میں اسے پچھنیں ملے گا، کیونکہ بہدونوں اصحاب الفروض میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی ہیں یعنی بیذو وحالین ہیں۔اسی لیےاگلی عبارت میں تأویلہ إذا لم یکن ھناك صاحب فرض ذو حال میں حال سے حال واحدوالا صاحب فرض مراد ہے اور وہ میت كى اڑكى ہے چنانچہ اگر ميت کے ورثاء میں صرف اور صرف ایک لڑکی ہوتو وہ نصف تر کہ کی مستحل ہے اور مابقی موالی العتاقہ کا ہے جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی کے حق میں حضرت نبی اکرم مَاليَّنَا نے يہي فيصله فرويا تھا۔ اس ليے مولى العناقه جبال بھي موگا ہرجگداس كا يهي حكم موگا کہ اصحاب الفروض ہے جو بچے گا وہ اسے عصبہ ہونے کی بنیاد پر ملے گابشر طیکہ میت کانسبی عصبہ نہ ہو۔

فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيْرَاثُةٌ لِبَنِي الْمَوْلَىٰ دُوْنَ بَنَاتِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَفْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقُنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْكَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ، بِهِذَا اللَّفْظِ وَرَدَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيّ طَالِطُيْنَ وَفِي احِرِهٖ أَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِهِنَّ، وَصُوْرَةُ الْجَرِّ قَدَّمْنَاهَا، وَلِأَنَّ ثُبُونتَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْمُعْتَقِ مِنْ جِهَتِهَا فَيُنْسَبُ بِالْوَلَاءِ إِلَيْهَا وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا مَنْ يُنْسَبُ إِلَى مَوْلَاهَا، بِخِلَافِ النَّسَبِ، لِأَنَّ سَبَبَ النِّسْبَةِ فِيْهِ الْفِرَاشُ وَصَاحِبُ الْفِرَاشِ إِنَّمَا هُوَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مَمْلُوْكَةٌ لَامَالِكَةٌ، وَلَيْسَ حُكُمُ مِيْرَاثِ الْمُعْتَقِ مَقْصُوْرًا عَلَى بَنِي الْمَوْلَى بَلْ هُوَ لِعَصَيَةِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَايُوْرَثُ وَيَخْلِفُهُ فِيْهِ مَنْ يَكُونُ النَّصْرَةُ بِهِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْمَوْلَى أَبَّا وَابْنًا

### ر أن الهداية جلدا على المحالة المعرفي المعرفي

فَالُوَلَاءُ لِلْإِبْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْمُتَّانِيةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَا لِلْكَانَّةِ فِالنَّهُ أَفْرَبُهُمَا عَصُوْبَةً وَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ لِلْابْنِ الْمُفْتَقَةِ حَتَّى يَرِثَةَ دُوْنَ أَخِيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَكُولَا فَوْرَبَ فِي الْعُصُوبَةِ عِنْدَةً وَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ لِابْنِ الْمُفْتَقَةِ حَتَّى يَرِثَةً دُوْنَ أَخِيْهَا لِلْنَا الْوَلَاءُ لِلْهُ الْوَلَاءُ لِلْهُ الْمُفْتَقِ عَلَى أَخِيْهَا لِلْنَةً مِنْ قَوْمٍ أَبِيْهَا، وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَتِهَا. وَلَوْ تَوَكَ الْمَوْلَى ابْنَا وَكُولَ ابْنَا الْوَلَاءَ لِللّهُ عَنْهُ مَنْ الْوَلَاءَ لِلْكَبْرِ، هُو الْمَوْلَى ابْنَا وَلَوْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ، وَمَعْنَاهُ الْقُرْبُ عَلْى مَاقَالُوا، وَالصَّلْبَيُّ أَقْرَبُ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولی سے مرنے کے بعد معتق مرے تو اس کی میراث معتق کے لاکوں کو ملے گی، لڑکیوں کوئییں ملے گی، کوئکہ عور تو ان کے معتق کی یا معتق کی یا مکاتب کی یا مکاتب کی ملاتب کی ولاء ملتی ہے۔ آخی الفاظ کے ساتھ حدیث پاک وارد ہوئی ہے اور حدیث کے اخیر میں بیاضافہ بھی ہے" یا ان کے معتق نے ولاء تھنج کی ہو" اور کھنچنے کی صورت ہم ما قبل میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ معتق میں معتقہ اور مالکہ ہی کی طرف سے مالکیت اور قوت ثابت ہوتی ہے، لہذا ولاء کے متعلق معتق اپنی معتقہ کی طرف منسوب ہوگا اس کی نسبت بھی بواسط معتق اُسی معتقہ کی طرف ہوگی۔ برخلاف نسب کے، کیونکہ نسب منسوب ہوئی اسب فراش ہے اور فراش کا مالک شوہر ہے (عورت نہیں) عورت تو مملوکہ ہے مالکہ نیں ہے۔

اور معتق کی میراث کا تھم مولی کے لڑکوں ہی پر مخصر نہیں ہے بلکہ اقرب فالاقرب کے حساب سے بیمیراث مولی کے عصبہ کو ملے گی ، اس لیے کہ ولاء میں میراث نہیں چلتی اور ولاء میں وہ مخص مولی کا نائب ہوگا جس سے تصرف محقق ہوگی حتی کہ اگر مولی نے بیٹا اور باپ چھوڑا ہوتو حضرات طرفین کے یہاں جیٹے کوولاء ملے گی ، کیونکہ بیٹا باپ سے زیادہ قربی عصبہ ہونے میں واوا بھائی ہوتو اسے نہیں ملے گی ، کیونکہ امام اعظم ورائٹ کے یہاں عصبہ ہونے میں واوا بھائی سے اقرب ہے۔ یہاں دادا کو ولاء ملے گی اور وہی معتق کی ، کیونکہ امام اعظم ورائٹ بیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ایسے معتقد کے بیٹے کو ولاء ملے گی اور وہی معتق کا وارث ہوگا ، بھائی وارث نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن معتقد کی جنایت معتقد کی جنایت کی معتقد کی جنایت معتقد کی جنایت معتقد کی جنایت کی طرح ہے۔

اگر مولی نے بیٹا چھوڑااور پوتے چھوڑ ہے تو معتَق کی میراث بیٹے کو ملے گی، پوتوں کونہیں ملے گی۔اس لیے کہ ولاء قرب کی بنیاد پرملتی ہے یہی تھم کی صحابۂ کرام ؓ سے مروی ہے جن میں حضرت فاروق اعظمؓ ،حضرت علی اور حضرت اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سرفہرست ہیں۔اور کئیر قرب کے معنی میں ہے یہی مشائخ کا قول ہےاور صلبی اولا داُ قرب ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿العتق﴾ آزاد كروه غلام \_ ﴿بنى الموالي ﴾ آقاؤل كى اولاد ـ ﴿المجرِّ ﴾ كفنچنا ـ ﴿ينسب ﴾منسوب كيا جائے گا۔

﴿الفواش ﴾ بسر ،صاحب نسب ونسبت - ﴿عقل ﴾ عا قله بنتا - ﴿الصبلى ﴾ نسبى ، حقيق ، خوني -

تخريج

🗣 رواه البيهقي في سننه الكبري، رقم الحديث: ٢١٥١١.

مولى اورغلام كى بالترتيب وفات كانحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتق سے پہلے اس کا موٹی اور معتق مرجائے تو معتق کی میراث موٹی کے لڑکوں کو سلے گی جس میں لڑکوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ عورتوں کو پانچ طرح کے لوگوں کی ولاء ملتی ہے (۱) جنسیں انھوں نے آزاد کیا ہو (۳) جنسیں عورتوں نے مکا تب بنایا ہو۔ (۳) جن کو اِن عورتوں کے مکا تب بنایا ہو مکا تب میں معتقین نے آزاد کیا ہو (۳) جنسی عورتوں نے مکا تب بنایا ہو مکا تب میں معتقین نے آزاد کیا ہو (۵) جن لوگوں کی ولاء ان کے معتق کھنے لیتے ہوں اور چوں کہ صورت مسئلہ میں ان پانچوں میں سے کوئی شکل موجود نہیں ہے، اس لیے عورتیں لیعنی معتق کی بیٹمیاں اس کے معتق کی میراث میں جھے وارنہیں ہوں گی۔ جز ولاء کی تفصیل ماقبل میں آ بھی ہو جود نہیں ہوں گی۔ جز ولاء کی تفصیل ماقبل میں آ بھی ہو جود نہیں جاور ہدایہ خورت ہیں ای لیے صاحب ہدا یہ لا فلہ کے سے ہم آ ہگ ہیں ای لیے صاحب ہدا یہ لا فلہ ورد المحدیث المنے کہ کر فاموثی اختیار کرلی ہے۔ اس لینسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معتق میں معتق بی طرف سے مالکیت اور تو ت پیدا ہوتی ہے لہذا جہاں معتق یا معتق میں معتق میں معتق میں معتق یا معتق کے اعاق کا الراب میں کو داء مولی کی ہوگی خواہ بلا واسطہ ہو جسے اپنا معتق کا وہاں وہاں تک کی ولاء مولی کی ہوگی خواہ بلا واسطہ ہو جسے اپنا معتق کا وہاں وہاں تک کی ولاء مولی کی ہوگی خواہ بلا واسطہ ہو جسے اپنا معتق کا معتق کا معتق ۔

لیکن نسب میں بہ قانون نہیں چلے گا اس لیے کہ اگر چہ بچہ کی پیدائش میں ماں کا اہم کر دار ہوتا ہے تا ہم ثبوتِ نسب کا دار و مدار فراش پر ہے اور فراش کا تنہا اور اکیلا شوہر مالک ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے ثبوتِ نسب کے حوالے سے شوہر کواصل قرار دیا ہے۔ ولیس حکم المنے فرماتے ہیں کہ اگر معتَّق سے پہلے اس کا معتِّق مرجائے تو معتَّق کی میراث کا سارا دار و مدار اور انحصار صرف

سے بادیے میں اور اور اور اور ہا ہے بیان اور وہ میں ہوئیے کو ان کی دیک سطفہ کر توسیط بھال پر داجب ہوں اید سے معتَّق کی جنایت معتِقہ کی جنایت کے درجے میں ہےاور معتِقہ کی جنایت اس کی معاون برادری اور اس کے بھائی پر واجب ہے لہذا اس کے معتَّق کی جنایت بھی بھائی ہی پر واجب ہوگی۔

ولو توك المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر مولى بيٹا اور كچھ پوتے (جوموجودہ بيٹے كے نہ ہوں) چھوڑا تومعتُق كى ميراث كا استحقاق بيٹے كو ہوگا۔ پوتوں كااس ميں حصه نہيں ہوگا، كيونكہ بيا ستحقاق قرب اور قرابت كى وجہ سے ثابت ہے اور بيٹا پوتوں كى بہ نسبت اپنے باپ سے زيادہ قريب ہوتا ہے يہى تھم حضرت فاروق اعظم وغيرہ سے مروى ہے۔



# فضل في ولاء الموالات نصل ولائه موالات كے بيان ميں ہے



ولائے عماقہ ولائے موالات سے اقویٰ ہے، کیونکہ اس میں فنخ اور انتقال نہیں ہوتا جب کہ ولائے موالات میں فنخ وانتقال ممکن ہے اس لیے اقویٰ کوضعیف سے پہلے بیان کیا گیا ہے جسیا کہ یہی طریقہ اور ضابطہ ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يَرِثَةٌ وَيَعْقِلُ عَنْهُ إِذَا جَلَى أَوْ أَسُلَمَ عَلَى يَدِ عَيْرِهٖ وَوَالَاهُ عَلَى أَلُولَاءُ صَحِيْحٌ وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ، فَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمِيْرَاثُةٌ لِلْمَوْلِى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَالِّا الْمَوَالَاةُ لَيْسَ بِشَىءٍ، لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَلِهٰذَا لاَ يَصِحُّ فِي حَقِي وَارِثٍ احْرَ وَلِهٰذَا لاَيَصِحُ عِنْدَةُ الْمَوَوَسِيَّةُ بِجَمِيهِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوْصِي وَارِثُ لِحَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَصِحُ فِي النَّلُو، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةُ بِجَمِيهِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِي وَارِثُ لِحَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّا يَصِحُ فِي النَّلُو، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةُ فِي الْمَوَالَاةِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الْوَوَالَاهُ وَالْذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمُ مَنْ يَعِينَهُمُ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، واللّه يَ الْمَوَالَاةِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ أَسُلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ اخَرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ هُو أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهِ، وَهَذَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ أَسُلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ اخَرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ هُو أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهِ، وَهٰذَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ أَسُلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ اخْرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ هُو أَحَقُ النَّاسِ بِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهِ، وَهَذَا لَكُولُ اللّهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلْى يَدِ رَجُلٍ اخْرَ وَوَالَاهُ عَقْهُ فَيَصُوفُهُ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ، وَالصَّرُفُ إِلَى عَيْثُ مِنْ الْمُسْتَحِقَ لَا أَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لَا أَلَّهُ مُنْ مَنْ عَلْمُ الْمُ عَنْ رَجُعُلُوا وَالْوَلَا عَلْمُ الْمُسْتَحِقُ لَا أَنَا مُوسَتِهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعْولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگرکوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اس بات پر اس سے عقد موالات کیا کہ مولی اس کا وارث ہوگا اور اگر وہ جنایت کرے گا تو مولی اس کی دیت ادا کرے گا یا اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور عقد موالات تیسرے سے کیا تو ولاء شیح ہے اور اس کی دیت اس کے مولی پر لازم ہوگی۔ امام شافعی والتی الله فرماتے ہیں کہ موالات کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں بیت المال کے حق کا ابطال ہے اس لیے دوسرے وارث کے حق میں عقد موالات شیح نہیں ہے ہی وجہ کہ امام شافعی ویڈیٹیا کے یہاں پورے مال کی وصیت درست نہیں ہے اگر چہموسی کا کوئی وارث نہ ہو، کیونکہ بیت المال کا حق ثابت ہے، ہاں تہائی مال کی وصیت درست نہیں ہے اگر چہموسی کا کوئی وارث نہ ہو، کیونکہ بیت المال کا حق ثابت ہے، ہاں تہائی مال کی وصیت حسے ہے۔

ہماری دلیل الله تعالی کا بیفرمان ہے' جن لوگوں سے تم نے عہدو پیان کیا ہے تھیں میراث سے حصد دیدو' سیآ یت عقد موالات

کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت نبی اکرم کا ٹیکے ہے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو دوسرے کے ہاتھ پرمسلمان ہوا اور اس سے عقد موالات کرلیا تو آپ کا ٹیلے ٹی اگرم کا ٹیکے ہوئی اس کی زندگی اور موت کی حالت میں اس کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ فرمانِ گرامی اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ زندگی میں مولی اس کی دیت دے گا اور موت کے بعد وہ اس کی میراث کا مستحق ہوگا۔ اور اس لیے کہ موالی کا مال اس کا اپناحق ہے، لہذا اسے اپنی مشیت کے مطابق صرف کرنے کا حق ہے اور بیت المال میں اس وقت مال جمع کیا جاتا ہے جب کوئی مستحق نہ ہوا بیانہیں ہے کہ بیت المال مستحق ہے۔

#### اللغات:

﴿ اسلم ﴾ اسلام لانا، مسلمان ہونا۔ ﴿ والى ﴾ دوئ كرنا، رشته ولاء قائم كرنا۔ ﴿ جنبى ﴾ جنایت كرنا، قابل تاوان جرم كرنا، سزاوار ہونا۔ ﴿ ابطال ﴾ باطل كرنا۔ ﴿ ممات ﴾ موت۔ ﴿ والعقل ﴾ عاقد بنتا۔ ﴿ محیا ﴾ زندگی۔ ﴿ ممات ﴾ موت۔ ﴿ العقل ﴾ عاقد بنتا۔ ﴿ الارث ﴾ وارث تُضمرنا۔

#### اسلام لانے کی ولا وموالات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید، برکر کے ذریعے مشرف براسلام ہوا اور بربی سے یا عمر سے اس نے عقد موالات کرلیا کہ اگر میں مرگیا تو میری میراث تمہاری ہے اور اگر میں جنایت کروں تو تم اس کی دیت دینا تو ہمارے یہاں یہ موالات درست اور جائز ہے اور عقدِ موالات کے موجب برعمل کرتے ہوئے موالی کی جنایت کی دیت اس کے مولی پر ہوگی اور اس کے مرنے پرمولی ہی اس کی میراث کا مستحق ہوگا۔ اسلم علی ید غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ فدکورہ تھم کے لیے کس کے ہاتھ پر اسلام لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ عقدِ موالات کرنا اصل ہے لہذا جس سے عقد موالات ہوگا اس کے حق میں بیتھم ثابت ہوگا۔

اس کے برخلاف امام شافعی والیمیلئے کے بہاں عقد موالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے مولی پر نہ تو دیت واجب ہوگی اور نہ ہی وہ موالی کی میراث کا مستحق ہوگا ، کیونکہ مسلم لا وارث کا بیت المال وارث ہوتا ہے اور عقد موالات کو جائز قرار دینے میں بیت المال کے حق کا ابطال لازم آتا ہے ، اس لیے بی عقد درست نہیں ہے اس لیے نہ کسی وارث کے حق میں ایسا کرنا درست ہے اور نہ ہی امام شافعی والیمی کیا ایک بھی وارث نہ ہو کیونکہ ان صورتوں میں بھی حق غیر ایمان کی ابطال لازم آرہا ہے۔

ہماری پہلی دلیل بیآیت کریمہ ہے والذین عقدت أیمانكم فاتوهم نصیبهم بیآیت عقد موالات كے متعلق وارد ہے،
کونكه اس كا ماسبق ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان اس پردليل اور سند ہے۔ دوسرى دليل بيہ ہم جب حضرت نبئ اكرم
مُؤَاتِّيْنَ اسے عقد موالات كے متعلق پوچھا گياتو آپ مُؤَاتِّيْنَ فرمايا تفاهو أحق به محياه و مماته كه موالى كا مولى اس كى حيات ميں
اس كى ديت اداكر نے اور اس كے مرنے كے بعد اس كى ميراث لينے كا زياده مستحق ہے۔ اس سے بھى عقد موالات كا جواز اور نفاذ واضح مور بائے۔

تیسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ مسلم اور موالی اپنے مال کے مالک ہیں اور اپنے مال میں انھیں میرت ہے جہاں جا ہے تصرف

# ر این البدایہ جلدا کے بیان میں کا بطال الازم آرہا ہے تو یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ بیت المال کی طرف رجوع

کرے۔ رہایہ مسئلہ کہ اس عقد سے بیت المال کے حق کا ابطال لازم آ رہا ہے تو یہ میں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ بیت المال کی طرف رجوع کرنا بالکل آخری در ہے میں ہوتا ہے ورنہ جب تک مالک کی جان میں جان باقی ہے اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے اور اس تقرف کواگر کوئی ابطال سمجھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟

قَالَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثُ فَهُو اَوْلَى مِنهُ وَإِنْ كَانَتُ عَمَّةً أَوْ خَالَةً أَوْ عَيْرَهُمَا مِنْ ذَوِي الْاَرْحَامِ، لِأَنَّ الْمَوَالَاةِ عَقْدُهُمَا فَلاَيَلْزَمُ عَيْرَهُمَا، وَدُو الرَّحْمِ وَارِثْ، وَلَابُدَّ مِنْ شَرْطِ الْإِرْتِ وَالْعَقْلِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، لِأَنَّةُ بِالْمُولِي عَيْرُ هِمَ وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُونُ الْمَوْلِي مِنَ الْعَرَبِ، لِأَنَّ تَنَاصُرَهُمْ بِالْقَائِلِ فَأَغْنَى عَنِ الْمُوالَاقِ وَلِلْمَوْلِي أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ بِوَلاَئِهِ إِلَى غَيْرِهِ مَالَمُ يَعْقِلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَا إِمْ مَنْوِلِهِ اللهِ عَيْرِهِ مَالَمُ يَعْقِلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَنْدُ لِللهَ اللهَ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَائِهِ لِعَدَمِ اللَّوْوُمِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطَ فِي هَذَا أَنْ يَنكُونَ بِمَحْصَرٍ مِنَ الْاخْرِ كَمَا فِي الْمُولِي الْلهَ عَنْ وَلاَئِهِ لِعَدَمِ اللَّوْوُمِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ بِمَحْصَرٍ مِنَ الْاخْورِ كَمَا فِي عَنْلِ الْوَكِيلِ قَصْدًا، بِخِلافِ مَا إِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَهُ يَكُنُ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِولَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ لِعَيْرِهِ بِعَيْرِهِ مِعْيُرِهِ فِي الْوَكِلِ الْائْهُ عَلْمَ الْمُولِيةِ لِمُنْ اللهُ عَلْمِ وَكُذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَائِهِ بَعْمَالُهُ لَا يَعْمَولُ اللَّهُ عَلْمُ وَكُذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَدُهِ لَكُونَ لِمَكُولُ الْمَوْلِي الْمَوْلِ اللهَ عَيْرِهِ لِللهُ عَنْهُ الْمَالِلَةِ عَوْضِ نَاللهُ كَالْمِوضِ فِي الْهِبَةِ وَكَذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَدُهِ لَا لَهُ الْمُولِلَةُ وَكُذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَكُوا وَكُذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَدُهُ وَكُذَا لاَيَتَحَوَّلُ وَلَدُهُ وَكُذَا لِهُ الْمَالِقُ لَلْ وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْمُولِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ كَالْمِوسُ فِي الْوَلَاءِ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَوَّلَ ، لَكُنْ يُولُولُ عَلْمُ اللهُ كَالْمُولُ وَلَمُ اللّهُ كَالْمُولُولُ عَلَى عَلْمُ وَكُذَا لايَتَحَوْمُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَوَّلَ اللّهُ كَالْمُولُ فَى الْوَلَا عَلَى وَلِي اللْمُولُ وَاحِدِهُ مَنْ اللْمُولُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ اللْمُعِلَى اللْمُؤَلِقُولُ اللْمُولُولِ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللْمُؤَلِقُ اللّهُ اللّهُ

تروی کی از درجات کی کہ اگر موالی کا کوئی وارث ہوتو وہ وارث موذلی سے مقدم ہوگا اگر چہ وارث ذوی الا رحام میں سے بچو پھی یا خالہ وغیرہ ہو، کیونکہ موالات آتھی دونوں کا عقد ہے لہٰذاان کے علاوہ کولا زم نہیں ہوگا۔ اور ذورتم وارث ہے۔ اور وراشت لینے اور دیت دینے کو مشروط کرنا ضروری ہے جیسا کہ قد وری میں مذکور ہے، کیونکہ لین دین النزام سے ہوگا اور النزام شرط کے ذریعے متحقق ہوگا۔ ایک شرط مید بھی ہے کہ مولی عربی نہ ہو، کیونکہ ان میں قبائل سے تناصر ہوتا ہے لہٰذااس تناصر ہے موالات آتھیں ہے مستعنی کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موالی کو بیری ہے کہ اگر مولی نے اس کی دیت نہ اداکی ہوتو ولاء کو دوسرے کی طرف نشقل کردے، اس لیے کہ وصیت کی طرح بیبھی عقد غیر لازم ہوتا ہے نیز اعلیٰ (مولیٰ) کو بھی بیری ہے کہ اسفل کی ولایت سے بلہ جھاڑ لیے، کیونکہ بیاس پر لازم نہیں ہے تاہم براءت ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیکام دوسرے کی موجودگی میں ہو جیسے بالقصد وکیل کو معزول کرنے میں نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب اسفل نے اعلیٰ کی عدم موجودگی میں اعلیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے عقد موالات کرلیا (تو جائز ہے) کیونکہ یہ فیخ حکمی ہے جو وکالت میں عزل حکمی کے درج میں ہے۔

فرماتے ہیں کداگراعلیٰ نے اسفل کی طرف سے دیت دیدی تو اب اسفل کو دوسرے کی طرف دیت منتقل کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کداب دلاء سے غیر (اعلیٰ) کا حق وابستہ ہو چکا ہے اور اس لیے کہ اس کو قضائے قاضی لاحق ہوگیا ہے اور اس وجہ سے کہ اب ر آن البعلية جلدا ي المحالية الماسي المحالية الماسي المحالية الماسي المحالية الماسي المحالية الماسي المحالية الماسية المحالية الم

یعقل اسفل کو ملنے والے عوض کی طرح ہوگیا ہے جیسے هید کاعوض ہوتا ہے نیز اسفل کالڑکا بھی اعلیٰ سے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ ایسے ہی اگراعلیٰ نے اسفل کے لڑکے کی طرف سے دیت اداکر دی تو باپ بیٹے میں سے کسی کے لیے بھی منتقل ہونے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ولاء کے حق میں دونوں شخصِ واحد کی طرح ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولی العتاقہ کے لیے کسی سے عقدِ موالات کرنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ ولائے عماقہ لازم ہوتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ادنی اپنار مگٹ نہیں دکھا سکتی۔

#### اللغاث:

معمة ﴾ پيوپيمى ﴿ الارت ﴾ وارث بنا ﴿ العقل ﴾ عاقله بنا، ديت اشان ﴿ الالتزام ﴾ پابندى، كوئى چيز اپن ف ينا ﴿ تناصو ﴾ باجمى المراد اور تعاون \_ ﴿ يتبو أ ﴾ براءت اختياركرنا، برى بوجانا \_ ﴿ نال ﴾ حاصل كرنا، پنجنا \_ ﴿ يتحول ﴾ تبديل بوجانا، خقل بونا، ايك حالت سے دوسرى حالت ميں \_ ﴿ يو المى ﴾ موالات كاعقدكرنا \_ ﴿ محضر ﴾ موجودگ \_

#### موالات مين درجات كااعتبار:

عبارت میں تین مسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر اسفل یعنی موالی کا کوئی وارث ہوخواہ صاحب فرض ہویا ذور حم محرم ہومثلاً پھوپھی اور خالہ ہوتو ان میں ہے کی ایک کی موجودگی میں مولی اعلیٰ کا حق اس وارث ہے موخر ہوگا، اس لیے کہ عقد موالات اعلیٰ اور اسفل کے مابین منعقد ہوا ہے، لہذا ان کے علاوہ کے حق میں موگا ور اسٹل کا حق میں موگا اور اگر مولیٰ عربی ہوتو بھی عقد موالات تحقق نہیں ہوگا، کیونکہ اہل عرب خاندان اور قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور آخیس تعاون و تناصر کے لیے عقد موالات کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

(۲) اگرمولی اعلی نے موالی کی طرف سے دیت نہ اداکی ہوتو مولی اسفل یعنی موالی کو بیت ہوتا اور عقد غیر لازم میں انقال اور کرلے اور اس کواپی وراثت کا مالک بنادے، کیونکہ دیت اداکر نے سے پہلے پہلے بیعقد لازم نہیں ہوتا اور عقد غیر لازم میں انقال اور تحول ممکن ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اعلی عقد کوختم کرنا چاہے تو اس کے لیے اسفل کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ یہ فنخ قصداً وکیل کومعزول کرنے کے لیے وکیل کومطلع کرنا ضروری ہے لہذا اعلیٰ کی طرف سے فنخ عقد کے لیے اسفل کو باخبر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اسفل عقد فنخ کرنا چاہے تو اعلیٰ کی موجود کے بغیر بھی کرسکتا ہے، اس لیے کہ بیو فنخ حکمی ہے اور فنخ حکمی کے لیے دوسر نے رہتی کی موجودگی شرط نہیں ہے۔

قال ولیس النع مسلم یہ ہے کہ مولی العماقہ کی شخص سے عقد موالات نہیں کرسکتا، کیونکہ ولائے عماقہ ولائے موالات سے اقوی ہے اور جب مولی العماقت اور بے وقوفی ہوگی۔ والله أعلم وعلمہ أتم

## ر أن البداية جلدال على المحالية المارية الكارادة على المارية الكارادة على المارية الكارادة على المارية المارية

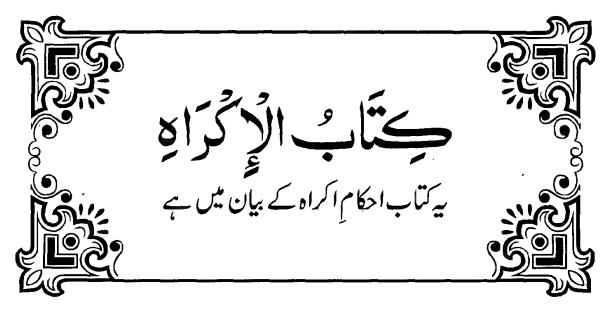

کتاب الولاء کے معاً بعد کتاب الا کراہ کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ولاءاورا کراہ دونوں میں تغیر وتبدل ہوتا ہے چنانچہ ولاء میں اسفل کی موت کے بعد اعلیٰ کے لیے اسفل کا مال حرام تھا، اس اسفل کی موت کے بعد اعلیٰ کے لیے اس کے مال کو کھانا حلال ہوجاتا ہے حالانکہ ولاء سے پہلے اعلیٰ کے لیے اسفل کا مال حرام تھا، اس طرح اکراہ میں مکرہ کی مرضی اور مشیت ناپسند بدگی اور مجبوری میں تبدیلی ہوجاتی ہے اس لیے دونوں کو یکے بعد دیگر ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن چوں کہ ولاءا درعقد موالات مشروع اور ستحن ہے اس لیے اسے اکراہ سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

اکواہ کے لغوی معنی: مجبور کرنا، مرضی کے خلاف کام کرانا۔

اکراہ کے شرع معنی: اسم لفعل یفعلہ المرء بغیرہ فینتفی به رضاہ أو یفسد به اختیارہ مع بقاء أهلیته۔ اکراہ ایسا فعل ہے جسے دوسرے کے ڈرسے انسان انجام دیتا ہے اور اس انجام دہی میں اس کی رضامندی ختم ہوجاتی ہے یا اس کا اختیار خراب ہوجاتا ہے، کین اس میں اختیار کی الجیت باتی رہتی ہے۔

ٱلْإِكْرَاهُ يَغْبُتُ حُكْمُهُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنُ يَقْدِرُ عَلَى إِيْقَاعِ مَايُوْعَدُ بِهِ سُلْطَانًا كَانَ أَوْ لِصَّا، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ السَّمْ لِفِعُلِ يَفُعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ فَيَنْتَفِى بِهِ رِضَاهُ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا حَافَ الْمُكْرَهُ يَعْفِي يَعْفِي مَايُوْعَدُ بِهِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْقَادِرِ، وَالشَّلُطَانُ وَغَيْرُهُ سَيَّانِ عِنْدَ تَحَقَّقُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْقَادِرِ، وَالشَّلُطَانُ وَغَيْرُهُ سَيَّانِ عِنْدَ تَحَقَّقُ إِنَّا الْهَدُوةِ، وَالَّذِي قَالَهُ اللَّهُ مَا يُوعَدِيهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَوَا اللَّهُ لَكُونُ مِنَ السَّلُطَانِ لِمَا أَنَّ الْمُنْعَةَ لَهُ، وَالْقُدُرَةُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمَنْعَةِ فَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَنَّ الْمُنْعَةَ لَهُ، وَالْقُدُرَةُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمَنْعَةِ فَقَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا الْمُنْ الْقُدُرَةُ الْمَكُونِ اللَّهُ لَقُولُ الْمُنْ الْقُدُرَةُ فِي وَمُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمَانُ وَاللَّهُ لَلَهُ لَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلُكُو لِهُ اللَّهُ الْمَعْوِلُونَ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْولُ اللْمُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُونَ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْولُ اللْمُ اللْمُعْولُ اللْمُلِولُونُ اللْمُلُولُ الللللْمُ اللَّهُ اللَوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّالَ اللْمُولُولُ اللْم

## ر آن البداية جلدال عن من المراجة المام الكراه كيان يل على المام الكراه كيان يل على المام الكراه كيان يل على الم

بِهِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَغُلِبَ عَلَى ظَيِّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِيَصِيْرَ بِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ.

ترجیل: اکراہ کا تھم اس وقت ثابت ہوگا جب اکراہ ایسے خص سے صادر ہو جو ڈرائی ہوئی چیز کو انجام دینے پر قادر ہوخواہ وہ سلطان ہویا چور ہو، کیونکہ اکراہ اس تعلی کو کہتے ہیں جسے انسان دوسرے کے ڈر سے انجام دیتا ہے اوراس میں مکرہ کی رضامندی فوت ہوجاتی ہے یااس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے تاہم اس میں اہلیت باتی رہتی ہے۔ اوراکراہ اس صورت میں محقق ہوگا جب مکرہ کو بیاندیشہ و کہا ہے دی گئی دھمکی اپنے انجام کو بینے جائے گی اور یہ چیز قادر خص سے ہی صادر ہو سکتی ہے۔ اور قدرت کے ہوتے ہوئے سلطان اور غیر سلطان دونوں برابر ہیں۔

اورامام اعظم برایشین نے جو بیفر مایا ہے کہ اکراہ صرف سلطان سے تحقق ہوگا وہ اس وجہ ہے کہ لاؤلشکر اس کے ہوتے ہیں اور لاؤلشکر کے بغیر قدرت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حضرات مشائخ بیوسین کی رائے سے کہ بیفر مان عہد وز مان کے اختلاف پر بہنی ہے، دلیل و بر ہان ہے اس کا لینا و بیا نہیں ہے۔ اور امام اعظم ہولتے ہیں کے زمانے میں صرف سلطان ہی کوقد رت حاصل تھی پھر بعد میں زمانہ اور زمانے کے لوگ بدل گئے، پھر اکراہ تحقق ہونے کے لیے جس طرح مکر ہی قدرت شرط ہے اسی طرح دھمکی کے واقع ہونے سے مکر ہی کا خاکف ہونا بھی شرط ہے اور اس کی صورت سے ہے کہ مکر ہی خالب گمان میہ کو کہ مگر ہ اپنی دھمکی انجام دے بیٹھے گا تا کہ مکر ہ و فعل انجام دینے پر مجبور ہوجائے۔

#### اللغاث:

﴿ الاكراه ﴾ مجوركرنا - ﴿ ايقاع ﴾ واقع كرنا - ﴿ يوعد ﴾ وهمكى دينا - ﴿ سلطان ﴾ بادثاه - ﴿ لص ﴾ چور - ﴿ ينتفى ﴾ خم مونا ، منعدم مونا - ﴿ بقاء ﴾ باقى ربنا - ﴿ المنعة ﴾ قوت ، حمايت - ﴿ هدّد ﴾ وهمكى دينا - ﴿ محمول ﴾ مجور -

#### اكراه كے حقق كى شرط:

صورتِ مسئلہ تو ترجمہ سے واضح ہے بس صرف اتنا یا در کھنا ضروری ہے کہ اکراہ اس صورت میں مخقق ہوگا جب مکرِ ہ دی ہوئی دھمکی کوانجام دینج پر قادر ہواور مکرَ ہ کے دل میں بیرخد شہ ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ دھمکی کوآخری منزل تک پہنچا کر میر اکا م تمام کردےگا۔ دونوں طرف سے جب بید دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو اکراہ مخقق ہوگا اور اس پراس کا تھم مرتب ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ أَوْ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ أَوْ يُوَاجِرَ دَارَةٌ وَأَكْرِهَ عَلَى ذَٰلِكَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيْدِ أَوْ بِالْحَبْسِ فَهَاعَ أَوِ اشْتَرَاى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَةٌ وَرَجَعَ بِالْمَبِيْعِ، لِأَنَّ مِنْ شَرُطِ صِحَّةِ هذِهِ الْعُقُودِ التَّرَاضِي، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾، وَالْإِكْرَاهُ بِهلِذِهِ الْأَشْيَاءِ يُعْدِمُ الرِّضَا فَتَفْسُدُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكْرِهَ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾، وَالْإِكْرَاهُ بِهلِذِهِ الْآشُورِ إِلَى الْعَادَةِ فَلَايَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ إِلَا أَذَا كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ عَنْ تَرَاضٍ مَنْ أَوْ قَيْدِ يَوْمٍ، لِأَنَّهُ لَايُبَالَى بِهِ بِالنَّظُرِ إِلَى الْعَادَةِ فَلَايَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ إِلَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ

## ر آن الهداية جلدا ي من المستخدم ١١٣ من المام اكراه كهان من ي

مَنْصَبِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَصَرُّ بِهِ لِفَوَاتِ الرِّصَاءِ، وَكَذَا الْإِفْرَارُ حُجَّةٌ لِتَرَجَّحَ جَنْبَةُ الصِّدُقِ فِيهِ عَلَى جَنْبَةِ الْمِلْكُ وَعِنْدَ الْإِحْرَاةِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَكُذِبُ لِدَهُعِ الْمَصَرَّةِ، ثُمَّ إِذَا بَاعَ مُكُرَهًا وَسَلَّمَ مُكُرَهًا يَقْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَانَ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحَالِيَّا يَهُ بُنَ مُو اللَّهُ عَلَى الْإِجَازَةِ لَا يُفِيْدُ الْمِلْكَ، وَلَنَا أَنَّ رُكُنِ النَّيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُصَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرُطِهِ وَهُو اللَّهُ وَكَنَا أَنَّ رُكُنِ النَّيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُصَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرُطِهِ وَهُو النَّوْضِ وَلَيْمُ اللَّهُ وَعَنَا أَنَّ رُكُنِ النَّيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُصَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرُطِهِ وَهُو التَّرَاضِي فَصَارَ كَسَائِرِ الشَّرُوطِ الْمُفْسِدةِ فَيَعْبُولُ الْمِلْكُ عِنْدَ الْفَيْسِدةِ وَبِإِجَازَةِ الْمَالِكِ يَرْتَفَعُ الْمُفْسِدُ وَهُو الْإِكْرُاهُ وَعَدَمُ الرِّضَاءِ فَيَجُوزُ إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عِبْهِ حَقَّ السِّيْوَدَادِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي وَلَمْ يَرْضَ الْمُوسِدةِ وَيَهِ الْمُنْعِلَعُ بِهِ حَقَّ السِّيْرَدَادِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي وَلَمْ يَرْضَ الْمُعْرَاهُ وَعَدَمُ الرِّضَاءِ فَيَجُوزُ إِلاَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عِهِ حَقَّ السِّيْرَدَادِ الْمَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَادُ الْمُعْرَامِ عَلَى مَا هُو الْمُعْتَادُ لِلْمَاعِلَى مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمَادُ لِلْمُحَادِ اللَّولِ الْمُعَلَامُ الْمُعْمَادُ لِلْمُ الْمُعْتَادُ لِلْمُعَادُ الْمُعْرَامُ وَمَنْ جَعَلَهُ وَمُنْ الْمُعْتَادُ لِلْمُعَادُ لِلْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعْمَادُ لِلْمُ الْمُعْتَادُ لِلْمُعَادُ لِلْمُعَادُ اللَّهُ وَالِنَا الْمُؤْلِ اللْمُعْمَادُ لِلْمُ الْمُعْولِ اللْمُعْمَادُ لِلْمُعَادُ اللْمُعَادُ اللْمُعَادُ لِلْمُعَادُ اللْمُعَادُ اللْمُعَادُ اللْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَادُ لِلْمُ الْمُعُولُ الْمُعْتَدُ اللْمُعْتَادُ لِلْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَاقُ لِلْمُ الْمُعْتَادُ لِلْمُ ال

تر جملی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا مال بیچنے کے لیے یا کوئی سامان خرید نے کے لیے یا کسی شخص کے لیے ایک ہزار دراہم اقرار کرنے یا اپنا گھر اجارہ پر دینے کے لیے مجور کیا گیا اور بیقل کا یا ضرب شدید یا جس کا اکراہ تھا چنا نچے کمرہ نے جائے دیا افریدلیا تو اُسے اختیار ہوگا اگر چاہ تو بیج کو نافذ کردے اور اگر چاہ تو بیج کو فنخ کر کے مجیع واپس لیلے ، کیونکہ ان عقو دی صحیح ہونے کے لیے عاقد مین کی باہمی رضا مندی شرط ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے: ''لا یہ کہ وہ مال تنہاری رضا مندی سے بذریعہ تنجارت حاصل کیا گیا ہو'' اور ان چیزوں کے اکراہ سے رضا مندی معدوم ہوجاتی ہے اس لیے بیعقود فاسد ہوجا کیں گے۔ بر خلاف اس صورت کے جب کوڑا مارنے یا ایک دن کی قید اور جس سے اکراہ ہو کیونکہ عاد تا ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ، لہذا ان سے اکراہ متحقق نہیں ہوگا الا بید کہ کرہ وجاہت والا ہواور یہ معلوم ہو کہ ضرب سوط سے بھی اسے نقصان ہوگا تو اکراہ تحقق ہوجائے گا ، کیونکہ اس کی رضا مندی فوت ہے۔ نیز اقرار بھی جت ہے کیونکہ اقرار میں صدق کا پہلو کذب والے پہلو پرغالب رہتا ہے۔ اوراکراہ کی صورت میں بیا حمّال ہوجاتا ہے کہ وقع مصرت کے لیے مکر ہ جموت بول رہا ہے۔

پھراگر مکرہ نے بحالتِ اکراہ اپنا مال فروخت کر کے مکر ھااسے مشتری کے حوالے کردیا تو ہمارے یہاں اس سلیم سے مشتری کی ملکت ثابت ہوجائے گی۔اورامام زفر راٹھ کا نے یہاں ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مکرہ کی بھے اس کی اجازت پر موقوف رہتی ہے۔ کیاد کھتے نہیں کہ اگر مکرہ اجازت دیدے تو بھے جائز ہوگی اور بھے موقوف اجازت سے پہلے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔

صاحب ہدایہ را پیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیج وفا کو نیج فاسد قرار دیتا ہے وہ اسے نیج مکرہ کے تھم میں کردیتا ہے حتی کہ مشتری کا کسی دوسرے سے اسے فروخت کرناختم ہوجاتا ہے، کیونکہ میچ کا فساد فواتِ رضا کی وجہ سے ہے، بعض مشائخ اس نیچ کورہن قرار دیتے ہیں، کیونکہ رہن ہی عاقدین کا مقصد ہے اور بعض مشائخ ہازل پرقیاس کر کے اس نیچ کو نیچ باطل کہتے ہیں۔اور مشائخ سمرقند نے اس نیچ جائز قرار دیا ہے اور بعض احکام کے حق میں مفید مانا ہے جسیا کہ یہی معتاد ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔

#### اللغات:

﴿سلعة﴾ سامان، سرمایه، چیز۔ ﴿یواجو ﴾ اجارہ پر چیز فراہم کرنا۔ ﴿الحبس ﴾ قید۔ ﴿امضی ﴾ باقی رکھنا۔ ﴿رجع ﴾ لوثنا۔ ﴿التراضی ﴾ باہمی رضا مندی۔ ﴿سوط ﴾ کوڑا۔ ﴿یبالی به ﴾ پرواہ کرنا۔ ﴿یستضو ﴾ نقصان اٹھانا۔ ﴿المصرة ﴾ ضرز، نقصان۔ ﴿فقد ﴾ مفقود ہونا، نہ پایا جانا۔ ﴿تداولة الایادی ﴾ ہاتھ در ہاتھ چلتے کہیں پہنی جانا۔ ﴿المهازل ﴾ خاق کرنے والا۔

#### بحالت اكراه مرانجام ديئے محصم عاملات:

حلِّ عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکرُ ہ کے تصرفات منعقد ہوجاتے ہیں اور ان میں جوفنخ کا احمّال رکھتے ہیں جیسے نیچ اور اجارہ یہ تصرفات لازم نہیں ہوتے اور جن میں فنخ کا امکان واحمّال نہیں ہوتا وہ لازم ہوجاتے ہیں جیسے طلاق،عمّاق، تدبیراور استیلا دوغیرہ۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنا مال فروخت کرنے یا کوئی سامان خرید نے یا کسی کے لیے روپیہ کا اقرار کرنے یا گھر کا اجارہ کرنے پر قبل یا ضرب شدید یا جس دراز کی دھم کی کے ذریعے مجبور کیا گیا اور اس نے بچے وشراء کر لی تو اسے اختیار ہوگا اگر چاہتو عقد کو باتی رکھے اور اگر چاہے تو اسے فنخ کرد ہے کیونکہ ان عقود کی صحت کے لیے عاقد بین ضکی رضامندی شرط ہے (جیسا کہ إِلاَّ أَنْ تَحُونَ تِعَجَارَةً عَنْ قَوَا حَبِی مِّنْکُمُ اس پر شاہد عدل ہے) اور اکراہ کی صورت میں رضامندی معدوم ہوجاتی ہے اس لیے مکر ہ کوعقد نافذ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ بال اگر دھمکی بہت خت نہ ہو بلکہ صرف ایک دوکوڑے مارنے یا ایک دودن جس کرنے پر شتل ہوتو یہ عقود نافذ ہوجا کیں گے۔ اور مکرہ کو اختیار نہیں ہوگا ، کیونکہ عرفا اور عاد تا اس طرح کی دھمکیوں پر توجنیں دی جاتی اور ان سے اکر اہم مختق بھی نہیں ہوتا۔ بال اگر مکر ہوت و قار والا ہواور مارنا تو در کنار صرف دھمکی دینا ہی اس کے حق میں باعث عار ہوتو ایک کوڑا

## ر أن البدايه جلدا ي المالي المالي

مارنے پاایک بوم کی قیدوبند ہے بھی اس کی رضامندی فوت ہوجائے گی اوراسے عقود نافذ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

والإقواد النع فرماتے ہیں کہاگر کسی کوکسی کے لیےالف دراہم کے اقرار پر مجبور کیا گیا اوراس نے اقرار کرلیا تو بھے وشراء کی طرح اسے بھی اقرار پرقائم رہنے یا ندر ہنے کااختیار ہوگا، کیونکہ اقرار مقرکے حق میں جمت تو ہے لیکن غیرا کراہ کی حالت میں ہے، اس لیے اکراہ اقرار کے لیے مفسد ہوگا۔ بیرحصہ متن کے أو علی أن يقو النج سے متعلق ہے۔

ٹیم إذا باع النج اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مکرہ نے اپنا مال فروخت کر کے بادل ناخواستہ اسے مشتری کے حوالے کردیا تو
ہمارے بہاں اس پرمشتری کا قبضہ ہوجائے گا اور اس کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی ، لیکن امام زفر روایٹی کے بہاں مشتری کی ملکیت ٹابت
نہیں ہوگی کیونکہ مکر ہ کی بچے بچے موقوف ہے اور بچے موقوف مفید ملک نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ مکرہ میں بچے کی اہلیت ہوتی ہو اور بچے کا رکن اس اہل سے صادر ہو کر کی لیعنی مال کی طرف منسوب اور مضاف ہے اور بچے کا فساد صحب شرط لیمن تر اضی مفقود ہونے کی وجہ سے ہے لہذا دیگر مفسد شرطوں کی طرح بیشر طبحی مفسد ہوگی اور جس طرح شروط فاسدہ میں بوقتِ قضبہ ملکیت ٹابت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کی اور اگر مشتری مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں کوئی ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی بوقتِ قبضہ ملکیت ثابت ہوجائے گی اور اگر مشتری مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں کوئی نا قابلِ فنخ تصرف کردے مثلاً باندی مبیع تھی اور مشتری اسے ام ولد یا مد برہ بنا دے۔ تو اس کا تقرف جائز ہوگا اور مشتری پر اس کی قبت لازم ہوگی۔

اس مسئلے کی ایک تقریر یوں بھی ہوسکتی ہے کہ مکر ہ کی تھے من وجہ بھی موقوف کے مشابہ ہے، کیونکہ وہ مالک کی اجازت پر موقوف رہتی ہے اور من وجہ بھی فاسد کے مشابہ ہے، اس لیے کہ اس میں صحت کی شرط یعنی تراضی معدوم ہوتی ہے لہذا ہم دونوں مشابہتوں پر عمل کریں گے اور تھے موقوف کی مشابہت کے پیش نظر اسے مالک کی اجازت سے جائز قرار دیدیں گے اور تھے فاسدوالی مشابہت کو دیکھتے ہوئے قبضہ کے بعد مفید ملک قرار دیدیں گے۔

و بیاجازة الممالك النے بیا یک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جب بہ قول آپ کے ذکورہ رہے تھے فاسد کے در ہے میں ہے تو بعد میں مالک کی اجازت سے اسے جائز نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ بیوع فاسدہ اجازت لاحقہ سے جائز نہیں ہوئیں حالال کہ مالک کی اجازت سے آپ ذکورہ رہے کو جائز قرار دے رہے ہیں آخر کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جس بھے کا تذکرہ ہے وہ کامل اور مکمل طور پر بھے فاسد نہیں ہے بلکہ من وجہ بھے فاسد کے مشابہ ہے اس لیے اجازت لاحقہ سے اس کے نفاذ اور جواز کا راستہ کلیئر ہوجائے گا اور بیوع فاسدہ پر اسے تیاس کرنا سے خواب کہ بیوں کہ وہ من وجہ فاسد ہیں اور بیوع فاسدہ میں اگر مشتری خرید ہوئی چیز کوفر وخت کر دے تو بائع اول کو میچ واپس لینے کاحق نہیں ہوتا کیونکہ ان میں استر دادحق شرع ہوع فاسدہ میں اگر مشتری خرید ہوئی چیز کوفر وخت کر دے تو ہوئی علیہ مشتری کے فروخت کرنے کے بعد بھی بائع کوحق استراد ملت اول ہوئی دو اور کواری ہوئی وہ کو کہ وہ کواری ہوئی وہ کو کہ کا حق اول سے خرید کر وخت کر دیا وہ بھی عبد ہا اور بائع فائی یعنی جس نے اول سے خرید کر واحت کر دیا وہ بھی عبد ہا اور جوائی کی وجہ سے اس کاحق باطل فروخت کر دیا وہ بھی عبد ہا اور بائع فائی کی وجہ سے اس کاحق باطل نہیں ہوگا اور اسے میچ واپس لینے کاحق ماسل ہوگا۔

قال رضى الله عنه النع عبارت مين البيع الجائز المعتاد سے "ربيع وفاء" مراد ب اور بالفاظ تاج الشريعة اس كي صورت

## ر أن البداية جلدا على المحال المحال ١٤ المحال المحال المار الراه ك بيان يس

ہے ہوتی ہے اُن یقول البائع للمشتری بعث منك هذا العین بكذا علی أنی لو دفعتُ إلیك النمن تدفع العین إلیّ، یا یوں کے لابعت منك هذا بمالك علیّ من الدین علی أنی متی قصیت الدین فهو لی لیے نبائع مشتری ہے کے کہ میں ابنا ہمان استخد شن میں تبہارے ہاتھ فروخت کر ہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ جب میں تبہار اشن واپس دیدوں گا تو تم جھے میرا سامان استخد شن میں تبہارے ہوئی تربا ہوں گاتو تم جھے میرا اور ترخ میں تبہارے فرضے کے کوش تم ہارے قرضے کے کوش تم ہارا قرضہ سامان ویدینا، یا مقروض قرض خواہ ہے کہ کہ میں تبہارے قرضے کے کوش تم البالی ہے متعلق حضرات مشاک کے سے بی تبہارا قرضہ اوا کردوں تو تم جھے ہے سامان واپس کردینا۔ یہ جو ''کہا تی ہے اور اس کے متعلق حضرات مشاک کے سے بی اہم اور تی استر داد کو جائز قرار دیا ہے۔ (۲) امام الوشجاع سرقندی، قاضی الواکس ماتر یوں اور تی استر داد کو جائز قرار دیا ہے۔ کہ امام الوشجاع اور قضی سرقندی، قاضی الواکس ماتر یوں اور تی المسلم حضرت عطاء اور حضرت محزہ و غیرہ و نے تی دواء کو رہان قرار دیا ہے، کیونکہ یہ معنا رہی ہے اور وقتہ کا میں ہوگا ہے اور قاضی ہوتی تی ہوگی ہوتا ہے ہوگی کہ اور تی خبیل کرنے والے بیں اور برخص دوسرے کی مرضی کے بغیرا ہے شیح کرنے کا مالک ہے۔ (۲) مشائ بخار کی نے اس تی کو وائز قرار دیا ہے اور ان کے بہال طریقہ کا دیہ ہے کہ دہ لوگ تی وفاء کو لازی اور حتی نہیں قراد وائی ہوتی نہیں ہوگا در اگر انہوں نے دواء کو لازی اور حتی نہیں خوائز قراد میں باکہ مشتری اور بائع میں سے ہرا یک کے لیے کہی کئیر کے نیز ردادور استر داد کو ثارت کرتے ہیں، فائ کا تو می فائ لامام ظهیر الدین۔ (بایہ ۱۵۰۰) میں نہیں ہوگا اور اگر انھوں نے ردادور شخ کی شرط نہ لگا کی ہو تی جی موگل و بد قال الامام ظهیر الدین۔ (بایہ ۱۵۰۰/۱۰۰)

قَالَ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ الشَّمَنَ طَوْعًا فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ، لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِجَازَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوْفِ وَكَذَا إِذَا سَلَّمَ طَائِعًا بِأَنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا عَلَى الدَّفْعِ، لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِجَازَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ يَذُكُو الدَّفْعَ وَذِلِكَ فِي يَذُكُو الدَّفْعَ وَذِلِكَ فِي يَذُكُو الدَّفْعِ وَفِي الْبَيْعِ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فَدَخَلَ الدَّفْعُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْهِبَةِ دُوْنَ الْبَيْعِ، قَالَ وَإِنْ اللَّهِبَةِ بِالدَّفْعِ وَفِي الْبَيْعِ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فَدَخَلَ الدَّفْعُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْهِبَةِ دُوْنَ الْبَيْعِ، قَالَ وَإِنْ قَبَصَةُ مُكْرَهًا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِجَازَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر بائع نے بخوشی ثمن پر قبضہ کیا تو گویااس نے بیچ کی اجازت دیدی، کیونکہ بیا جازت کی دلیل ہے جیسے بیچ موقوف میں ہوتا ہے، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب بائع نے بخوشی مجیع مشتری کے حوالے کردی بایں طور کہ اکراہ فروخت کرنے پر مجبور کیا اور دفع کا تذکرہ نہیں کیا اور مکر ہ نے بادل ناخواستہ ھبہ کر کے بخوشی موہوب موہوب لہ کے حوالے کردیا تو ھبہ باطل ہوگا، کیونکہ مکرہ کا مقصد استحقاق (حق خابت کرنا) ہے محض تلفظ اور تکام نہیں ہے اور ھبہ میں بیر مقصد دینے سے حاصل ہوگا جب کہ بی میں نفسِ عقد سے حاصل ہوگا جب کہ بی مصل ہوگا۔

۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہائع نے نا گواری کے ساتھ ثمن پر قبضہ کیا تو یہ اسے اجازت نہیں شار کیا جائے گا اور اگر ثمن اس کے پاس موجود ہوتو اس پر ثمن کو واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ عقد فاسد ہو چکا ہے۔

## اللغاث:

﴿ طوع ﴾ بخوش، برضا ورغبت \_ ﴿ الدفع ﴾ دينا، فراجم كرنا \_ ﴿ الاجازة ﴾ جائز قرار دينا \_ ﴿ فساد ﴾ فاسد ، ونا ، خراب ، ونا ـ كل مره كي اجازت كي صورت:

مسکنہ یہ ہے کہ اگراہ بھے کے لیے تھا اور بائع نے مربا بھے کرنے کے بعد شمن پر بخوشی قبضہ کیا یا بخوشی مبھے کو مشتری کے حوالہ کیا تو ان میں سے ہروہ چیز اس کی طرف سے بھے کو جائز اور نافذ کرنے کی دلیل ہوگی اور یہ مجھا جائے گا کہ شن لینے یا مبھے مشتری ہے حوالے کرتے وقت بائع کا غصہ فور ہوگیا تھا اور اس کی ناراضگی دور ہوگئ تھی۔ اس کے برخلاف اگر ھبہ کرنے کے لیے اکراہ ہواور مالک مکر با ھبہ کردے اور بھر بخوشی کی موہوب کو موہوب لہ کے حوالے کردے تو ھبہ سے نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ھبہ اور بھے میں فرق ہے اور وہ یہ ہم میں مگر ہموہوب لہ کا استحقاق چا ہتا ہے اور بیا ستحقاق دفع سے حاصل ہوگا گویا ھبہ کا اکراہ اکراہ کا الدفع ہوگا اور وفع ہوگا اور وفع ہوگا گویا ہبہ میں ھبہ اور دفع ایک ہی چیز ہے اس کے دفع میں جب اکراہ ہوگا تو وانہب کی مرضی معدوم ہونے کی وجہ سے ھبھی خبیں ہوگا گویا ہبہ میں ھبہ اور دفع ایک ہی چیز ہے اس کے بہر خلاف نیچ میں نیچ اور دفع وزوں الگ الگ ہیں اور اکر اہ علی المبیع اکو اہ علی المدفع نہیں ہوگا گویا ہبہ میں ہوگا ، لہذا اگر نیچ مکر ہا ہواور دفع طوعاً موتو کام چل جائے گا یعنی اس دفع کی اجازت قرار ویدیا جائے گا۔ ہاں اگر بائع بادل نا خواستہ اور مکر ہا نہن پر قبضہ کرتا ہے تو اے اجازت نہیں کہیں گے ، کیونکہ اگر وہ شمن نہیں لے گا تو میچ پہلے ہی دے چکا ہے شمن نہ نے کراس سے بھی ہاتھ دھو بیشے گا کہی وجہ ہے کہ شتری کا ثمن اسے دیدے اور اپن میچ واپس لے لے۔ اس میا کہ بائ کی کراس سے بھی ہاتھ دھو بیشے گا کہی وجہ ہے کہ شتری کا ثمن اسے دیدے اور اپن میچ واپس لے لے۔ اس میا کہ بائ کو کہ کی بائم کی دو بہ کہ سے کہ شتری کا ثمن اسے دیدے اور اپن میچ واپس لے لے۔

قَالَ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيُ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَةٍ ضَمِنَ قِيْمَتَهُ لِلْبَائِعِ مَعْنَاهُ وَالْبَائِعُ مُكُرَهُ لِآنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ، وَلِلْمُكْرَهِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِة إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ اللَّهُ لَهُ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِتْلَافِ فَكَأَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِيُ فَيُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ كَالْعَاصِبِ وَغَاصِبِ الْعَاصِبِ فَلَوْ ضَمَّنَ الْمُكْرِة وَرَجَعَ عَلَى مَالَ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَيُضَمِّنَ الْمُمُنتَرِي نَفَدَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوُتَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ الْمُشْتَرِي بِالْقِيْمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْتَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ الْمُشْتَرِي بِالْقِيْمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْتَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ الْمُشْتَرِي بِالْقِيْمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْتَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ الْمُنْتَرِي بِالْقِيْمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي نَقَدَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْتَنَاسَخَعُهُ الْعَلْقُ الْمَانِعُ وَقَلْ الْمُعْ لِلْ الْمَالِكُ الْمُكْرَةُ وَقُودَ الْمَائِعُ فَعَادَ الْكُلُّ إِلَى الْجَوازِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ اللّٰهُ أَعْلَمُ الْمَائِعُ فَعَادَ الْكُلُّ إِلَى الْجَوازِ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کے قبضہ میں مبیع ہلاک ہوجائے اور وہ مکر ، نہ ہوتو مشتری بائع کے لیے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس کا مطلب میہ ہے کہ بائع مکر ، ہو، کیونکہ عقد فاسد ہونے کی وجہ سے میرچ مشتری پر مضمون تھی۔ اور مکر ، (بائع) کو افتیار ہے

# ر أن البداية جلدا على المحال ١١٩ المحال ١١٩ الكام اكراه كيان عن ع

اگر چاہ تو مکر ہ کو ضامن بنائے ، کیونکہ مکر ہ ہلاک ہونے والی چیز میں اس کا آلہ کار ہے اور بیداییا ہے گویا مکر ہ نے ہی بائع کا مال مشتری کو دیا ہے ، لہذا بائع ان میں سے جے چاہے ضامن بنائے جیسے غاصب اور غاصب الغاصب دونوں میں سے ایک سے ضان لیا جاسکتا ہے۔ اب اگر بائع مکر ہ کو ضامن بنا تا ہے تو وہ مشتری سے اس مبیع کی قیمت واپس لے گا، کیونکہ مکر ہ بائع کے قائم مقام ہوگیا ہے۔ اور اگر بائع نے مشتری سے ضان لیا تو اس شراء کے بعد والے تمام شراء نافذ ہوجا کیں گے اگر بعد میں ٹی عقد ہوئے ہوں ، کیونکہ مشتری صفان دینے کی وجہ سے اس مبیع کا مالک ہو چکا ہے اور بیر بات واضح ہوگئی کہ اس نے اپنی ملکیت فروخت کی ہے ہاں اس کیونکہ مشروب شراء سے پہلے جو خریداری تھی وہ نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں ملکیت صرف اس کے قابض ہونے کے وقت تک منسوب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب مکر ہ مالک ان میں سے کسی عقد کو جائز قرار دید ہے تو اس کا ماقبل اور مابعد سب جائز ہوگا ، کیونکہ اجازت دے کراس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے اور اس کا حق بی جو ازعقو و سے مانع تھا لہذا تمام عقد جائز ہوجا کیں گے۔ واللہ اُنا علم۔ سے جائز ہوگا ، کیونکہ اس میں ہے کسی عقد کو جائز قرار دید نے تو اس کا ماقبل اور مابعد سب جائز ہوگا ، کیونکہ اجازت دے کراس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے اور اس کا حق بی جو ازعقو و سے مانع تھا لہذا تمام عقد جائز ہوجا کیں گے۔ واللہ اُنا میں سے ج

#### اللغات:

﴿مضمون ﴾ وه چیز جوضان میں شامل ہو۔ ﴿یضمن ﴾ ضامن صرانا۔ ﴿الاتلاف ﴾ ضائع کرنا۔ ﴿العاصب ﴾ غصب کرنے والا۔ ﴿نفذ ﴾ نافذ ہونا،عقد کا پایہ بیجیل تک پنجنا۔ ﴿الاستناد ﴾منسوب ہونا۔ ﴿اسقاط ﴾ ساقط کرنا۔

## وي كلاكت:

مسئلہ یہ ہے کہ بائع مکر ہ تھا اور مشتری پر کوئی اکراہ نہیں تھا کہ مشتری نے مجیح خرید کراس پر قبضہ کرلیا اور وہ ہیج مشتری کے پاس ہلاک ہوگئ تو مشتری پراس ہیج کی قیست لازم ہوگی، کیونکہ بائع کی رضامندی فوت ہونے کی وجہ سے بیج فاسدتھی اور بحق فاسد ہیں ہجتے ہلاک ہونے کی صورت ہیں مشتری پر قیمت لازم ہوگی، البتہ بائع چوں کہ مکر ہ کے اکراہ کی وجہ سے اس بھے پر راضی بناتا ہے تو کر ہ مشتری سے وہ قیمت واپس لینے کا حق دار ہوگا، اس لیے کہ مضان و پنے سے مکر ہ بھتے ہی لیان دین اور عقد ہوئے ہوں گو سے بائع کا کام وہی کر سے گا۔ اور اگر بائع مشتری سے جن لوگوں نے لیا تو اس شیخ ہی لیان دین اور عقد ہوئے ہوں گو ہس ہوا کر ہوں گے۔ بہنا کا کام وہی کر سے گا الک اور بائع کے قائم ہقام ہوگیا ہے لبندا اب سب جائز ہوں گے بینی اس مشتری سے جن لوگوں نے ہاتھ میں وہ ہمنے پہنچ کر اخیر میں سب جائز ہوں گے بینی اس مشتری سے جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہمنے پہنچ کر اخیر میں ہوگئی کہ مشتری نے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہمنے پہنچ کر اخیر میں ہوگئی کہ مشتری نے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہمنے پہنچ کر اخیر میں ہوگئی کہ مشتری نے دوسرے لوگوں سے اپنا مال اور اپنی ملکہت فروخت کی ہے اس لیے بعد والے تمام عقود تافذ ہوں گے البتہ اس شراء کی جو بیا والے تو دوست کی جاس لیے بعد والے تمام عقود تافذ ہوں گا اور ان بی ملکبت معدوم ہوگی اور ان میں عقد ان فرنیس کے تبخہ کے وقت کی طرف منسوب ہوگی لہذا اس شراء سے کی عقد کو جائز قرار دید یا تو اس عقد سے پہلے اور بعد میں مشتری کی ملکبت معدوم ہوگی اور ان بیدا وہ اس کے برخلاف آگر مالک مقد میں بہا حق ساقط کر دیا تو یہ سے مؤر ہوگا اور ان ابتداء تا انہناء ہر ہر عقد درست اور جائز تھا اور بائع نے جب ایک عقد میں بہا حق ساقط کر دیا تو یہ سے طرح مؤر ہوگا اور ان ابتداء تا انہناء ہر ہر عقد درست اور جائز تھا اور جائز گا۔ وہ اللّٰہ اعلم و علمه اتبہ ،

# فَضُلُ أَى هٰنَا فَصْلُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِكْرَافِ اللهِ الْوَاقِعِ فِي حُقُوقِ اللهِ الْوَاقِعِ فِي حُقُوقِ اللهِ يضل اس اكراه كيان ميں ہے جوحقوق الله ميں واقع ہوتا ہے

اور چونکہ حقوق العباد حقوق اللہ سے مقدم ہیں، اس لیے انھیں اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنْ أَكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ أَوْ يَشُوبَ الْخَمْرَ فَأَكُوهَ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ أَوْ بِضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَجِلَّ لَهُ إِلَّا فَنْ يُكُرَةَ بِمَا يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضُو مِنْ أَعْصَائِهِ فَإِذَا خَافَ عَلَى ذَلِكَ وَسِعَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى مَا أَنُ يُكُرِهَ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى هذَا الدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ، لِأَنَّ تَنَاوُلَ هذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ إِنَّمَا يُبَاحُ عِنْدَ الشَّرُورَةِ كَمَا فَيْ خَلْقِ الْمَحْرَّمِ فِيمَا وَرَاءَهَا وَلَاضَرُورَةَ إِلاَّ إِذَا خَافَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى الْعُضُو حَتَى لَوْ فِي حَالَةِ الْمُخْمَصَةِ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ فِيمَا وَرَاءَهَا وَلَاضَرُورَةَ إِلاَّ إِذَا خَافَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى الْعُضُو حَتَّى لَوْ خِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرْبِ الشَّدِيْدِ وَعَلَبَ عَلَى ظَيِّهِ ذَلِكَ يُبَاحُ لَةَ ذَلِكَ، وَلَايَسَعُهُ أَنْ يَصُبِرَ عَلَى الْعُضُو حَتَّى لَوْ خِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرِو الشَّدِيْدِ وَعَلَبَ عَلَى ظَيِّهِ ذَلِكَ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَصُبِرَ عَلَى الْعُصُو حَتَّى لَوْ فَي وَالْمَ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلْمِ اللَّهُ لِلَاهُ اللَّهُ وَلَاكَ بَعْدَالِكَ الْمَالَمُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لِلَالَةَ لَلْكَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُولِولِ مُسْتَفَى الْمَاكِمُ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

تروج کے: اگر کسی محض کومر دار کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا گیا اور بیا کراہ جس یا ضرب یا قید سے متعلق ہوتو مکر ہ کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا طلال نہیں ہے، اللہ یہ کہ ایسی چیز کا اکراہ ہوجس سے نفس یا کسی عضو کی ہلاکت کا خدشہ ہو۔ اگر مکر آہ کو بیاندیشہ ہوتو اس کے لیے مکر آہ علیہ کو کر گزرنے کی مخبائش ہوگی۔ خون اور خزیر کھانے کا اکراہ بھی اس تھم پر ہے۔ کیونکہ بوقت ضرورت ان محرمات کو استعال کرنا مباح ہے جیسے مخصہ کی حالت میں مباح ہے، کیونکہ محر مضرورت کے علاوہ میں مؤثر ہوتا ہے اور عام حالات میں ضرورت نہیں رہتی اللہ یہ کہ مکر آہ کو اپنی جان یا عضو کی ہلاکت کا خطرہ ہوتی کہ اگر ضرب شدید سے بھی جان یا عضو کی ہلاکت کا خطرہ ہوتی کہ اگر ضرب شدید سے بھی جان یا عضو کی ہلاکت کا خطرہ ہوتی

# ر أن البعابة جلدا على المحالة المعالي المعالية ا

مکر ہ کا غالب گمان ہو کہ ضرب شدید سے ہلاکت واقع ہوجائے گی تو اس کے لیے محر مات کا استعال مباح ہوگا اور اس کے لیے دی ہوئی دھمکی پرصبر کرنا جائز نہیں ہوگا چنا نچداگراس نے صبر کرلیا اور دھمکی دینے والوں نے اسے انجام تک پہنچا دیا اور محر مات کونہیں کھایا تو بی خف خود گنہگار ہوگا، کیونکہ جب اس کے لیے محر مات کو مباح کر دیا گیا تو نہ کھانے کی وجہ سے مکر ، اپنی ہلاکت میں دوسرے کا معاون ہوگا اس لیے گنہگار ہوگا جیسے مخصد کی حالت میں نہ کھانے سے گنہگار ہوتا ہے۔

حفزت امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ مکرہ گنبگار نہیں ہوگا، کیونکہ اکل حرام رخصت ہے، اس لیے کہ حرمت موجود ہے لہذا نہ کھا کر وہ شخص عزیمت پڑمل کر دہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اضطرار کی حالت نص سے متنی ہے اور استثناء وہ بات ہی جو استثناء کے بعد حاصل ہولہذا محرم ختم ہوگیا اور اب اباحت ثابت ہوئی نہ کہ رخصت لیکن مکرہ اس صورت میں گنبگار ہوگا جب اس حالت میں اسے اباحت کا علم ہو کیونکہ حرمت کے انکشاف میں خفاء ہے، لہذا اس کی جہالت سے مکرہ کو معذور سمجھا جائے گا جیسے اوّل اسلام میں خطاب سے ناواقف ہونا عذر تھایا دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے جہالت عذرتھی۔

#### اللَّغَاتُ:

صلاحمه مردار والمحمو شراب، ئے۔ وسع کم مخائش ہونا۔ ویقدم کر گزرنا۔ والدم کو خون۔ والمعتدی مردار۔ والدم کو خون۔ والمعتدی شرار۔ وحیف کی اندیشہ ہونا۔ وتو تعد کی دمکی دی جائے۔ والامتناع کی رکنا۔ والفنیا کی استثناء۔ واباحة کی جائز قراردینا۔ ور خصت کی چھوٹ دینا۔

#### شرعی ممنوعات کا اکراه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محض کوشراب پینے یا مردار کھانے یا خنزیر اورخون استعال کرنے پر مجبور کیا گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اکر اہ کس درجے کا ہے؟ اگر بیدا کراہ جان سے مارنے کی دھمکی یا کسی عضو کے ہلاک کرنے کی تہدیدا اور دارنگ پر شمتل ہوا ور مکرہ کو یہ نوف ہو کہ مکرہ کی بات پر عمل نہ کرنے سے جان یا عضو ہلاک ہوسکتے ہیں تو اس کے لیے ممنوعات ومحرمات کو استعال کرنے کی مخبائش اور اباحت ہوگی۔ اس لیے کہ ضرورت کے وقت شریعت نے محرمات کے استعال کرنے کی اجازت دی ہے اور استعال نہ کرنے کی صورت میں خود مضطرا ور مکرہ کو مجرم قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کی اجازت وباحث کے بعد بھی جب اس نے مکرہ علیہ کو استعال نہیں کیا تو اپنی موت اور ہلاکت میں وہ دو سرے کا معاون اور مددگار ہوگا اور اس اعتبار سے اس کی موت میں ''خودشی'' اورخود سوزی کا اثر شامل ہوجائے گا۔ اور جیسے مخصہ کی حالت میں اگر بھوکا مخص محرمات کو استعال نہ کرنے سے مرجائے تو اس پر گناہ ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مکرہ بھی گئرگار ہوگا۔ یہی جمہور فقہاء کا قول ہے اور اس پر عمل بھی ہے۔

اس کے برخلاف امام ابو یوسف ﷺ سے ایک روایت ہے کہ صورتِ مسلم میں حرام چیز نہ کھانے سے اپنی جان گنوانے والا مکرہ گئمگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بونت ضرورت حرام کو استعال کرنے کی اباحت در حقیقت رخصت ہوتی ہے اور اس میں حرمت موجود رہتی ہے اور اگر کوئی شخص رخصت پرعمل نہ کرے تریت پرعمل کرے تو وہ آثم نہیں ہوتا لہٰذاصورتِ مسئلہ میں یہ مکر ہ بھی آثم نہیں ہوگا۔ جمہور کی طرف امام ابو یوسف ؓ کی اس روایت کا جواب ہے ہے کہ حالت اضطرار میں حرمت ختم ہوجاتی ہے، قرآن کریم نے قد

# ر أن الهداية جلدال على المستخدم ٢٢٢ على الكاراه كيان ين على

فصل لکم ماحرّم علیکم الا مااضطور تم کے فرمان مقدی سے حالتِ اضطرار کوحرمت سے مشکیٰ کردیا ہے البذا یہ اجازت اباحت ہوگی رخصت نہیں ہوگی ہاں اتناضر ور ہوگا کہ مکر وای صورت میں آثم ہوگا جب اسے یہ معلوم ہوکہ شریعت نے اس حالت میں محرمات کو حلال اور مباح قرار دے دیا ہے ، اس لیے کہ حرمت کا حلت میں تبدیل ہونا ایک تخفی امر ہے اور اس سے خواص ہی واقف ہیں، البذا اگر کوئی مکر واس حلت واباحت سے واقف نہ ہوتو اس کی جہالت عذر ہوگی جیسے ابتدائے اسلام میں احکام اسلام اور فروغ دین سے ناواقف ہونا یا دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے احکام اسلام کی جہالت کو عذر تصور کیا جاتا تھا اس طرح اس جہالت کو بھی عذر شار کیا جاتا گا اور ناواقفیت کی وجہ سے مرہ معذور ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ أَكْرِهَ عَلَى الْكُفُو بِاللّٰهِ تَعَالَى وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ أَوْ بِسَبِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَيْدٍ أَوْ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ إِكْرَاهًا حَتَّى يُكُرَهَ بِأَمْرِيَحَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِه أَوْ عَلَى عُضُو مِنْ أَعْضَائِه، لِآنَ الْمُؤْدَا وَجُرْمَةُ أَلْسَكُ أَوْلَى وَأَحْرَى، قَالَ الْمُؤْدَا وَجُولَ عَلَى ذَٰلِكَ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ فَإِذَا خَافَ عَلَى ذَٰلِكَ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لَوَدَا خَافَ عَلَى ذَٰلِكَ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لَكُونَ عَدُوا فَعُدُ، وَفِيْهِ نَوْلَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَنُ أَكُوهِ وَقَلْبُهُ مُلْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ عَادُوا فَعُدُ، وَفِيْهِ نَوْلَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلّا مَنُ أَكُوهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ ﴾ الْابَهُ، وَلِنَّ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ عَادُوا فَعُدُ، وَفِيْهِ نَوْلَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَا مَنُ أَكُوهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ ﴾ الْإِيْمَانِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ عَلَى ذَلِكَ حَيْثَ الْهُولِ النَّهُ مُؤْدَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَيِّدُ الشَّهُ الْمُولِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى صُلِبَ وَسَمَّاهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَيِّدُ الشَّهُ وَالْمُعِنَاعِ وَقَالَ فِي مِفْلِهِ هُو رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ، وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بَاقِيَةٌ وَالْمُعِنَاعُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَيِّدُ الشَّهُ مَا يَقَدَّمُ الْمُؤْدَاذِ الدِّيْنِ عَزِيْمَةٌ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ الْمُؤْمَاءِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْنَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَيِّدُ الشَّهُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَى وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ کمی محض کوخدا کا انکار کرنے یا حضرت نبی اکر م کا ایک شانِ اقدی میں سب وشتم کرنے کے لیے قید وجس یا ضرب کے ذریعے مجبور کیا گیا تو یہ اکراہ نہیں ہوگا حتی کہ ایسی چیز سے اکراہ کیا جائے جس سے نفس یا کسی عضو کی ہلاکت کا خدشہ ہو، کیونکہ ان چیزوں کا اکراہ جب شرب خمر میں معتبر نہیں ہے تو کفر میں کسے معتبر ہوگا جب کہ کفر کی حرمت شرب خمر سے بھی زیادہ سخت ہے۔

فرمات میں کداگر جان یاعضو کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو کمرہ کے لیے بیاجازت ہے کہ کمر ہیں کے تھم کی تغیل کر ہے لیکن تورید کر لے اور اگر اس نے کلمہ کفر کو ظاہر کردیا گر اس کا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت عمار بن یا سر خاہشے کی وہ حدیث ہے کہ جب انھیں اس حالت میں مبتلیٰ ہونا پڑا تو حضرت نبی اکرم مُلَّا ﷺ نے ان سے دریافت کیا تھا اس وقت تہمارے دل کی کیا حالت تھی ؟ انھوں نے عرض کیا میرا دل تو ایمان کے متعلق مطمئن تھا ، اس پر آپ مَلَا ﷺ نے ارشاد . ر أن البداية جلدال ي المحالة ا

فر مایا کہ اگر وہ لوگ دوبارہ اکراہ کرتے ہیں تو تم بھی اپنے دل کو ایمان کے تیک مطمئن کرلینا۔ اضی کے متعلق قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی ہے الا من اکو ہ المنے اوراس لیے کہ اس طرح کے اظہار سے حقیقاً ایمان فوت نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں تقدیق ہوتی ہوتی ہب کہ انکار کرنے میں حقیقا افس کوفوت کرتا لازم آتا ہے لہٰ ذا اظہار کرنے کی گنجائش ہوگ ۔ فرمائتے ہیں کہ اگر کرہ نے صبر کرلیاحتی کہ اسے آل کردیا گیا اور اس نے کفر ظاہر نہیں کیا تو وہ مستحق ثواب ہوگا اس لیے کہ حضرت ضبیب رضی اللہ عند نے اس پرصبر کیاحتی کہ انھیں سولی دیدی گئی تھی اور آپ می گئی تھی سید الشہد اء کا نام دیا تھا اور یول فر مایا تھا کہ وہ جنت میں میرے رفیق ہول گے۔ اور اس لیے کہ اظہار کفر کی حرمت باقی ہے اور دین کی سربلندی کے لیے انکار کرنا عزیمت ہے۔ برخلاف اس صوت کے جو ماقبل میں ہے، کیونکہ وہاں استثناء ہے۔

#### اللغاث:

وسب که طعن وتشنیع، توبین، گالی بکنا۔ ﴿ يورى ﴾ توريكرنا، كنايه كرنا، بهم بات كرنا۔ ﴿ اظهر ﴾ ظاہر كرنا۔ ﴿ اثم ﴾ ي كناه۔ ﴿ ابتلى به ﴾ مِثلا بونا۔ ﴿ الامتناع ﴾ ركنا، همرنا۔ ﴿ صلب ﴾ سولى پر چڑھ جانا۔ ﴿ رفيقى ﴾ دوست، ساتھی۔

## تخريج:

- ۱۷۳٥ البيهقى، رقم الحديث: ۱۷۳٥.
  - وال الزيلعي غريب ٣٨٢/٤.

## ارتد اداورتوبين رسالت يراكراه:

مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کی شخص کو اس بات کے لیے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر جاری کردے یا العیاذ باللہ حضرت رسول اکرم فائیڈ کی شان اقدس میں گتا فی کر ہے تو کرہ کے لیے اس صورت میں مکرہ کے حکم کی قبیل کرنے کی گئیائش ہوگا ، جب مکرہ نے جان مار نے یا کسی عضو کو ہلاک کرنے کی دھم کی دو اور اتنا پا ور اور طاقت والا ہو کہ اس کی انجام وہی پر قادر ہو، کیونکہ اس قدر سخت دھم کی کے بغیر جب محرمات کا استعمال مباح نہیں ہوتا کھات کفریہ کا اظہار کیے ممکن ہوگا جب کہ حرام کے مباح ہونے اس قدر سخت دھم کی کے بغیر جب محرمات کا استعمال مباح نہیں ہوتا کھات کفریہ کا ظہار کیے ممکن ہوگا جب کہ حرام کے مباح ہونے سے ، کلمات کفریہ کا ظہار کیے مگن ہوگا جب کہ حرام کے مباح ہونے کے شریعت کا خلیاں نے مطمئن رکھے اور صرف زبان لیے شریعت کا حکم ہیہ ہے کہ وہ مکرہ بی بات پڑھل تو کر لے لیکن تو ریپر کرلے یعنی اپنے دل کو ایمان سے مطمئن رکھے اور صرف زبان سے بادل ناخواستہ وہ کلمات جاری کردے اور بہتر ہیہ ہے کہ ایمان تعمل کر ہے کہ ایمان تھر ہی کہ ایمان تعمل کی تھی دلیل سے جو کتاب میں صوبود ہے اور اس کا ہم ہر ہر جزءواضح ہے۔ اور عقلی دلیل ہے کہ ایمان تعمل کی تھی دلیل تعمل کر میاں مقام بہت بلند وبالا نہوگا، ایم سیس تعمل میں صوبود ہے اور اس کا ہم ہر ہر جزءواضح ہے۔ اور عقلی دلیل ہے کہ ایمان تعمل کی میں موبود ہے اور اس کا ہم ہر کر کے اور کفارو کمر ہین کے ہاتھوں شہید کردیا جائے تو اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند وبالا نہوگا، ایم سیس میں اگر مکر ہو موبود ہوں فراء بنایا تھا کہ ھو د فیقی فی میں اگر مکر و میں فراہ بنایا تھا کہ ھو د فیقی فی

# ر أن البداية جلدال يه المال المالية ا

الجند اسسلسلے کی عقلی ولیل میہ ہے کہ یہاں کسی اثر اورنص میں تفرید کلمات کے اظہار اور اجراء کا استثناء نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس کی حرمت باقی رہے گی اور دین کی سرخ روئی وسر بلندی کے لیے اپنی جان نچھا ورکر دینا ہی زیست کا مقصد اور حیات جاودانی کا ماحصل ہے اس لیے یہاں عزیمت بڑمل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر بھی ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَكْرِهَ عَلَى إِتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يُخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ وَسِعَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ هَالَ الْغَيْرِ يُسْتَبَاحُ لِضَرُّورَةٍ كَمَا فِي حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتُ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِة، لِأَنَّ الْمُكْرَة الَّهُ لِلْمُكْرِهِ فِيْمَا يَصْلُحُ اللَّهُ لَهُ، وَالْإِتْلَافُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ، وَإِنْ أُكْرِة بِقَتْلِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُقُدِمَ عَلَيْهِ وَيَصْبِرُ حَتَّى يُقْتَلَ فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ اثِمًا، لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَايُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَّا فَكَذَا بِهاذِهِ الضَّرُوْرَةِ، وَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمَدًا، قَالَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَمْنَا عَلَى وَمُحَمَّدٍ رَحَمُ عَلَيْهُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمَا اللَّهُ أَيْدُ يَجِبُ عَلَى الْمُكُرَهِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَانُا عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَانُا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ الْكُنْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا، لِزُفَرَ رَمَنْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ مِنَ الْمُكْرَهِ حَقِيْقَةً وَحِسَّا وَقَرَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِثْمُ، بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى إِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ لِٱنَّةَ سَقَطَ حُكْمُةً وَهُوَ الْإِثْمُ فَأَضِيْفَ إِلَى غَيْرِهِ وَبِهِلَـٰدَا يَتَمَسَّكُ الشَّافِعِيُّ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ وَيُوْجِبُهُ عَلَى الْمُكْرَةِ أَيْضًا لِوُجُوْدِ التَّسْبِيْبِ إِلَى الْقَتْلِ مِنْهُ وَلِلتَّسْبِيْبِ فِيُ هٰذَا حُكُمُ الْمُبَاشَرَةِ عِنْدَهُ كَمَا فِي شُهُوْدِ الْقِصَاصِ، وَلَأْبِي يُوْسُفَ أَنَّ الْقَتْلَ بَقِيَ مَقْصُوْرًا عَلَى الْمُكْرَهِ مِنْ وَجُهٍ نَظُرًا إِلَى التَّأْثِيْمِ، وَأُضِيْفَ إِلَى الْمُكْرِهِ مِنْ وَجُهٍ نَظْرًا إِلَى الْحَمْلِ فَدَخَلَتِ الشُّبْهَةُ فِي كُلِّ جَانِبٍ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ بِطَبْعِه إِيْنَارًا لِحَيَاتِهِ فَيَصِيْرُ اللَّهَ لِلْمُكْرِهِ فِيْمَا يَصْلُحُ اللَّهَ لَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِأَنْ يُلْقِيَةٌ عَلَيْهِ وَلَايَصْلُحُ الَّةً لَهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى دَيْنِهِ فَبَقِيَ الْفِعْلُ مَقْصُوْرًا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْإِثْمِ كَمَا نَقُولُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ، وَفِي إِكْرَاهِ الْمَجُوسِيّ عَلَى ذِبْح شَاةِ الْغَيْرِ يَنْتَقِلُ الْفِعْلُ إِلَى الْمُكْرِهِ فِي الْإِتْلَافِ دُوْنَ الذَّكَاةِ حَتَّى يَخُرُمَ، كَذَا هَٰذَا.

اگر کسی شخص کوتل کی دھمکی کے ذریعے دوسرے کے تل پرآمادہ کیا تو مکر ہ کے لیے دوسرے کے قتل پراقدام کرناضچے نہیں ہے بلکہ

تروج ملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کو جان یا کسی عضو کی ہلا کت کا خوف دلا کر کسی مسلمان کا مال ہلاک کرنے پرمجبور کیا گیا تو کرہ کے لیے وہ کام کرنے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ ضرورت کی وجہسے دوسرے کا مال مباح کرلیا جاتا ہے جیسے تخصہ کی حالت میں ہوتا ہے اور یہاں ضرورت محقق ہو چکی ہے اور صاحب مال کو بیری سے کہ وہ مکر ہ سے ضمان وصول کرلے کیونکہ مکر ہ آلہ بینے والی چیز میں مکرہ کا آلہ کہ کارہے اور اتلاف میں وہ آلہ بن سکتا ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على المحال من من المحال من المحال المام اكراه كهان ين على المحال المام اكراه كهان ين على الم

اسے چاہئے کہ صبر کرلے اور خود قتل کردیا جائے اور اگر اس نے دوسرے کوتل کردیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ مسلمان کوتل کرنا کسی بھی ضرورت سے مباح نہیں ہے لہذا خود مقتول کیے جانے کی ضرورت سے بھی مباح نہیں ہوگا۔ اور اگریقل قتل عمر ہوتو مکرہ پر قصاص ہوگا۔ صاحب ہدائیڈ فرماتے ہیں کہ بیتھم حضرات طرفین ؒ کے یہاں ہے۔ امام زفر براٹیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ قصاص مکر ہ پر ہوگا۔ امام ابویوسف ٌفرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی پر قصاص نہیں ہوگا۔ امام شافعی بالٹیٹلڈ فرماتے ہیں کہ دونوں پر قصاص ہوگا۔

امام زفر ولیٹی کی دلیل ہے ہے کہ مکر ہ کی طرف سے حقیقتا اور حسّا دونوں طرح نعل قبل پایا گیا ہے اور شریعت نے اس پرقل کا تھم لیعنی گناہ مرتب کیا ہے۔ برخلاف دوسرے کے مال کو ہلاک کرنے کا اکراہ ، اس لیے کہ اس میں مکر ہے اتلاف کا تھم بیمی گناہ ساقط ہوجاتا ہے لہذا اتلاف کو دوسرے کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔ مکر ہ کے حق میں امام شافعی ولیٹی بھی بہی دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ مکر ہ پر بھی قصاص واجب کرتے ہیں ، کیونکہ اس کی طرف سے قبل کا سبب بنتا پایا گیا ہے اور امام شافعی ولیٹی لیے کے یہاں قبل میں تسدیب کومباشرت کا تھم حاصل ہے جیسے شہود قصاص میں ہے۔

حضرت امام ابویوسف کی دلیل ہے ہے کہ گناہ کی طرف نظر کرتے ہوئے قبل من وجہ مکر ، پر مخصر ہے اور قبل پر آمادہ کرنے کی طرف نظر کرتے ہوئے قبل من وجہ مکر ہ کی طرف منسوب ہے اور ہر پہلو میں شبہہ داخل ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ مکر ، قاتل اپنی زندگی کو ترجیح وینے کی غرض سے بتقاضائے طبیعت اس مخص کے قبل پر آمادہ کیا گیا ہے لہذا وہ قبل کرنے میں مکر ہ کا آلہ ہوگا گویا مکر ہ نے مکر ہ کواس مخص کے قبل پر ڈال دیا تھا اور مکر ہ اپنے دین پر جنایت کرنے کے حوالے سے مکر ہ کا آلہ نہیں ہوگا لہذا گناہ کے حق میں فعل قبل مکر ہ پر خصر رہے گا جیسے اکر ان علی الاعماق کے متعلق ہمارا بھی فیصلہ ہے اور دوسرے کی بکری ذرج کرنے کے متعلق مجوں کو مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب مجبور کرنے کی صورت میں اتلاف کے حوالے سے فعل مکر ہ کی طرف منسوب میں ہوجائے گا الیکن ذرئے کے متعلق فعل مکر ہ تی طرف منسوب میں ہوگا اور دون دیجے حرام ہوگا ، اس طرح قبل میں بھی ہو۔

## اللغاث:

﴿اللاف ﴾ ضائع كرنا - ﴿يستباح ﴾ مباح بونا، حلال بونا - ﴿المحمصة ﴾ حالت اضطرار كى شدت ـ ﴿حسًا ﴾ مشام مشام مشام - ﴿قوّر ﴾ ط كرنا، تاكيدكرنا - ﴿يتمسك ﴾ استدلال كرنا، دليل بنانا - ﴿التسبيب ﴾ سبب بنانا - ﴿المباشرة ﴾ براه راست كام كرنا - ﴿التاتيم ﴾ كناه گار قرار وينا - ﴿ايفارا ﴾ ترجيح دينا -

## مسلمان بمائی کا مال تلف کرنے براکراہ:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے محملے ہیں:

(۱) اگر کسی شخص کو جان یا عضو ہلاک کرنے کی دھمکی ہے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہلاک کرنے پر مجبور کیا گیا تو اسے جا ہے کہ ای جان بچالے اور دوسرے کا مال ضائع کردے کیونکہ حالت مخمصہ کی طرح صورت مسئلہ میں بھی مال غیر کو مباح کرنے کی ضرورت ثابت ہے اس لیے مکر ہ کے لیے اپنی جان بچا کر یہ کا م انجام دینے کی گنجائش ہوگی گرچوں کہ مکر ہ اس کام میں مجبور محض ہے اور مکر ہ کا آلہ ہے اس لیے صاحب مال مکر ہ ہی سے ضان لے گا اور اصل ضان مکر ہ ہی پر واجب ہوگا۔

# ر آن البدايه جلدا ي من المنظمة و ٢٢٠ من الكام اكراه كيان ين

(۲) اگر کسی نے کہی کو دوسرے کے قبل پرمجبور کیا اور بیا کراہ بھی جان یا عضو کی ہلاکت پرمشمل تھا تو مکر ہ کے لیے اس صورت میں مکر ہ کی بات پر عمل کرنا اور فعلِ قبل انجام وینا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کوتل کرنا کسی بھی حالت میں اور کسی بھی ضرورت کے تحت مباح نہیں ہوگا۔اوراگر بیقل قتلِ عمرہ ہوتو حضرات طرفین ؓ کے یہاں مکر ہ پر قصاص ہوگا۔اوا م زفر رات علی نے یہاں مکر ہ پر ہوگا۔ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں کسی پر بھی نہیں ہوگا اور امام شافعی راتھی ہوگا۔ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں کسی پر بھی نہیں ہوگا اور امام شافعی راتھی ہوگا۔ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں کسی پر بھی نہیں ہوگا اور امام شافعی راتھی ہوگا۔

امام زفر رواتیکی کی دلیل میہ ہے کہ مکر ہوگی طرف حقیقا، حسّا اور معایدہ فعل قبل پایا گیا ہے اور شریعت نے قبل کی اخروی سزاء یعنی گرناہ اس کے گرناہ اس پر مقرر کیا ہے لہذا دنیاوی سزاء (یعنی قصاص) بھی اس پر واجب ہوگی اور مکر ہ سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اتلاف مال والی صورت میں چوں کہ مکر ہ سے گناہ ساقط کر دیا گیا ہے اس لیے ضان بھی اس سے ساقط ہوجائے گا۔ لیکن صورت مسئلہ میں جب اس پر گناہ لازم ہے تو قصاص بھی واجب ہوگا۔ مکرہ پر وجوب قصاص کے حوالے سے امام شافعی والیٹھیڈ کی بھی کہی دلیل ہے اور چوں کہ وہ مکر ہ پر بھی قصاص واجب کرتے ہیں اس لیے مکر ہ کے متعلق ان کی دلیل میہ اور ذریعہ ہے اور مکر ہ کو اس کے حوالے میں مرکزہ کی اس بر میں دلیل ہے اور چوں کہ وہ جرنہ کرتا تو مکر ہ پر بیٹھناؤئی حرکت انجام نہ دیتا گویا مکر ہ قبل کا سبب اور ذریعہ ہے اور مکر ہ کے ساتھ اس جرم میں شریک ہے، بلکہ جرم کا محرک اور داعی ہے لہذا اس پر بھی قصاص واجب ہوگا ، کیونکہ امام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں تسبیب قتل کو ای کو میں اس کے میا گردولوگوں نے میڈواہی دی کہ زید نے عمر کو محمداً قبل کیا ہے اور قاضی نے ان کی گواہی جھوئی تھی اور عمر زندہ بخیر ہے تو چوں کہ زید کا قبل ان گواہوں کی تسبیب سے ہوا تھا گراہ غوری کی اور داعی ہوائی تھی وار می میں شریع وصاصا قبل کیا جائے گا۔

حضرت امام ابویوسف ولیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ گناہ کودیکھیں تو اس قبل کا ذیمہ دار مکر ہے، کیونکہ اس پرقبل کا گناہ لازم ہے اورا گر تحریک اور تحریض پرنظر دوڑائی جائے تو اس قبل کا مجرم صرف مکرِ ہے گویا یہاں وجوب قصاص میں شبہہ ہے اور شبہہ سے قصاص ساقط موجا تا ہے۔

حضرات طرفین بی آبیات کی دلیل ہے ہے کہ جان کی دھمکی کے ذریعے مکر ہمکر ہی طرف سے اس مخص کے قبل پر آمادہ کیا گیا ہے اور فطرت کا تقاضہ ہے ہے کہ انسان اپنی جان کو دوسرے کی جان پر ترجیح دیتا ہے، لہذا اس قبل میں قاتل یعنی مکر ہ آمریعنی مکر ہ کا آلہ کار ہوگا اور وہی حقیقی قاتل تصور کیا جائے گا اس لیے قصاص بھی اس پر واجب ہوگا، لیکن چوں کہ فعل قبل کو مکر ہ نے انجام دیا ہے اس لیے شریعت نے اس پر گناہ لازم کیا ہے اور لزوم گناہ میں مکر ہ مکرہ کا آلہ نہیں ہوگا جیسے زید نے بحرکو اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے جان مارنے کی دھمکی سے مجبور کیا اور بکر نے مکر ہا وہ غلام آزاد کر دیا تو صرف اعتاق کے حق میں بکر مکر ہ کا آلہ ہوگا اور وہ مکر ہ سے صان لینے کا حق دار ہوگا، لیکن شوسے ولاء کے حق میں مکر ہ مکر ہ کا آلہ ہوگا اور وہ مکر ہ مارہ کی دار ہوگا، لیکن شوسے ولاء کے حق میں مکر ہ کا آلہ ہوگا اور ولاء مکر ہ اور محتق ہی کو ملے گی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وجوب قصاص کے حق میں تو مکر ہ کا آلہ ہوگا لیکن لزوم گناہ میں آلہ نہیں ہوگا اور گناہ مکر ہ پرلازم ہوگا۔

و فی اکر اہ المجوسی النع اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مجوی کودوسرے کی بکری ذیح کرنے کے لیے مجور کیا تو یہاں بھی مکر ہ صرف من حیث الاتلاف نعل میں مکر ہ کا آلہ ہوگا اور مکر ہ پرضان ہوگا، لیکن من حیث الحل مکر ، مکر ، کا ضامن نہیں

## ر ان البدايه جلدا على المحالة الماري الكاراه كيان بن على الماراه كيان بن على ہوگا اوروہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا یہی حال صورت ِمسّلہ کا بھی ہے۔

قَالَ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ عِنْقِ عَبْدِهٖ فَفَعَلَ وَقَعَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَيْنَكَأَيْهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، قَالَ وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَكُرَهَهُ بَقِيَّةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ صَلْحَ الَةً لَهُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافِ فَانْضَافَ إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَضَمِّنَهُ مُوْسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، وَلَاسِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ السِّعَايَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلتَّخْرِيْجِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ أَوُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَمْ يُوْجَدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَلَايَرْجِعُ الْمُكَرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بِالضَّمَان لِأَنَّهُ مُوَاخَذٌ بِإِتَلَافِهِ، قَالَ وَيَرُجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ مُسَمَّى يَرُجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا لَزِمَةُ مِنَ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوْطِ بِأَنْ جَاءَ تِ الْفُرْقَةُ مِنْ قَبْلِهَا وَإِنَّمَا يَتَأَكَّدُ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ إِتْكَافًا لِلْمَالِ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ فَيُضَافُ إِلَى الْمُكْرِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِتَّلَافٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَ بِهَا، لِأَنَّ الْمَهْرَ قَدُ تَكُرَّرَ بِالدُّخُولِ لَا بِالطَّلَاقِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہا گر کسی مخص کواپنی ہیوی کوطلاق دینے یا بناغلام آزاد کرنے کے لیے مجبور کیا گیااوراس نے وہ کام کر دیا تو ہارے یہاں مرہ علیہ واقع ہوجائے گا۔ امام شافعی والٹھائ کا اختلاف ہے اور کتاب الطلاق میں بیدسئلہ گذر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مکرَ ہ مکرَ ہ سے غلام کی قیمت واپس لے گااس لیے کہ من حیث الاحلاف مکرَ ہ مکرِ ہ کا آلہ بن سکتا ہے لہٰذا یہ فعل اس کی طرف منسوب ہوگا اورمکر ہ کے لیے مکرہ سے منان لینے کاحق ہوگا خواہ مکرہ موسر جو یا تنگ حال ہو۔ اور غلام پر سعایہ بیس ہوگا کیونکہ سعایہ یا تو حریت کی طرف نکالنے سے یا غلام کے ساتھ دوسرے کاحق وابستہ ہونے کی وجہسے واجب ہوتا ہے اور یہاں ان میں ہے کوئی چیز نہیں یائی گئی ہے۔اورمکرہ غلام سے ضان میں دی ہوئی قیمت نہیں واپس لےسکتا اس لیے کدا تلاف اور اہلاک کی وجہ سے مکرِہ کا مواخذہ کیا گیاہے۔

فر ماتے ہیں کہاگر طلاق قبل الدخول ہوتو مکر ّہ مکر ہ سے نصف مہر واپس لے گا اور اگر نکاح میں مہر متعین نہ ہوتو مکر ّہ مکر ہ سے لازم شدہ متعہ لےگا، کیونکہ شوہر پر جو چیز لازم ہے اس میں ساقط ہونے کا امکان ہے بایں طور کہ بیوی کی طرف سے فرقت کا مطالبہ ہوجائے کیکن طلاق سے وہ چیز موکد ہوگئی ہے لہذااس اعتبار ہے وہ مال کا اتلاف ہے اورا تلاف ہونے کی وجہ سے اسے مکر و کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر یعنی مکر و نے اس سے دخول کیا ہو، کیونکہ اب مہر دخول کی وجہ سے موکد ہوئی ہے نہ کہ طلاق کی وجہ سے۔

## اللغاث

﴿اعتق ﴾ غلام آزاد كرنا ـ ﴿الاتلاف ﴾ ضائع كرنا ـ ﴿انضاف ﴾ منوب بونا به ﴿موسر ﴾ آسوده حال، فراخ وست - ﴿معسر ﴾ تنگوست - ﴿سعاية ﴾ كوشش، كمائي - ﴿المتخريج ﴾ نكالنا، لے جانا - ﴿موَّا حذ ﴾ جس كامواخذه كيا جائے -

# ر آن البداية جلدال ١٢٨ المحتمد ٢٢٨ المحاكر ١٤١ الما اكراه كيان ين

﴿المتعة ﴾ بيوى كابرير رلجولَى ﴿ الفرقة ﴾ جدالَى ﴿ يِتاكد ﴾ بخته مونا، پكامونا۔

## بيوى كى طلاق برمجبور كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگرکوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینے یا اپنے غلام کوآزاد کرنے کے حوالے سے مجبور کیا گیا اوراس نے مکر ہ کی بات مان کر بیوی کوطلاق دیدی یا غلام کوآزاد کردیا تو طلاق بھی واقع ہوگی اور عتی بھی واقع ہوگا کیونکہ مکر ہ کی طلاق واقع ہوتی ہے۔البتہ مکر ہ بعد میں مکر ہ سے اپنے غلام کی قیمت وصول کرے گا، اس لیے کہ اس اعتاق میں اس کی رضامندی فوت تھی اور وہ مکر ہ کے جبر اور دباؤکی وجہسے اس اقدام پر مجبور ہوا ہے اور اس نے مکر ہ کے آکہ کار کے طور پر بیکام انجام دیا ہے اس لیے بیا تلاف مکر ہ کے جبر اور دباؤکی وجہسے اس اقدام پر مجبور ہوا ہے اور اس نے مکر ہ کے آکہ کار کے طور پر بیکام انجام دیا ہے اس لیے بیا تلاف مکر ہ کی طرف منسوب ہوگا اور اس پر صاب اور اس بوگا خواہ وہ معسر ہو یا موسر، کیونکہ ضان اتلاف میں عمر اور ایس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور اس غلام پر سعابیہ یعنی کمائی کرنا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سعابیہ یا تو اس لیے واجب ہوتا ہے کہ غلام کوآزاد کی کی راہ دکھائی وادر میں مشترک ہواور ایک کے اعزاق کے بعد اس میں دوسرے کاحق باقی ہو حالا نکہ یہاں شرکت اور حقِ غیر کا امکان معدوم ہے، لوگوں میں مشترک ہواور ایک کے اعزاق کے بعد اس میں دوسرے کاحق باقی ہو حالا نکہ یہاں شرکت اور حق غیر کا امکان معدوم ہے، اس لیے اس پر سعابیہ بیس ہوگا اور مکر ہو کوضان کی جور تم دے گا اس رتم کو اس غلام سے واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رقم اور بیضان اتلاف کی وجہ سے واجب ہوا ہو اور مان اتلاف میں حامن کاحق رجوع نہیں ملتا۔

قال ویہ جع بنصف النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مکر ہ شوہر نے دخول اور خلوت صححہ سے پہلے بحالت اکراہ ہوی کو طلاق دی ہے اور مہر متعین نے ہوتو شوہر پر متعہ واجب ہوگا جے دی ہے اور مہر متعین نے ہوتو شوہر پر متعہ واجب ہوگا جے وہ مکر وہ سے اور مہر متعین نے ہوتو شوہر کر ہوگا ہے وہ مکر وہ سے ہوا ہے ور نہ یہ جمی ممکن تھا کہ خود ہوی فرقت کا مطالبہ کرتی اور شوہر کو دیے گا۔ اس لیے کہ اس پر یہ وجوب مکر وہ جے اکر اور گو میں دینا متعین ہوگیا ہے لہذا اسے وہ مکر وہ سے لے کہ ہی اگر شوہر نے ہوی ہی سے مال ملتا لیکن طلاق کی وجہ سے شوہر کے حق میں دینا متعین ہوگیا ہے لہذا اسے وہ مکر وہ سے لے کر ہی ہوہ کو دیے گا۔ ہاں اگر شوہر نے ہوی سے خلوت صححہ کر لیا ہو یا دخول کرنے کے بعد اکر اوکی وجہ سے اُسے طلاق دی وجہ سے اور موہر مہر کی رقم مکر و سے نہیں لے گا ، اس لیے کہ مہر کا وجوب اور ثبوت دخول کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ طلاق کی وجہ سے اور شوہر نے اپنی مرضی سے دخول کیا ہے اس لیے اب مکر و مہر کا ضام نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے اگر اوسے ملک نکاح کا احلاف ہوا ہو اور ملک نکاح مال نہیں ہے فلایضمن المکو وہ یا تلاف مالیس بمال۔

وَلُو ٱكُوهَ عَلَى التَّوْكِيْلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ فَفَعَلَ الْوَكِيْلُ جَازَ اسْتِحْسَانًا، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ مُورِّقٌ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ، وَالْوَكَالَةُ لَا تُبْطَلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ اِسْتِحْسَانًا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُكْرِهِ زَوَالُ مِلْكِهِ إِذَا بَاشَرَ الْوَكِيْلُ وَالنَّذُرُ لَا يَعْمَلُ فِيْهِ الْإِكْرَاهُ لِلَّنَّةُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَلَارُجُوعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا لَزِمَةً لِلَّنَّةُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَلَارُجُوعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا لَزِمَةً لِلَّنَّةُ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

# ر آن الهداية جلدا على المحالية الماري الم

فِيهِ الْإِكْرَاهُ فَلَوْكَانَ هُوَ مُكْرَهًا عَلَى الْخُلْعِ دُوْنَهَا لَزِمَهَا الْبَدُلُ لِرِضَاهَا بِالْإِلْتِزَامِ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا اللَّهُ أَنْ يُكْرِهَهُ السَّلُطَانُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَيْنَا أَيْهُ وَمُحَمَّدٌ رَمَيْنَا اللهُ لَكُانُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودِ. لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الْحُدُودِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض کو طلاق دینے یا اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے وکیل بنانے پر مجبور کیا گیا اور وکیل نے وہ کام کردیا تو استحسانا یفعل جائز ہے، اس لیے کہ اکراہ فسادِ عقد ہیں تو موثر ہے لیکن وکالت شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتی اور مکر ہ استحسانا مکر ہ پر جوع کر ہے گا، اس لیے کہ مکر ہ کا مقصد ہے کہ (اگر وکیل وہ فعل انجام دید ہے تو) مکر ہ کی ملکیت ختم ہوجائے۔ اور نذر ہیں اکراہ موثر نہیں ہوتا اس لیے کہ نذر میں فنح کا اختال نہیں ہوتا اور مکر ہ پر جو چیز لازم ہوگئی ہے اس کے متعلق وہ مکر ہ پر رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میمین اور ظہار کیونکہ دنیا میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، لہذا مااکر ہ علیه کے متعلق دنیا میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میمین اور ظہار علی مطالبہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میمین اور ظہار کے میں جو اس کے کہ یہ چیز میں اس لیے کہ یہ چیز میں ہی اس کے ساتھ طلاق ہے یا میمین ہوگا۔ اور اس میں اکراہ عمل نہیں کرتا اگر شوہر ہی کے ساتھ طلع کرنے کے لیے اکراہ کیا گیا اور عورت کو طلع پر مجبور نہیں کیا گیا تو عورت پر بدل اور اس میں اکراہ عمل نہیں کرتا اگر شوہر ہی کے ساتھ طلع کرنے کے لیے اکراہ کیا گیا اور عورت کو طلع پر مجبور نہیں کیا گیا تو عورت پر بدل اور اس میں اکراہ عمل نہیں کرتا اگر شوہر ہی کے ساتھ طلع کرنے کے لیے اکراہ کیا گیا اور عورت کو خلع پر مجبور نہیں کیا گیا تو عورت پر بدل اور اس میں اکراہ عمل نہیں کرتا گر فیور ایس کی تو کہ مورث کیں کیا ہو کیا ہو کہ کی کیں کہ کا حقل کیا ہو کہ کا خوال کر ایا ہے۔

اگر کسی شخص کو زنا پر مجبور کیا گیا تو امام اعظم ولٹیٹلا کے یہال مکرَ ہ زانی پر حد داجب ہوگی ، الاّ بیہ کہ مکرَ ہ سلطان ہو۔حضرات صاحبین عِیسَیْا فرماتے ہیں کہاس پر حدنہیں ہوگی اور کتاب الحدود میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث

## توكيل طلاق براكراه:

صورت متلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض کو جان ہے مار نے کی دھمکی دے کراپی بیوی کوطلاق دینے یا اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے وکیل بنا نے پر مجبور کیا گیا اور اس نے ان کا موں کے لیے وکیل بنا دیا اور وکیل نے یہ کام انجام دیدیا تو استحسانا طلاق اور عماق دونوں چیزیں واقع ہوجا کیں گی، لیکن قیاسا واقع اور نافذنہیں ہوں گی، اس لیے کہ اکراہ اسے وکالت باطل ہوجاتی ہے اور وکالت باطل ہونے کی صورت میں وکیل کا نعل نافذ نہیں ہوتا ہے ہم شریعت نے استحسانا اسے جائز قرار دیا ہے اور جواز کی علت یہ بیان کی ہے کہ اگراہ فساد کے صورت میں موثر ہے یعنی عقد منعقد تو ہوتا ہے لیکن اگراہ کی وجہ سے وہ فاسد ہوتا ہے۔ اور اگراہ شرط فاسد کے درجے میں ہوتا ہے اور وکالت شروط فاسدہ سے فاسد اور باطل نہیں ہوتی، اس لیے اگراہ سے بھی وکالت باطل نہیں ہوگی اور استحسانا وکیل کا یہ فعل درست اور

## ر ان البداية جلدا على المحالة المحالة

جائز ہوگا۔ تا ہم مکر ٔ ہ اورموکل کا جونقصان ہوگا لینی بیوی کا مہر اور غلام کی قیت وہ مکرہ سے واپس لینے کامستق اور مجاز ہوگا ، کیونکہ مکرِ ہ کا مقصد ہی بھی ہے کہ اگر دکیل فقعل مکرہ بہ کوانجام دیدے تو اس سے مکر ہ کی ملکیت زائل ہوجائے اور زوالِ ملک کی صورت میں مکرِ ہ متلف ہوگا اور متلف ضامن ہوتا ہے لہذا ہے مکرِ ہ بھی ضامن ہوگا۔

والمحلع من جانبہ المنح صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص کواس بات کے لیے مجبور کیا گیا کہ دہ اپنی بیوی سے خلع کرلے اور اس نے خلع کرلیا تو اس خلع کوطلاق شار کیا جائے گا اور اکراہ کے باوجود میضج ہوگا۔ اب اگر صرف شوہر پر اکراہ ہواور بیوی پر اکراہ نہ ہو تو بیوی پر بدل خلع لازم ہوگا، کیونکہ بیوی خلع اور بدل خلع قبول کرنے پر راضی ہے۔

قال وإن أكوهه المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ اگر كسى نے كسى كو زنا اور بدكارى كے ليے مجبور كيا تو امام اعظم يولينيائے يہاں اگر مكرہ سلطان كے علاوہ كوئى اور ہوتو زانى پر حد ہوگى ، اس ليے كہ جب غير سلطان كا اكراہ ہوگا تو ظاہر ہے كہ زنا ميں زانى كى بھى پحمد ولى بھى ہوگى ، كيونكہ انتشار آلہ كے بغير زنا مخفق نہيں ہوگا اور آلہ ميں اسى وقت انتشار ہوگا جب صحبت اور مجامعت كے متعلق انسان سو پے اور لذت حاصل كر ہے۔ ہاں اگر سلطان مكر و ہوتو زانى پر حذ نہيں ہوگى ، كيونكہ حد كا مقصد زجر و تنبيہ ہے اور اكراہ كے ہوتے ہوئے اس مقصد كو حاصل كر ہے۔ ہاں اگر سلطان مكر و ہوتو زانى پر حذ نہيں ہوگى خواہ مكرہ سلطان ہويا مقصد كو حاصل كر نے كى چنداں ضرورت نہيں ہے۔ حضرات صاحبين عَنظِينا كے يہاں زانى پر مطلقاً حذ نہيں ہوگى خواہ مكرہ سلطان ہويا كوئى اور ، كيونكہ ہر طاقت وراور زور آوراكراہ پر قادر ہوتا ہے۔ اور پھر ماقبل ميں بيوضاحت ہو چكى ہے كہ حضرت امام اعظم عراث الله خورہ قول عہد اور عصر كے اختلاف يرجنى ہے۔

قَالَ وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمُ تَبْنِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، لِأَنَّ الرِّدَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ، أَلَا تَرَاى أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَلْبَهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ لَايُكُفِّرُ، وَفِي اعْتِقَادِهِ الْكُفْرُ شَكْ فَلاَيَفْبُتُ الْبَيْنُونَةَ بِالشَّكِّ، فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ بِنْتُ مِنْكَ وَقَالَ هُوَ قَدْ أَظْهَرْتُ ذَلِكَ وَقَالَ هُو قَدْ أَظْهَرْتُ ذَلِكَ وَقَلْمُ اللَّهُ عَيْرُمُونُ عَلَيْهُ لَهُو قَةٍ وَهِيَ

بِتَدُّلُو الْإِعْتِقَادِ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَآيَدُلُّ عَلَى النَّبَلُّو فَكَانَ الْقُولُ قُولُهُ، بِخِلافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْمِسْلَامِ حَيْثُ يَصِيْرُ بِهِ مُسْلِمًا، لِآنَهُ لَمَا احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ رَجَّحْنَا الْمِسْلَامِ، وَلَوْ أَكُوهَ عَلَى الْمِسْلَامِ حَتَى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ أَمْ فِيْعَلَى اللهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَعْتَقِدُهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَلَوْ أَكُوهَ عَلَى الْمِسْلَامِ حَتَى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ وَلَمْ اللهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَعْتَقِدُهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ، وَلَوْ أَكُوهَ عَلَى الْمِسْلَامِ حَتَى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ وَكَوْ الشَّيْهِ وَهِي دَارِثَهُ لِلْقَتْلِ، وَلَوْ قَالَ اللّذِي أَكُوهَ عَلَى الْمِسْلَامِ حَتَى الشَّيْهِ وَحُكُمَ هذا وَكَوْ قَالَ اللّذِي أَكُوهُ عَلَى إِثْمَانَعُ بِإِنْكُوهُ عَلَيْهِ وَحُكُمَ هذا الطَّائِعِ مَا حَكُونَاهُ، وَلَوْ قَالَ أَرْدُتُ مَاطَلَبَ مِنِي وَقَلْ خَطَرَبِيلِي الْخَبْرُعَا مَطَى بَانَتُ دِيَانَةً وَقَصَاءً النَّهُ الْقَالِمِ مَا حُكُونَاهُ وَلَوْ قَالَ أَرْدُتُ مَاطَلَبَ مِنِي وَقَلْ وَقَلْ مَائِكُوهُ وَعَلَى الْعَلَيْفِ وَعَلَى الْعَلَيْفِ وَعَلَى الْعَلَيْفِ وَعَلَى الْعَلَقِ اللّهُ الْعَلَيْفِ وَعَلَى الْعَلَيْفِ وَعَلَى الْعَلَيْفِ وَعَلَى وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَعَلَى السَّلَامُ اللّهُ وَعَلَى وَقَلْ وَقَلْ اللّهُ وَعَلَى السَّلَامُ وَقَلْ وَعَلْمَ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ اللّهُ وَعَلَى السَّلَامُ وَقَلْ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْ

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محف کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا تو اس کی ہوی اس سے بائے نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ردت کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ کیا دکھا نہیں کہ اگر اس کا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن ہوتو وہ کا فرنہیں ہوگا اور اس کے کفر کا اعتقاد کرنے میں شک ہے لہٰذا شک کی وجہ سے بینونت ٹابت نہیں ہوگا۔ اگر عورت کہ میں تجھ سے بائنہ ہوگئ ہوں اور شو ہر کہے کہ میں نے اس حال میں کفر ظاہر کیا تھا کہ میرا دل ایمان کے تئین مطمئن تھا تو استحسانا شو ہر کی بات معتبر ہوگ اس لیے کہ کلمہ کفر فرقت کے لیے نہیں وضع کیا گیا ہے جب کہ فرقت اعتقاد کی تبدیلی سے واقع ہوگ اور اکر اہ کے ہوتے ہوئے یہ لفظ تبدل اعتقاد کی دلیل نہیں ہوگا لہٰذا شو ہر کی بات معتبر ہوگ ، کیونکہ جب اس لفظ میں اسلام کا قصد کرنے کا بھی معتبر ہوگ ۔ برخلاف اکر اہ علی الم سلام کے چنانچ اکر اہ سے مکر ہ مسلمان ہوجائے گا ، کیونکہ جب اس لفظ میں اسلام کا قصد کرنے کا بھی احتمال ہو ہم نے دونوں حالتوں میں اسلام کو ترجیح و میری ، اس لیے کہ اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اور یہ بیانِ عکم ہے لیکن فیما مینہ و بین اللہ اگر اس کے دل میں اسلام کا اعتقاد نہیں ہوگا۔

اگرکٹی مخف کواسلام لانے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ ہوگیا پھر وہ اسلام سے پھر گیا تو اسے قل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے مرتد نہ ہونے کا شبہہ موجود ہے اور شبہ دافع قتل ہے۔

اوراگر مکرہ نے کہا کہ میں نے زمانۂ ماضی کی (جھوٹی) خبر دی تھی حالانکہ میں نے زمانۂ ماضی میں کفرنہیں کیا تھا تو اس کی بیوی حکماً اس سے بائنہ ہوگی، دیانۂ بائنہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بیا قرار کرلیا ہے کہ اس نے کلمۂ کفر کا تکلم کیا ہے اگر چہاز راہ ہزل کیا ہے جب کہ کلمۂ کفرزبان پرلانے کے علاوہ بھی اس کے لیے چارۂ کارتھا۔ ر ان البدايه جلدا عن المحالية الماري الماري الماري الماري الماري بيان من الم

ای حکم پر ہے جب اسے صلیب کا سجدہ کرنے پر یا حضرت محمد مکا تیڈی کو (العیاذ باللہ) سب وشتم کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے کرلیا اور بول کہا کہ میں نے اس سے بحدہ خدا کی نیت کی تھی اور حضرت نی اکرم سکی تیڈی کے علاوہ دوسرے محمد کو مرادلیا تھا تو قضاءً اس کی بیوی بائنہ ہوگی دیانۂ بائنہ بیس ہوگی۔اوراگراس نے صلیب کو سجدہ کرلیا اور (العیاذ باللہ) حضرت کو سب وشتم کر دیا اور اس کے دل میں اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور غیر نبی کو سب وشتم کرنے کا خیال تھا تو اس کی بیوی دیائڈ اور قضاءً ہر دوطرح بائنہ ہوجائے گی ،اس دلیل کی وجہ سے جوگذر بھی ہے۔کفایۃ المنتمی میں ہم نے اس پر مزید مواد پیش کردیا ہے۔واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

﴿الردة ﴾ مرتد ہونا، اسلام سے بھر جانا۔ ﴿الاعتقاد ﴾ عقیدہ، نظرید۔ ﴿البینونة ﴾ میاں بیوی کے درمیان جدائی۔ ﴿التبدل ﴾ تبدیل ۔ ﴿ورجعنا ﴾ ترجیح وینا۔ ﴿یعلو ﴾ غالب ہونا، بلند ہونا۔ ﴿یعلی علیه ﴾ مغلوب ہونا۔ ﴿تمکن ﴾ بڑ پکڑنا، قرار پکڑنا۔ ﴿دار نة ﴾ ساقط کرنے والا۔ ﴿خطر ببال ﴾ دل میں خیال آنا، کھٹکا گزرنا۔ ﴿مبتدئ ﴾ ابتداء کرنے والا۔ ﴿هاذِل ﴾ نذاق کرنے والا، غیر شجیدہ۔

## ارتداد براكراه من نيت كااعتبار:

عبارت میں چارمسکے نہ کور ہیں جوان شاء اللہ حب بیان مصنف آپ کی ضدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ارتداد کا فیصلہ کور مر ہونے پر مجبور کیا گیا اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہوگیا گین اس کا دل اندرے مکر وہتا اور ایمان سے بھر پورتھا تواس کے ارتداد کا فیصلہ نیس ہوگا اور نہ بی اس کی بیوی اس سے بائد ہوگی ، کیونکہ اگراہ کی وجہ سے اس کے کفر میں شک ہے اور شک کی وجہ سے بینونت وفرقت ثابت نہیں ہوگی جات اس وقت باہت ہوگی جب احتقاد میں تبدیلی آ جائے اور احتقاد میں برضا ورغبت تبدیلی ہوتی ہوئی ہوئی ہیا اور اس کہ البندا اس حوالے سے بھی اس مکر ہ کی بیوی بائند نہیں ہوگی ۔ اس کے برخلاف اگر کسی کا فرکو اسلام لانے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس نہیلا اس حوالے سے بھی اس مکر ہ کی بیوی بائند نہیں ہوگی ۔ اس کے برخلاف اگر کسی کا فرکو اسلام لانے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس خقاد سے اسلام نہ قبول کیا ہوتا ہم سے مسلمان قرار دیدیں گے، اس لیے کہ اگر چہ سے اختال قائم ہے کہ اس نے دل اور اعتقاد سے اسلام نہ قبول کیا ہوتا ہم سے مسلمان تی ہونے کا فیصلہ کرنے اور اگراہ کی حالت میں مسلمان ہو بہر صورت دونوں میں ہم اس کے مسلمان تی ہونے کا فیصلہ کریں گے "لان الإسلام یعلی و لایعلیٰ نئی جو بھی احتال ہو بہر صورت دونوں میں ہم اس کے مسلمان تی ہونے کا فیصلہ کریں گے "لان الإسلام یعلی والدہ میں مسلمان اگر فیصلہ کا محالہ اللہ کے حوالے ہوگا مواد کی حالت میں مسلمان اگر فیصلہ کا محالہ اللہ کے حوالے ہوگا اس کے کہ اس کے دونوں میں اسلام کے بعد اسلام کی محبت اور عظمت نہیں کیا گیا تھا، اسلام کی ویک ہمتی ہو اور اس کے کہ اس کے مسلمان نہ ہو، اور کفر بی کی کہ کہ جاتے ہوگا ہو جاتے ہیں کہ کہ کونکہ شبہہ سے حدود ساقط ہوجاتے ہیں۔ اسلام کے بعد اس کی کہ کہ محبت اس کے اس احتمال اور شبہہ کی بنیاد پر اسٹونی کریں گے، کونکہ شبہہ سے حدود ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس کے اس محبر کی کونکہ شبہہ سے حدود ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس کے اس محبر کی بیوی کہتی ہے کہ سی تم ہوگی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمانہ ماضی میں کفر کرنے کے متعلق جھوئی فہر اس کے اس کی کونکہ شبہہ سے حدود ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس کے متعلق جھوئی فہر اس کے دائیں کی کونکہ شبہہ سے حدود ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس کے متعلق جھوئی فہر اس کے دائی کی کونکہ شبہہ سے کی کونکہ شبہ کی کونکہ شبہہ کی کونکہ شبہ کی کونکہ شبہ کے کونکہ کونکہ ر آن البدايه جلدا عن من المنظمة المنظ

دی تھی اور کفرنہیں کیا تھا تو اس کی بیوی حکماً اور قضاء اس سے بائد ہوگی دیائة بائنہیں ہوگی، کیونکہ اے کفر کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور اس نے کفر کی خبر دی ہے اور اخبار پراسے مجبور نہیں کیا گیا تھا اس نے ماضی میں بخوشی کفر کا اقر ارکیا ہے اور ماضی میں بخوشی کفر کا اقر ارکیا ہے اور ماضی میں بخوشی کفر کا اقر ارکیا ہے اور ماضی میں بخوشی کفر کا اقر ارکی نے بعد اگر مقر اس اقر ارکی تکذیب کردے تو دیائة اس کی بات معتبر ہوگی لیکن قضاء اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے جم نے قضاء اس مقر کی بیوی کو اس سے بائن قر اردیا ہے۔

(۳) کرہ کہتا ہے کہ کلمہ کفر کے اجراء اور اظہار سے میرا مقصدتو یہی تھا کہ میں ان کی بات مان کر اقر ارکرلوں لیکن میرے دل میں بید خیال تھا کہ میں زمانہ ماضی کے کفر کا اظہار کر رہا ہوں تو اس کی بیوی دیانۂ اور قضاء دونوں طرح اس سے بائنہ ہوجائے گی ، کیونکہ اس نے بخوشی کلمہ کفر کانتہ مان کی طرف منتقل کر کے وہ کفر کا خداق اور ہزل کر رہا ہوں نے بخوشی کلمہ کفر کا نہ اق اور ہزل کر رہا ہوں نے بخوشی کلمہ کفر کا نہ اق اور ہزل کر رہا ہوں تو دیانۂ کا فر ہونے سے نی جا تا حیث علم لنفسه منحلصا غیرہ کا بیوں اس سے بائنہ ہوگا اور کو ایمان سے مطمئن رکھتا تو دیانۂ کا فر ہونے والا ہے اس لیے دیانۂ اور قضاء دونوں طرح اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوگا ۔ اس مسئلے کی ایک تقریر یہ بھی ہو گئی ہے کہ اس نے فی الحال کلمہ کفر کا تکلم کیا اور اپنے آپ کو اس وبال سے بچانے کے لیے زمانۂ ماضی میں کا فر ہونے کی جموثی خبر دی مگر اس کی بید بیرکام نہ آسکی اس لیے کہ فی الحال تو اس نے کلمہ کفر کا فیصلہ کر ہے گا اور باطنا یعنی دیانۂ اس کی یوی کے بائنہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہزل اور استخفاف کے طور پر بھی کفر کا بخوشی اظہار کفر ہے اور کلمہ کفر کے تکلم سے ہراعتبار سے یوی بائنہ ہوجاتی ہے۔

(٣) وعلی هذا النع ایک فض کوصلیب کے سامنے ہوہ کرنے یا نعوذ باللہ حضرت ہی اکرم مٹائیڈ کو برا بھلا کہنے کے لیے بجود کیا اور اس نے بیدکام کردیا پھر کہنے لگا کہ میں نے اس بجدہ سے اللہ کے لیے بجدہ کرنے کی نیت کی تھی اور آقائے مدنی کے علاوہ محمد علی اور اس نے بیدکام کردیا پھر کہنے لگا کہ میں نے اس بجدہ سے بائد ہوگے ہوگے ہا اس کی تعدیق ہوگ اور دیائة اس کی بوی کام کیا ہے جومکرہ کا مقصدتھا البتہ باطنا وہ دوسری شکل اور حالت مراد لیے ہوئے ہاس لیے باطنا اس کی تعدیق ہوگ اور دیائة اس کی بوی اسے بائد ہیں ہوگ ۔ اوراگراس نے صلیب کو بجدہ کرلیا اور نعوذ باللہ ہمارے حضرت کو برا بھلا کہد دیا بعد میں کہنے لگا کہ میرا خیال بیتھا کہ میں نے اللہ کا کہ میرا خیال بیتھا کہ میں نے اللہ کا کہ میرا خیال بیتھا کی بیوی اس سے بائد ہوجائے گی، کیونکہ اس نے بخوثی بحدہ کیا ہے اور سب وشتم کا فعل انجام دیا ہے کہ گواں رہا ہے کہ اس کا میر ہوت کی بات دل میں تھی تو تفاء اور دیائة وروں طرح اس کی بیوی اس سے بائد ہوجائے گی، کیونکہ اس نے بخوثی بحدہ کیا ہے اور سب وشتم کا فعل انجام دیا ہے کہ اس کا میر ہوت کی تبدیلی مفید نہیں ہوگی اس کے میں میں جہت کی تبدیلی میں بہت کی تبدیلی مفید نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا میر ہوا وہ اس میر کیا ہے اور اگر میں خور میں دوسر میرے کی کو سب وشتم کی بات تھی تو وہ اس مجرک گوگئی دیتا اور میر میں ہوت کی بات کی تو می طرف منسوب کرنے کی بات تھی تو وہ اس میر کی اور آمر تو تین نے ہوں کہ میں اس پر مزید میں اس بر مزید مواد اور خوراک جمع کردیا ہے جے بیباں تملی اور تشفی نہ ہودہ وہ ہاں سے سیرانی حاصل کرلے۔ واللہ انکام وعلمہ انتم

ر ان الهداية جلدا على المحالية الماري على الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري



## ماقبل سے مناسبت:

کتاب الحجراور کتاب الا کراہ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں ولایت اور تصرف کوسلب کرلیا جاتا ہے، لیکن اکراہ میں قادر ومختار محفی سے ولایت تصرف سلب کی جاتی ہے اس لیے اکراہ کا سلب سلب حجر سے اقوی ہوااس لیے صاحب کتاب الا کو اہ کو کتاب الحجو سے پہلے بیان کیا ہے۔

## لغوى اورشرعي معنى:

حبجر کے لغوی معنی ہیں:رو کنامنع کرنا۔

حجر کے شرق معنی ہیں: منع مخصوص أى منع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأى سبب كان \_ يعنى تجرك امراب ثلاث ميں سے كى بھى سبب كى وجہ سے ستحق حجر كوت فرف سے منع كرنے اور روكنے كانام حجر ہے ـ

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ تین اسباب سے حجر ثابت ہوتا ہے(۱) صغرتی (۲) رقیت (۳) جنون اور پاگل بن، چنانچہ اپنے ولی کی

# ر آن الهداية جلدال يه المحالي المحالية علدال يعلى المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية المحالية

اجازت کے بغیرصغیر کا تصرف جائز نہیں ہے، اپنے مولی کی اجازت کے بغیر غلام کا تصرف جائز نہیں ہے اور مغلوب الحال مجنون کا تصرف جائز نہیں ہے۔ صغیر کے تصرف کا عدم جوازاس لیے ہے کہ اس میں عقل کی کی ہوتی ہے لیکن ولی کی اجازت اس کے اہل ہونے کی علامت ہے۔ اور غلام کے تصرف کا عدم جواز حق مولی کی وجہ سے ہے اور اس لیے ہے کہ غلام کے منافع ضائع نہ ہوجا کیں اور قرض کا نازم ہوجائے س کی رقبہ مملوک نہ ہوجائے اس کی تصرف منوع ہے تا ہم اجازت دیے سے مولی اپنے حق کے ضیاع پر راضی ہوجاتا ہے۔ اور مجنون کے ساتھ اہلیت جمع نہیں ہو سکتی لہذا کہ بھی حال میں اس کا تصرف درست نہیں ہے۔ اس کے برخلاف غلام فی نفسہ تصرف کا اہل ہوتا ہے اور بچے کی اہلیت متوقع ہوتی ہے اس لیے غلام وہی اور مجنون کے مابین فرق ہے۔

## اللغاث:

﴿الحجر ﴾ پابندى لگانا، روك لگانا۔ ﴿الموجبة ﴾ باعث بنے والے۔ ﴿الصغر ﴾ بجبی ۔ ﴿الموق ﴾ غلاى۔ ﴿الحنون ﴾ ویوانہ ین۔ ﴿ولَی ﴾ ومدوار، سرپرست۔ ﴿سیّد ﴾ آقا۔ ﴿نقصان ﴾ کی۔ ﴿یتعطل ﴾ بےکار جانا، ضاکع ہونا۔ ﴿یجامع ﴾ باہم جمع ہونا، متحد ہونا، اکٹے ہونا۔ ﴿یو تقب ﴾ انظار کیا جائےگا۔ ﴿الاذن ﴾ اجازت۔

#### معاملہ بندی کے تین اسباب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تین چیزیں ججراور ممانعت عن الضرف کا سبب ہیں (۱) صغری (۲) رقیت وعبدیت (۳) جنون مطبق۔
اور حضرات فقہاء نے ان تینوں کے ساتھ تین چیزیں اور بھی لاحق کردیا ہے (۱) مفتی ماجن (۲) طبیب جابل (۳) مفلس کرا یہ لینے والا گویا ان چھتم کے لوگوں کا تصرف سے جہنیں ہے۔ ان میں سے تین کا بیان یہاں ندکور ہے صغیر میں عقل اور شعور کی کی ہوتی ہے اس لیے اس کا تصرف جائز نہیں ہے اور چوں کہ اس کے جملہ امور کا فرمہ دار اس کا ولی ہوتا ہے اس لیے اگر ولی اس کی اجازت دیدے تو اس کا تصرف جائز نہوگا۔ اور غلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے اسے تصرف کا طریقہ اور اس کی اجازت کیا علم نہیں ہو پاتا اور وہ قرض دار ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اسے بھی پریشانی ہوتی ہے اور جب اس قرض میں فروخت کیا جاتا ہے تو مولی کے حق کا ابطال ہوتا ہے لہٰذا مولی کی اجازت کے بغیر اس کا تصرف درست نہیں ہوگا ہاں اگر مولی اجازت دے کر اپناحق ساقط کرنے کر راضی ہوجائے تو قاضی کو اس کا تصرف دروئے کی کیا پڑی ہے ''جب اس کا مولی ہے راضی ، تو کیا کرے گا قاضی'' ، ان دونوں کے پرراضی ہوجائے تو قاضی کو اس کا تصرف درست نہیں ہوگا ہاں اگر مولی اس کی تو کہ کہ میں میں ہوجائے تو تاخی کی کیا پڑی ہو جب کے جب کہ میں اور غلام میں تصرف کی اہلیت ہی پیدا نہیں ہو ہوائے وار خواں میں جیا ہیں ہو جب کے کوئی مطبق کا تصرف کی بھی ہو باز نہیں ہوگا اور اس کے ایک میون مطبق کا تصرف کی جب اس لیے ان کا تصرف فی الحال امیں درمیون میں المیت میں اور غلام میں اور میون میں فرق کیا گیا ہے لہٰذا اس فرق کیا گیا ہوگا اور اس میں اور غلام میں اور میون میں فرق کیا گیا ہے لہٰذا اس فرق کیا گیا ہوگا اور کیا ہوں میں اور غلام میں اور میون میں فرق کیا گیا ہوگا اور اس میں مواف کی اور کیا ہو تھی ہوگا اور اس میں اور غلام میں دور میون میں فرق کیا گیا ہوگا ہوں ہو میون میں فرق کیا گیا ہوگی کوئی مطبق کا تصرف میں جو اور کیا ہو تو کیا گونے کیا گیا ہوگیا ہوگی کی دور کیا ہوں میں دور کیا ہوئی میں دور کیا ہوئی میں دور کیا ہوئی میں کیا گیا ہوئی میں کیا تھر کیا ہوئی میں دور کیا ہوئی میں دور کیا ہوئی میں کوئی میں دور کیا ہوئی کیا گیا کی کیا ہوئی میں کیا گیا گوئی میں کیا تھر کیا گوئی میں کوئی میں کیا گوئی میں کوئی میں کوئی میں کیا گوئی کیا گوئی کیا کوئی میں کوئی میں کیا گوئی کیا کیا کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ک

قَالَ وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا أَوِ اشْتَرَاى وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصُدُهُ فَالُولِيُّ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْعَبْدِ لَحَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَخَيَّرُ فِيْهِ وَفِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ نَظُرًا لَهُمَا فَيَتَحَرِّى مَصُلَحَتَهُمَا فِيهِ، وَلَابُدَّ أَنْ يَعُقِلَا الْبَيْعَ لِيُوْجَدَ رُكُنُ الْعَقْدِ فَيَنْعَقِدُ مَوْفُوْفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَالْمَجْنُونُ وَكِيلًا عَنْ قَدْ يَعْقِلُ الْبَيْعِ وَيَقْصُدُهُ وَإِنْ كَانَ لَايُرَجِّحُ الْمَصْلَحَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي يَصُلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ كَمَا بَيَّنَا فِي الْوَكَالَةِ، فَإِنْ قِيلَ التَّوَقُّفُ عِنْدَكُمْ فِي الْبَيْعِ، أَمَّا الشِّرَاءُ فَالْأَصْلُ فِيْهِ النِّفَاذُ عَلَى الْمُبَاشِرِ فَيْدِهِ كَمَا بَيَّنَا فِي الْوَكَالَةِ، فَإِنْ قِيلَ التَّوَقُّفُ عِنْدَكُمْ فِي الْبَيْعِ، أَمَّا الشِّرَاءُ فَالْأَصْلُ فِيهِ النِّفَاذُ عَلَى الْمُولِي وَهُهُنَا لَمْ يَجِدُ نِفَاذًا لِعَدَمِ الْاهْلِيَّةِ أَوْ لِصَرَدِ الْمَوْلَى قَلْنَا نَعُمْ إِذَا وَجَدَ نِفَاذًا عَلَيْهِ كَمَا فِي شِرَاءِ الْفُصُولِي وَهُهُنَا لَمْ يَجِدُ نِفَاذًا لِعَدَمِ الْاهْلِيَّةِ أَوْ لِصَرَدِ الْمُولِلَى فَلْنَا نَعُمْ إِذَا وَجَدَ نِفَاذًا عَلَيْهِ كَمَا فِي شِرَاءِ الْفُصُولِي وَهُهُنَا لَمْ يَجِدُ نِفَاذًا لِعَدَمِ الْاهْلِيَّةِ أَوْ لِصَرَدِ الْمَوْلِي وَهُ لِلْكَ مُولِي الْمُؤْمِلِي وَهُ اللَّهُ فَعَالِ لِلَا لَهُ فَعَالِ لِلْاَنَّةُ لَوْمَوالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِي اللَّهُ فَعَالِ لِلْا الْمَعْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ وَلِهُ الْمَعْرِقِ الْمُولِي وَالْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَالْمُعْلِي وَالْمُحْولِي وَالْمُؤْمِلُ وَلَا لَعُطَى اللَّهُ الْمُعْلِي السَّيْمَةُ فِي خَلِقَ الصَّيْقِ وَالْمَحْولِ الْمَالِمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُهُمُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْفَالِ الْعَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْفُولُولِ الْمُهُمَالِي الْمُعْرِقِهُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِي اللْمُولِي الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِي اللْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْمِلِي اللْمُعْرَالِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِي اللْمُعْمُولِ اللْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ الْمُ

ترجمه: فرماتے ہیں کے صغیر، غلام اور مجنون میں ہے اگر کسی نے کوئی چیزی پیچی یا خریدی اور وہ بیج وشراء کو بمجھر ہا ہواور قصد اُس نے بیکام کیا ہوتو اس کے ولی کو اختیار ہے اگر اس کے عقد میں کوئی مصلحت ہواور وہ چا ہے تو اس کی اجازت دیدے اور اگر چا ہے تو فنخ کردے، کیونکہ غلام کا عقد حق مولی کی وجہ ہے موقو ف ہوتا ہے لہذا مولی کو اس میں اختیار ملے گا اور بیخون کا عقد ان پر شفقت کی غرض ہے موقو ف ہوتا ہے لہذا اس میں ان کی مصلحت دیکھی جائے گی ، اور بیضرروی ہے کہ جسی اور مجنون کیج سے واقف ہوں تاکہ عقد کارکن خقق ہوجائے اور ان کا عقد ولی کی اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوجائے اور مجنون کیچ کو بھتا بھی ہے اور اس کا قصد بھی کرتا ہے اگر چہ وہ مصلحت کو مضدہ پر ترجیح نہیں دے پاتا۔ یہ وہی معتوہ ہو دو سرے کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے۔ جیسا کہ کتاب الوکالة میں نہم اے بیان کر کیے ہیں۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہتمہارے یہاں تو بھے میں توقف ہوتا ہے اور شراء کے متعلق اصل یہ ہے کہ وہ عاقد پر نافذ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں شراء عاقد پر اس وقت نافذ ہوتا ہے جب نفاذ پایا جاتا ہے جیسے فضولی کا شراء اس پر نافذ ہوتا ہے اور یہاں اہلیت معدوم ہونے یا مولی کا ضرر ہونے کی وجہ سے نفاذ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے شراء کو بھی موقوف کردیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ بہ تینوں اسباب اقوال میں حجراور ممانعت ثابت کرتے ہیں۔افعال میں نہیں، کیونکہ افعال حیّا اور مشاہرة موجود ہوتے ہیں اور انھیں ردنہیں کیا جاسکتا۔ برخلاف اقوال کے، کیونکہ ان کامعتبر ہونا شریعت سے حاصل ہوتا ہے اور اس اعتبار کے لیے قصد اور ارادہ شرط ہے۔ لا میہ کہ کوئی ایسافعل ان سے سرز دہوجس سے ایسا تھم متعلق ہو جوشبہات سے ساقط ہوجا تا ہو جیسے حدود اور قصاص لہٰذا اس فعل میں بچے اور مجنون کے تق میں عدم قصد کو شبہہ قرار دیدیا جائے گا (اور اس شبہہ کی وجہ سے ان پر قصاص نہیں ہوگا)۔ اللہ میں جو میں عدم قصد کو شبہہ قرار دیدیا جائے گا (اور اس شبہہ کی وجہ سے ان پر قصاص نہیں ہوگا)۔

﴿ يعقل ﴾ سمحمنا، سوجھ بوجھ رکھنا۔ ﴿ يقصد ﴾ ارادہ كرنا۔ ﴿ التوقف ﴾ تلم بنا۔ ﴿ مصلحت ﴾ مفاد۔ ﴿ يتخير ﴾ اختيار على گا۔ ﴿ يتحرى ﴾ تلاش كرے گا۔ ﴿ يوجد ﴾ وجود ميں لانا۔ ﴿ المعتوه ﴾ پاگل، نيم پاگل۔ ﴿ المباشر ﴾ براہِ راست عقد سرانجام دينے والا آ دى۔ ﴿ يو رابِس كرنا۔ ﴿ يندرئ ﴾ ختم ہونا۔

# ر آن الهداية جلدال ي ۱۳۵ مي الموروز ۲۳۷ مي سي المام فرك بيان يس ي

## مجورلوگوں کے تصرفات کی اجازت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مبی اورغلام وغیرہ کا تصرف ان کے ولی اور مولی کی اجازت پرموقوف رہتا ہے اگر بیلاگ بچے وشراءکرتے ہیں تو ولی اور مولی چاہیں تو ان کے تصرف کو جائز قرار دیدیں اور اگر مصلحت نہ بھیں تو اس تصرف کومنع کردیں۔اور پھر بچے اور مجنون کے تصرف میں تو شفقت اور مصلحت ہیشِ نظر رہتی ہے اس لیے بھی ان کا تصرف موقوف رہے گا تا کہ اچھی طرح شفقت کا معائنہ اور مشاہدہ کرلیا جائے اور مطوک بجا کران کا تصرف جائز قرار دیا جائے۔

ولاہد أن يعقلا النع اس كا حاصل يہ ہے كہ بچے اور مجنون كے تصرف كے ليے ايك شرط يہ بھى ہے كہ وہ دونوں بچے كے ركن البخى تان يعقلا النع اس كا حاصل يہ ہے كہ بچے اور مجنون كتا ہوئے گى اور مشترى كواس كا ما لك بنا نا پڑے گا اور يہال مجنون سے وہ مجنون مراد ہے جو بچے كے مفہوم سے واقف ہواور اس كا قصد كرنے والا ہولينى وہ مغلوب الحال نہ ہواس طرح كے مجنون كو معتوہ بھى كہتے ہيں اور يہ مجنون دوسرے كى طرف سے وكيل بن سكتا ہے۔

الآ إذا كان فعلا النح بيجمله، دون الأفعال سے متنتی ہے یعنی جر کے اسباب ثلاثه افعال میں مؤثر نہیں ہیں لیکن اگر کوئی ایسا فعل ہوجس سے حداور قصاص وغیرہ متعلق ہواوروہ شہرہ سے ساقط ہوجاتی ہوتو اس نعل میں بھی جمر مؤثر ہوگی اور بچہ و مجنون کے حق میں شہرہ عدم قصد کی دجہ سے حدود ساقط ہوجاتی ہیں اس طرح ان کے حق میں عدم قصد کی وجہ سے حدود ساقط ہوجاتی ہیں اس طرح ان کے حق میں عدم قصد کی وجہ سے حدود ساقط ہوجا کیں گی اور غلام کے حق میں بیسقوط اس وجہ سے ہوگا کہ اسے معتبر ماننے میں مولی کا ضرر ہے حالانکہ مولی مفت میں ضرر برداشت کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے قبل کرنے شراب پینے ، چوری کرنے اور زنا وغیرہ کی تہمت لگانے سے ان پر حد نہیں ۔ ۔ اس لیے قبل کرنے شراب پینے ، چوری کرنے اور زنا وغیرہ کی تہمت لگانے سے ان پر حد نہیں ۔ ۔ گ

قَالَ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا يَصِحُّ عُقُودُهُمَا وَلَا إِفْرَارُهُمَا لِمَا بَيَّنَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا إِغْتَاقُهُمَا لِقَوْلِهِ الْعَلِيْقُلِمَا كُلُّ طَلَاقٍ وَاقَعٌ إِلَّا طَلَاقٍ الصَّبِيِ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْإِغْتَاقُ يَتَمَحَّضُ مَضَزَّةً وَلَا وُقُولُ لِلصَّبِيِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِي كُلُّ طَلَاقٍ بِحَالٍ لِعَدَمِ الشَّهُوةِ، وَلَا وُقُولُ لِلْوَلِيِ عَلَى عَدَمِ التَّوَافُقِ عَلَى الْحَبْارِ بُلُوغِهِ حَدَّ الشَّهُوةِ فَلِهِذَا الطَّلَاقِ بِحَالٍ لِعَدَمِ الشَّهُوةِ، وَلَا وُقُولُ لِلْوَلِيِ عَلَى عَدَمِ التَّوَافُقِ عَلَى الْحَبْارِ بُلُوغِهِ حَدَّ الشَّهُوةِ فَلِهِذَا لَا يَعَدَمِ الشَّهُوةِ، وَلَا يَنْفُذَانِ بِمُبَاشَرَتِهِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَإِنْ أَتُلْفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ إِخْيَاءً لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَصْدِ كَالَّذِي يَتْلِفُ بِإِنْقِلَابِ النَّائِمِ عَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَصْدِ كَالَّذِي يَتْلِفُ بِإِنْقِلَابِ النَّائِمِ عَلَيْهِ وَالْمَائِلِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ، بِخِلَافِ الْقَوْلِي عَلَى مَابَيَّنَاهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ بچہ اور مجنون کا نہ تو عقد صحیح ہے اور نہ ہی ان کا اقر ارمعتبر ہے اس دلیل کی وجہ جو ہم بیان کر چکے ہیں نیز ان کی طلاق اور ان کا اعتاق دونوں چیز میں نہیں واقع ہوں گی، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم مکا ایڈ کی کا ارشاد گرا می ہے کہ بیچے اور معتوہ کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اعتاق ضرر محض ہے اور بچہ کسی بھی حالت میں طلاق کی مصلحت سے واقف نہیں ہوتا کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق اور اس بیچ کے حد شہوت کو پہنچ جانے کے اعتبار سے اس کا ولی میاں بیوی میں موافقت نہ ہونے پر واقف نہیں ہوتا اس لیے بچہ کی طلاق اور اعتاق دونوں ولی کی اجازت پر نہ تو موقوف ہوں گے اور نہ ہی ولی کی اجازت سے نافذ ہوں گے۔ بر خلاف دیگر عقود کے۔

اگر میں اور مجنون نے کوئی چیز ضائع کر دی تو ان پر اس کا ضان لازم ہوگا تا کہ مالک کے حق کوزندہ کیا جاسکے، بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اتلاف کا موجب ضان ہونا قصد پر موقوف نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے سونے والے کے کروٹ لینے سے کوئی شخص مرجائے اور اشہاد علی انقض کے بعد کوئی دیوار کسی پر گرجائے۔ برخلاف قولی تصرف کے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿الصبى ﴾ بچرد ﴿المجنون ﴾ دایوانه، پاگل ﴿عقود ﴾ معاملات ﴿یتمحض ﴾ خالص ہونا، مجرد ہونا۔ ﴿مضرة ﴾ نقصان ـ ﴿وقوف علی ﴾ مطلع ہونا، ادراک کرنا ۔ ﴿سانو العقود ﴾ باقی تمام معاملات ـ ﴿اتلف ﴾ ضائع کرنا ـ ﴿انقلاب ﴾ پلٹا کھانا ـ ﴿الحائط المائل ﴾ گرتی ہوئی دایوار، جھی ہوئی دایوار ۔

## تخريج:

روى معنى هذا الحديث ابوداؤد رقم الحديث ٤٣٩٨ والنسائي رقم الحديث ٣٢١٠.

## يج اور ياكل كى طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ صبی اور مجنون کی نہ تو طلاق واقع اور نافذ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا اعماق نافذ اور معتبر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت نبی اکرم مُنگاتِینِ کی صاف لفظوں میں ان کی طلاق کے واقع نہ ہونے کی صراحت فرمادی ہے کل طلاق و اقع إلا طلاق

الصبي۔ اس كى دوسرى نقلى ديل يہ ہے كہ بچهاورمجنون دونوں مرفوع القلم ہيں اوران كے پچھ تصرفات ایسے ہیں جو بالكل لغواور كالعدم

بين اس كى دليل بيرمديث پاك ہے يرفع القلم عن الصغير والمجنون والناء، أخرجه ابن ماجة عن علي ﷺ

اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ بچے اور مجنون کے وہی تصرفات معتبر ہیں جو مفید اور نفع بخش ہوں حالا نکہ اعماق میں ان کی ملکیت زائل ہوجاتی ہے جو سراسرنقصان ہے۔ اور ان میں شہوت معدوم ہوتی ہے یا مغلوب ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ لذت زوجہ سے ناواقف ہوتے ہیں اور نامجی اور ناوانی کی بناپر مصلحت طلاق سے بھی بے بہرہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی طلاق بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ پھر ولی کو بھی بیچ کے بالغ ہونے کا اعتبار کر کے اس کی طلاق یا ان کے اعماق کو ہری جھنڈی دکھا دے ، کیونکہ فی الحال تو ولی بچے کے متعلق مصلحت اور قیام نکاح سے باخبر ہے لیکن اسے اس بات کا قطعی علم نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد میہ نکاح ختم ہوجائے گا، للہذا بلوغت کے بعد کی حالت کا اعتبار کر کے ولی بھی فی الحال اس کی طلاق کو نافذ کر کے موجودہ نکاح کوختم نہیں کرسکتا۔

وان أتلف المنح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر صبی یا مجنون نے کسی کی کوئی چیز ضائع کردی تو ان پر ان کے مال میں ضان واجب ہوگا تا کہ متلف علیہ اور ما لک کواس کے حق کا بدل دلوایا جائے اور صبی و مجنون ہر جگہ من مانی اور من جا ہی کرنے سے باز آ جا کیں۔ ورنہ اگر صفان نہ واجب کیا گیا تو یہ ظالم ہر جگہ شرارت کرتے نظر آ کیں گے اور نا قابل تلافی نقصان کر بیٹے س گے۔ رہا یہ سوال کہ ان میں قصد معدوم ہوتا ہے اس لیے ان کے اتلاف پر صفان ہے خواہ قصد ہو یا فصد معدوم ہوتا ہے اس لیے ان کے اتلاف موجوب صفان ہے خواہ قصد ہو یا نہ ہو جیسے ایک شخص مجد میں سویا ہوا تھا اس کے بغل میں دوسرا آ دی سوگیا اور نیند ہی کی حالت میں ایک دوسرے پر پلیٹ گیا اور وہ مرگیا یاس کا کوئی عضوٹوٹ گیا تو اگر چہ بحالتِ نوم قصد معدوم ہے گر پھر بھی پلٹنے والا ضامن ہوگا، اس طرح اگر کسی منے کوئی دیوار کھر وہ عام راست کی طرف جی کیا اور اس پر گواہ بھی بنا لیے پھر وہ جو عام راستے کی طرف جی کہ وہ ضامن ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ دیوارگری اور کسی کا نقصان ہوگیا تو اگر چہ صاحب حالط کی طرف سے قصد معدوم ہے گر پھر بھی وہ ضامن ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں اور مجنون معدوم القصد ہونے کے باوجود ضامن ہوں گے۔

قَالَ فَأَمَّا الْعَبُدُ فَإِقْرَارُهُ نَافِذٌ فِي حَقِّ نَفْسِه لِقِيَامِ أَهْلِيَّتِه غَيْرُ نَافِذٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ رِعَايَةً لِجَانِهِ ، لِأَنَّ نِفَاذَهُ لَا يَعُرَى عَنْ تَعَلَّقِ اللَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ أَوْ كُسِبِه ، وَكُلَّ ذَٰلِكَ إِتَلَافُ مَالِه . قَالَ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعُدَ الْحُرِيَّةِ لِوُجُودِ لَا يَعْرَى عَنْ تَعَلَّقِ اللَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ أَوْ كَسُبِه ، وَكُلَّ ذَٰلِكَ إِتَلَافُ مَالِه . قَالَ فَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ لِآلَةً مُبْقَى الْاَهْمِلِيَّةِ وَزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ لِقَيَامِ الْمَانِعِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَةً فِي الْحَالِ لِآلَةً مُبْقَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْلُكُ وَيَنْفُذُ طُلَاقُهُ لِمَا رَوَيُنَا وَلِقَوْلِهِ النَّيْكُالِمُ عَلَى أَصُلِ الْحُرِيَّةِ فِي حَقِّ اللّهِ مَعْتَى لَا يَصِعُ إِقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَيَنْفُذُ طُلَاقُهُ لِمَا وَيُنَا وَلِقَوْلِهِ النَيْفُولِهِ النَّيْفُ اللَّهُ الْمَالِقُ لَهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَيَنْفُذُ طُلَاقُهُ لِهَ المَالِكُةِ وَلَاللّهُ وَلَيْ الْمَالُولُ الْمَوْلُ الْمَالُولُ الْمَوْلُ الْمَالُولُ الْمُهُ الْمَلُولُ الْمُولِي وَلَا الْمُولِي وَلَا الْمُؤْلِي وَلَا اللّهُ الْمَالُ مُولُولُهُ وَلَا الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِي وَلَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمَوْلِي وَلَا تَفُولُهُ مَنْ فَي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِهُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الللللللْمُ اللْكُولُ اللللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْقُولُهُ اللْفِي اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْل

ترجمل: فرماتے ہیں کہ غلام کا اقراراس کے حق میں نافذ ہوتا ہے کیونکہ غلام میں اقرار کی اہلیت ہوتی ہے لیکن اس کے مولیٰ کی رعایت میں مولیٰ کے حق میں نافذ نہیں ہوتا،اس لیے کہ اس کا نفاذ غلام کی رقبہ یا اس کی کمائی سے دین کے متعلق ہوئے بغیر نہیں ہو سکے

گا اوران میں سے ہر ہر چیز میں مالک کا احلاف ہے۔

## اللغات:

﴿نافذ ﴾ پایت کیل تک پنچنا، علم کا باعث بنا۔ ﴿ يعرى ﴾ خالى ہونا۔ ﴿ رقبه ﴾ غلام۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى۔ ﴿ اتلاف ﴾ ضائع كرنا۔ ﴿ مبقى ﴾ باتى ركھا ہوا۔ ﴿ عارف ﴾ پېچانئے والا۔ ﴿ تفویت ﴾ فوت كرنا، ضائع كرنا۔

## غلام كاايخ خلاف اقرار:

صورتِ مسلم ہیہ ہے کہ غلام اگر کسی چیز کا اقر ارکر تا ہے تو اس کا اقرار اس غلام کے اپنے حق میں نافذ ہوگا، کیونکہ اس میں اقر ارکی المجیت موجود ہے اور آزاد ہونے کے بعد اس سے مقربہ کا مطالبہ ہوگا البتہ بیا قر ارمولی کے حق میں نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ مقربہ اگر مال کثیر ہوتو دین غلام کی رقبہ کو محیط ہوگا اور اگر محیط نہ ہوتو اس کے سب کے متعلق ہوگا۔اور دونوں صورتوں میں مولی کا نقصان ہے، اس لیے مولی کے حق میں بیا قرار نافذ نہیں ہوگا۔

وإن أقو بحد النع فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے حدیا قصاص گا اقرار کیا تو بیا قرار فی الحال اس پر لازم ہوگا، اس لیے کہ صدود وقصاص آ دمیت کے خواص میں سے ہیں اور آ دمی ہونے میں غلام آزاد کے برابر ہے اور خونی حقوق میں وہ بھی اصل حریت پر قائم ہے، لہذا جس طرح آزاد کی طرف سے بھی بیا قرار درست اور معتبر ہے، لیکن البذا جس طرح آزاد کی طرف سے بھی بیا قرار درست اور معتبر ہے، لیکن اگرمولی غلام کے خلاف حدیا قصاص کا اقرار کر ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب خود غلام اس میں اصل ہے تو اسے دوسرے کی این بنایت کی چندان ضرورت نہیں ہے۔

وینفذ طلاقه النع واضح بلما روینا ہے کل طلاق واقع الا طلاق الصبي والمجنون والى روایت مراد ہے۔ باتی بات واضح ہے یعنی جب مطلقہ اس کی بیوی ہے تو ظاہر ہے کہ وہی اس کی طلاق کا بھی بالک ہوگا۔ والله أعلم و علمه أتم





واضح رہے کہ یہاں فساد سے سفاہت اور جہالت مراد ہے اور چوں کہ اس باب کے مسائل صرف حفزات صاحبین عِیالیّا کے قول پر متفرع ہیں اور امام اعظم والیّائیّا کے یہاں سفاہت کی وجہ سے حجر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے گویا بید مسائل مختلف فیہ ہیں اور مائل متنق علیہ مسائل محتلف فیہ مسائل سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۱۰۰/۱۰)

قَالَ أَبُوْحِنِيْفَةَ وَمِلْأَقْنَيْهِ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ السَّفِيْهِ وَتَصَرَّفُهُ فِي مَالِهِ جَانِزٌ وَإِنْ كَانَ مُبَدِّرًا مُفُسِدًا يُنِيفَ مَالَهُ فِيمُما لَا عَرْضَ لَهُ فِيهِ وَلا مَصْلَحَة، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَهِلَا يُنْفَى مَالَهُ بِصَرُفِهِ لاَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي يَقْتَصِيْهِ الشَّافِعِي وَمَالِثَانَيْهِ يَخْجَرُ وَبُهُمَنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مُبَدِّرُ مَالِهِ بِصَرُفِهِ لاَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي يَقْتَصِيْهِ الْعَلَى فَيْ مَلِهِ اللَّهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مُبَدِّرُ مَالِهِ بِصَرُفِهِ لاَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي يَقْتَصِيْهِ الْعَلَى فَيْ وَلِي مَنْ يَلِهِ مَنْ يَلِهِ مَنْ يَلِهِ مَنْ يَلِهِ وَهُو قَلْ السَّيْقِ الْمُعْرِقِ الْحَجْوِ لِآلَةً يُنْفِقُ بِلللَّانِهِ مَا مُنعَ مِنْ يَلِهِ، وَلِلْآيِهِ وَهُو اللَّهِ يَعْفَقَ وَلِهُ اللهَ اللَّهِ عَلَى مَلْهُ وَلَا لَيْكُونُ الْحَجْوِ لِآلَةً يُنْفِقُ بِللَّهُ الْمَعْلِ وَهُو اللهَ مُولَى السَّيْعِ اللهِ السَّيْعِ اللهَ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیل: حضرت امام ابوصنیفه روانیمانه نے فرمایا که آزاد، عاقل، بالغ سفیه پرپابندی نہیں لگائی جائے گی اور اس کے مال میں اس کا

ر آن البداية جلد ال ي محال المحال ٢٣٢ على الكاري كرك بيان يس ي

تقرف جائز ہوگا اگرچہ وہ اسراف کرتا ہو مال برباد کرتا ہواور بے مقصد اور بے مسلحت اسے ضائع کرتا ہو۔ حضرات صاحبین ہجستا فرماتے ہیں کداس پر پابندی لگائی جائے گی اوراسے اس کے مال میں تقرف کرنے سے دو امر ف ہے، لہذا اس پر شفقت کرتے ہوئے اس پر ہوگا دی جائے گا۔ اس پر شفقت کرتے ہوئے اس پر تقرف کی پابندی عائد کر دی جائے گی جیسا کہ بچہ کے حق میں ہوتا ہے بلکہ اس کے حق میں پابندی لگانا زیادہ ضروری ہے، کوئکہ بچ کے حق میں ہوتا ہے بلکہ اس کے حق میں پابندی لگانا زیادہ ضروری ہے، کوئکہ بچ کے حق میں ہوتا ہے اس کا مال (پدرہ سال تک) اسے نہیں دیا جائے اور جرکے بغیر مال روکنا مفید نہیں ہے، کوئکہ ہاتھ اور قبضہ کر وہ چیز کو وہ زبان سے ضائع کر دے گا۔ حضرت اما ماظم پوشید کی اور جرکے بغیر مال روکنا مفید نہیں ہے، کوئکہ ہاتھ اور قبضہ کر وہ چیز کو وہ زبان سے ضائع کر دے گا۔ حضرت اما ماظم پوشید کی والیت سلب کرنے میں اس کی آدمیت کوئم کرنا ہے اور اسے بہائم کے ساتھ لائق کرنا ہے اور بید چیز تبذیر سے زیادہ خطرناک ہے اس کی ولا بت سلب کرنے میں اس کی آدمیت کوئم کرنا ہے اور اسے بہائم کے ساتھ لائق کرنا ہے اور بید چیز تبذیر سے زیادہ ہور با جو جولا چھاپ' ڈاکٹر پر' لا پرواہ اور نڈر مفتی پر'' اور مفلس وکنگال کرا ہیر دینے والے فیض پرامام اعظم پرشین ہو ہو کہ ہور با جو جولا چھاپ' ڈاکٹر پر' لا پرواہ اور نڈر مفتی پر'' اور مفلس وکنگال کرا ہیر دینے والے فیض پرامام اعظم پرشین ہے موری روایت خبیں ہے، کوئکہ جو کی سزاء من عرفی کو تو اس کرنا ہی صفح خبیں ہے، کوئکہ جو کہا ہور میں ہور ہو تھیں ہی بونکہ ہور کی کوئکہ جو کی سزاء من عربیہ ہور ہو تھیں ہی بیونکہ جو کی سزاء منع کی صفور ہوتا ہے اور ان میں ہر چیز جمد ہو کہا ہور میں اس ند دینا مفید ہے اس لیا دریک میں اس کے دعموں اسے دردی کی ہے لہذا اس کا ضاف شریعت کی امال ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ہر چیز جمد علی المال پر موقوف ہے۔

## اللغاث:

وی حجو کی پابندی لگانا۔ ﴿السفیه کی بِه وَقُوف، کم عقل۔ ﴿مبدر ﴾ فضول خرج، ضائع کرنے والا۔ ﴿غوض ﴾ مسلحت، فاکده۔ ﴿یقتضی ﴾ تقاضا کرنا۔ ﴿نظر ﴾ مسلحت بنی۔ ﴿الوشید ﴾ عظمند، مجھدار۔ ﴿سلب ﴾ چھینا، واپس لینا۔ ﴿العدار ﴾ ضائع کرنا۔ ﴿البهائم ﴾ جانور۔ ﴿یتحمل ﴾ برداشت کیا جائے گا۔ ﴿المعتطبب ﴾ عطائی حکیم۔ ﴿المفتی المماجن ﴾ فاس و بدمعاش مفتی۔ ﴿الممادی الممادی الممادی الممادی الممادی و فیره۔

## ب وقوف يريابندى لكانے كابيان:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص آزاد ہے، عاقل اور بالغ ہے تو امام اعظم رکھتے گئے کے یہاں اس کے تصرفات اور اختیارات پر بندش لگانا جائز نہیں ہے، اگر چہ وہ اسراف اور فضول خرچی کا عادی ہواور بلا منفعت و مصلحت کے مال اڑاتا اور کٹاتا ہو، کیونکہ وہ اپند مال کا مالک ہے جو چاہے کرسکتا ہے۔ حضرات صاحبین مجھاتیا کے یہاں اس طرح کی فضول خرچی کرنے والے پر پابندی لگانا ضروری ہے اور اسے تصرفات سے اور اسے تصرف سے روکنا وقت کا اہم تقاضہ ہے۔ اور جس طرح بچے کے حق میں شفقت وہم دردی کی وجہ سے اسے تصرفات سے منع کردیا گیا ہے اسی طرح سفیہ کو بھی تصرفات سے روک ویا جائے گا، کیونکہ بچے کے حق میں تو تبذیر اور اسراف کا احتمال ہوتا ہے اور

## ر آن البداية جلدا على الماري الماري على الماري على الماري الماري على الماري الماري الماري الماري الماري الماري

پھر بھی اسے روک دیا جاتا ہے تو میاں سفیہ جب حقیقتا تبذیر کررہے ہیں اور اسی پر آمادہ ہیں بھلا انھیں کیے چھوٹ دیدی جائے۔ پھر متفقہ طور پر اس کا مال اسے نہیں دیا جاتا بعنی امام اعظم والیٹھائے کے یہاں 25 سال کا ہونے تک نہیں دیا جاتا اور حضرات صاحبین میں انہائے کے یہاں 25 سال کا ہونے تک نہیں دیا جاتا اور حضرات صاحبین میں اس کے یہاں سفاہت کی بقاء تک نہیں دیا جاتا اب ظاہر ہے کہ اگر مال دینے کی پابندی ہواور تصرف کی پابندی نہ ہوتو وہ زبانی تصرف سے سارا مال ختم کردے گا اور قبضہ والامنع بالکل بے کاراور لغو ہوجائے گا لہذا منع عن الید کومفید بنانے کے لیے بھی اس پر منع عن التصرف ضروری ہے۔

حفرت امام اعظم ولیشید کی دلیل میہ کمنع عن التصرف میں اس کی ولایت اور اس کے اختیارات کا سلب ہے اور بیسلب اس کی آ دمیت اور انسانیت کے آل کے متر ادف ہے اور تبذیر واسراف سے زیادہ سکیے میں دوخرا بیال جمع ہوں تو ان میں سے ادنیٰ کو مفسدتان روعی اعظم میما ضرد ا ہارتکاب اخفہ ما" یعنی اگر کسی مسلط میں دوخرا بیال جمع ہوں تو ان میں سے ادنیٰ کو اختیار کر کے اعلیٰ کو دور کر دیا جاتا ہے اس لیے تبذیر والی خرابی جو یہاں ادنیٰ ہے اسے اختیار کر کے اعلیٰ یعنی اہدار آ دمیت والی خرابی کو دور کیا جائے گا اور اس پر پابندی نہیں عائد کی جائے گی۔ البت اگر ضرر عام اور اقو کی جو تو اسے دور کیا جائے گا جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر کی ڈاکٹری اور حیلہ بتانے والے مفتی کی حیلہ گری اور مفلس انسان کی کرایہ خوری کا ضرر کئی لوگوں کو شامل اور محیط ہوتا ہے اس لیے ان کے تفرق ت پر پابندی لگائی جائے گی۔

و لا یصح القیاس النج فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین بڑیتیا کا صورتِ مسئلہ کوسفیہ کو مال نہ دیے پرقیاس کرناضی نہیں ہوگا ، اس کے کیونکہ مال پر قبضہ کی نعت اور تصرف ایک زائد امر ہے چناں چہ اگر مال نہ ہوتو ظاہر ہے کہ اس پر سفیہ کا قبضہ بھی نہیں ہوگا ، اس کے برخلاف زبان و بیان کی نعت اصلی ہوتی ہے اور خداداد ہوتی ہے لہٰذا اس پر پابندی لگانا انسان کے لیے زیادہ گراں بار ہے اور انسان کی وسعت سے خارج اور اس کے لیے گراں بار چیز اس پر لازم کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر مال کے حوالے سے پابندی مفید ہے بایں معنی کے عمو ما سفیہ اور سے دو قوف لوگ عطید اور صدقہ و غیرہ میں مال لٹاتے ہیں اور صبہ اور صدقہ کے لیے مال کا مالک اور اس پرقابض ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرے کو اس کا مالک بنایا جاسکے اور ظاہر ہے کہ منع کی وجہ سے جب اس کے قبضہ میں مال نہیں ہوگا تو وہ دوسرے کو مالک بھی نہیں بنا سکے گا اور خود بخو داس کا م سے رک جائے گا۔

ولا علی الصبی المنح مجرسفیہ کو مجرصبی پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بچداپے حق میں نفع بخش تصرفات سے عاجز ہوتا ہے، جب کہ سفیہ کوقدرت نے عقل وخرد دے کر نفع اور نقصان کا فرق سیجھنے پر قادر بنا دیا ہے اب اگر وہ نا دانی کر کے اسراف کرتا ہے تو بیاس کے اختیار اور حال چلن کی خرابی ہے اس میں نہ تو دوسرے کا قصور ہے اور نہ ہی کسی کا نقصان ہے لہٰذا اس کے مجرکو مجرصبی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا حَجَرَ الْقَاضِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ إِلَى قَاضٍ اخَرَ فَأَبْطَلَ حَجْرَهُ وَأَطْلَقَ عَنْهُ جَازَ، لِأَنَّ الْحَجْرَ مِنْهُ فَتُواى وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ قَضَاءً فَنَفُسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ قَضَاءً فَنَفُسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ فَلَابُدٌ مِنَ الْإِمْضَاءِ حَتَّى لَوْرَفَعَ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ إِلَى الْقَاضِي الْحَاجِرِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ فَقَضَى بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ

# 

ثُمَّ رَفَعَ إِلَى قَاصِ اخَرَ نَقَدَ إِبْطَالَةً لِاتِّصَالِ الْإِمْضَاءِ بِهِ فَلَا يَقْبَلُ النَّقْضَ بَعْدَ ذَلِكَ.

توجیمان: فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے سفیہ پر پابندی لگادی پھراس کا معاملہ دوسرے قاضی کے پاس لیجایا گیا اور اس نے قاضی اول کے ججر کو باطل قرار دے کراھے تصرف کی اجازت دیدی تو اس کا تصرف جائز ہوگا، کیونکہ قاضی اول کا ججر فتو کی تھا، قضاء نہیں تھا، کیا دکھتا نہیں کہ اگر مقصی لہ اور مقصی علیہ موجود نہ ہوتو یہ قضاء نہیں ہوگا اور اگر ہم اسے قضاء مان لیس تو نفسِ قضاء مختلف فیہ ہے لہذا اسے دوسرے قضاء کو ذریعے جاری کرنا ضروری ہے حتی کہ اگر ججر کے بعد اس کا تصرف حاجریا غیر حاجر قاضی کے پاس پنجایا گیا اور اس نے بطلان تصرف کا فیصلہ کردیا پھر دوسرے قاضی کے پاس معاملہ لے جایا گیا تو وہ قاضی ثانی کے ابطال کونا فذکر دے، کیونکہ اس کے ساتھ اجراء متصل ہے لہٰذا اس کے بعد وہ نقض کونہیں قبول کرے گا۔

## اللغاث:

﴿ حجو ﴾ پابندى لگانا۔ ﴿ رفع اللي ﴾ دوسرے قاضى كى عدالت ميں مقدمہ پيش ہونا۔ ﴿ أَلَا ﴾ يريملا حظ كيا جائے، غور كيا جائے۔ ﴿ الامضاء ﴾ باقی ركھنا، جارى كرنا۔ ﴿ المحاجر ﴾ پابندى لگانے والا۔ ﴿ بطلان ﴾ باطل ہونا۔ ﴿ نفّذ ﴾ تنفيذ كرنا، ياية تحميل تك پنجانا۔ ﴿ النقض ﴾ تو ڑنا، ختم كرنا۔

## یابندی کے بارے میں دوقاضوں کا اختلاف:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک قاضی نے سفیہ پر پابندی لگادی کیکن اس نے دوسرے قاضی کی عدالت میں معاملہ پیش کردیا اور اس قاضی نے قاضی اول کا ججر باطل کر کے سفیہ کو تھرن کی اجازت دیدی تو اب اس کے لیے تصرف کرنا درست اور جائز ہوگا، کیونکہ قاضی اول کا جو ججر تھا وہ در حقیقت فتو کی تھا، قضاء نہیں تھا کیونکہ قضاء کے لیے خصومت ضروری ہے اور نصومت کے لیے دعوی اور انکار کی ضرورت ہے اور یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں نہ تو کوئی مقصی لہ ہے اور نہ ہی مقصی علیہ ہے اور ایک مفتی کا فتو ی دوسرے کو فتو کی سے باطل ہوسکتا ہے۔ اس لیے یہاں قاضی خانی کا ابطال درست اور جائز ہے۔ اور اگر ہم اسے قضاء مان لیس لیخی سفیہ کو فقاء مان لیس کہ جر اس کے لیے مفید ہے اور چوں کہ یہ قضاء ای ابطال درست اور جائز ہے۔ اور اگر ہم اسے قضاء مان لیس لیخی اسی کوشار کر سے مقصی لہ مان لیس کہ جر اس کے لیے مفید ہے اور چوں کہ یہ تعناء ای پر واقع ہے، اسی کے خلاف ہے لہذا مقصی علیہ بھی اسی کوشار کر سے تو بھی قاضی اول کا قضاء بالمجر نافذ نہیں ہوگا ، کیونکہ فسس قضاء خناف فیہ تضاء امام اعظم مواثین کے بہاں جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ فسس قضاء کی خورت ہوگی کہی وجہ ہے کہ ایک قاضی کے فیصلہ تر کے جب دوسرے اس لیے اس فیصلہ کو نافذ کرنے کے لیے مزید ایک قضاء کی ضرورت ہوگی کہی وجہ ہے کہ ایک قاضی کے فیصلہ تھر کے جب دوسرے تا میں فیصلہ کو باللہ اس کی خور اور کی خور ادر کھے اور اس میں ترمیم نہیں کرسکتا تھا کہ تو اس میں ترمیم نہیں کرسکتا تھا کہ تا تصال ہوگیا ابسال ہوگیا ابسال کو برقر ادر کھے اور اس میں کوئی جدید فیصلہ نہ کرے۔ کیونکہ اس سے قضاء کا اقسال لاحق ہو چکا ہے اور اب اس میں فقض اور در کا احتمال نہیں ہے۔

ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ أَيْهُ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ غَيْرٌ رَشِيْدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، فَإِنْ

تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ فَإِلَى نَهَدَ تَصَرُّفَهُ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يُوْنَسَ مِنْهُ الرَّشُدُ، وَلَا يَحُوزُ تَصَرُّفَهُ فِيهِ، لِآنَ عِلَّةَ الْمَنْعِ السَّفَهُ فَيَهُ فَي مَا بَقِي وَصَارَ كَالصِّبَ، وَلَا يَنْ عَنِي مَا لَهُ أَنْ مَنْعَ الْمَالِ عَنْهُ بِطِرِيْقِ التَّأْدِيْبِ وَلايَتَأَدَّبُ بَعْدَ هذَا ظاهِرًا وَعَالِمًا، أَلا وَصَارَ كَالصِّبَ، وَلِأَينَ جَيْفَةَ مَعْ الْمَالِ عَنْهُ بِطَرِيْقِ التَّأْدِيْبِ وَلا يَتَأَدَّبُ بَعْدَ هذَا ظاهِرًا وَعَالِمًا، أَلا تَرَى التَّبَ فَلَا السَّيِّ فَلا قَائِمَةً لِلْمَنْعِ فَلَوْمَ الدَّفْعُ، وَلِآنَّ الْمَنْعَ بِاعْتِارِ أَثَوِ الصَّبَا وَهُو فِي اللَّهُ فِي هذَا السَّيِّ فَلا يَنْهُ لَلْمَنْعُ وَلِهِذَا قَالَ الْبُوْحِيْفَةَ مَعْ اللَّيْمِ وَالْمَالُ عَنْهُ لِلنَّعْلِ الْبُلُوعِ وَيَنْفَعَ مِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ فَلاَيَنْفَى الْمَنْعُ وَلِهِذَا قَالَ البُوْحِيْفَةَ وَالِمَا التَّهُ رَشِيدًا السَّيِ الْمَنْعُ وَلِهِ اللَّهُ لِي اللَّهُ فِي الْمَنْعُ وَلِي مَنْ يَرَى الصَّبَاء وَلَا مَنْ يَرَى السَّعْ وَالْمَالُ عَنْهُ لِللَّعْلِمُ الْمَنْعَ وَلِهُ مَنْ يَرَى الْمَالُ عَنْهُ لِللَّعْلِمُ الْمَنْعُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّعْلِمُ الْمَنْعِ وَلِمُ مَنْ يَرَى الصَّامِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

تر جمل : امام اعظم والنط کے یہاں اگر نادان لڑکا بالغ ہوجائے تو اس کا مال اسے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پچیس سال کا ہوجائے تو اس کا مال اسے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پچیس سال کا ہوجائے تو ہوجائے اور اگر اس عمر کو چنچنے سے پہلے وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے تو اس کا تصرف نا فذ ہوگا اور جب وہ پچیس سال کا ہوجائے تو اس کا مال اس کے حوالے کردیا جائے اگر چہ اس سے دانش مندی کا صدور نہ ہو ۔ حضرات صاحبین بڑھا تا فر ماتے ہیں کہ جب تک اس سے دانش مندی کا ظہور نہیں ہوگا اور اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ سے دانش مندی کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک ہے تک ہی علت سفاجت ہے لہذا جب تک بیعلت باتی رہے گی اس وقت تک ہے تھم بھی باتی رہے گا اور یہ بچینے کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام اعظم والشحط کی دلیل بیہ کہ سفیہ کوادب سکھانے کی غرض سے مال نہیں دیا جاتا ہے اور اکثر وبیشتر ۲۵ سال کی عمر
کے بعد ادب نہیں سکھایا جاتا۔ کیا دکھتا نہیں ہے کہ بھی ۲۵ سال میں انسان دادا بن جاتا ہے اس لیے رو کنے اور نہ دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور دینا ضروری ہے۔ اور اس لیے کہ مال روکنا بچینے کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیاثر ابتدائے بلوغت کے زمانے تک رہتا ہے اور عمر کمبی ہونے کے ساتھ ساتھ بیاثر ختم ہوجا ہے لہذا منع کسے باتی رہے گا۔ اس لیے امام اعظم واٹھیلا نے فر مایا اگر کوئی لڑکا سمجھ دار ہوکر بالغ ہوا پھر سفیہ نکل گیا تو اس کا مال اس سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ بیسفاہت بچینے کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے۔

پھریہ یادر کھیے کہ امام اعظم رکیٹی کی خول پر یہاں کوئی مسلہ متفرع نہیں ہوگا بلکہ قامکتین ججر (حضرات صاحبین) ہی کے قول پر مسکہ متفرع ہے چنانچہ ان حضرات کے یہاں جب احق پر حجر درست ہے تو اگر وہ کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کا فروخت کرنا نافذ ر أن الهداية جلدا على المحالية الماع المحالية علدا الماع المحالية الماع المحالية الماع المحالية الماع المحالية المحالية

نہیں ہوگا تا کہاس پر جمر کا فائدہ ظاہر ہوجائے اور اگر اس بیج کے نفاذ میں کوئی مصلحت ہوتو حاکم اسے جائز قرار دیدے، اس لیے کہ تصرف کارکن پایا گیا ہے اور بیج کا موقوف ہونا اس کی ہم دردی کے پیش نظر ہے اور چوں کہ قاضی ہم درد بنا کر ہی متعین کیا جاتا ہے لہٰذا وہ اس احمق کے سلسلے میں مصلحت دکھے لے گا جیسے اس بیچ کے متعلق (ولی کو اختیار ہوتا ہے) جو بیج سے واقف ہوتا ہے اور قصداً بیج کرتا

۔ اگر سفیہ نے قاضی کے اس پر پابندی عائد کرنے سے پہلے کوئی چیز فروخت کی تو امام ابو یوسف ؓ کے یہاں یہ نیچ جائز ہے، کیونکہ ان کے یہاں پابندی کے لیے قاضی کا حجر ضروری ہے، اس لیے کہ حجر ضرر اور نظر کے مابین دائر ہے اور حجر صرف شفقت کے پیش نظر ہوتا ہے لہٰذا قاضی کی طرف سے حجر ضروری ہے۔

امام محمد برالتی ایک اس صورت میں بھی اس کی بھے جائز نہیں ہوگی کیونکہ ان کے یہاں سفیہ مجور ہوکر ہی بالغ ہوتا ہے، کیونکہ حجر کی علت یعنی سفاہت صِبا کے درجے میں ہے۔اس اختلاف پر بید مسئلہ بھی ہے جب غلام سمجھ داری کی حالت میں بالغ ہوا پھروہ سفیہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ بلغ ﴾ بَحِ كا بالغ ہونا۔ ﴿ رشيد ﴾ بمحدار۔ ﴿ يؤنس ﴾ محسوس كى جائے۔ ﴿ الرشد ﴾ بمجھ دارى۔ ﴿ السفه ﴾ بـ وقونى۔ ﴿ الصبا ﴾ بجپن ۔ ﴿ التاديب ﴾ ادب سكھلانا۔ ﴿ او ائل ﴾ ابتداء ميں۔ ﴿ تطاول الزمان ﴾ ايك لمبا زمانہ كر رجانا۔ ﴿ يتحرى ﴾ تلاش كرے گا۔ ﴿ محجور ﴾ جس پر يابندى لگائى گئے ہے۔ ﴿ توفير ﴾ مبياكرنا۔ ﴿ الضرر ﴾ نقصان۔

## ب وتوف كو مال كب ديا جائے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم سفیہ پر حجر کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ان کے یہاں سفیہ کا تصرف درست اور جائز ہے۔ ربا مسئلہ منع اموال کا تو جب وہ سفیہ ۲۵ سال کا ہوجائے تو حضرت الا مام کے یہاں اس کا مال اس کے حوالے کردیا جائے خواہ اس سے عقل مندوں والے کام کا صدور ہویا نہ ہو۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین میوالت کا مسلک یہ جب کہ جب تک اس سے دانش مندی کا صدور نہیں ہوگا اور احمقانہ افعال وحرکات سے وہ کلی طور پر کنارہ شنہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو اس کا مال اسے دیا جائے گا اور نہیں اس کا تصرف معتبر ہوگا اگر چہوہ تجہیں نہیں ۳۵ سال کا ہوجائے، اس لیے کہ اس کا مال روکنے کی علمت اس کی حماقت سفاہت ہے لہذا جب تک یہ علت قائم رہے گی اس وقت تک اسے بچے ہی کے حکم میں شارکریں گے اگر چہوہ شخ فانی ہوجائے اس طرح سفیہ میں جہا۔ جب تک سفاہت وحماقت رہے گی اس وقت تک وہ سفیہ ہی کے حکم میں رہے گا۔

و لأبي حنیفة النع حضرت امام اعظم جِيشِيد کی دلیل مد ہے کہ غلام کا مال صرف سفاہت اور جمافت کی وجہ سے بی نہیں روکا جاتا بلکہ اسے تہذیب وطریقہ اور اوب سکھانے کے مقصد سے بھی اس کا مال روکا جاتا ہے اور اوب سکھانے کی ایک معلوم اور متعین مدت ہے اور ظاہر ہے کہ ۲۵ سال کے بعد انسان بال بچ والا ہوجاتا ہے اور اوب سکھنے کے بجائے سکھانے کے قابل ہوجاتا ہے اور بعض لوگ تو اس عمر میں دادا بن جاتے ہیں اس لیے اس عمر کے بعد اس کا مال روکنا اس کے حق میں ظلم اور ناانصافی کے متر ادف ہوگا اور سے

# ر آن الهداية جلدا على المارية المارية على المارية كيان يل على المارية كيان يل على

نہیں ہوگا اورا سے صبا اور بچینے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ صبا کا اثر بلوغت کے ابتدائی مرصلے تک ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ بیاثر ختم ہوجا تا ہے اور ۲۵ سال میں تو اس کا وجود ہی مث جاتا ہے لہذا اس عمر میں کسی بھی حوالے سے منع درست نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی لڑ کاسمجھ داراورزیرک ہو کر بالغ ہوا پھروہ سفیہ ہو گیا تو حضرت الا مام کے یہاں اس کا مال نہیں روکا جائے گا ، کیونکہ بیسفاہت اثرِ صبا کی وجہ سے نہیں ہے اور اب اس پرمنع درست نہیں ہے۔

ٹم لایتاتی المن اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں سفیہ پر حجر درست نہیں ہے اس لیے بیج اور شراء وغیرہ کے مسائل ان کے قول پر متفرع بھی نہیں ہیں۔ ہاں صاحبین میسینا کے یہاں چوں کہ سفیہ پر حجر لگانا درست ہے لہذا سفیہ کی بیج ان کے یہاں نافذنہیں ہوگی اور اگر حاکم وقت اس کے نفاذ میں مصلحت اور منفعت سمجھ گا تو اسے نافذ کرے گاور نہیں۔

ولو باع المنح اگر کسی سفیہ نے قاضی کے فیصلہ جر سے پہلے کوئی چیز فروخت کی تو امام ابو یوسف ؒ کے یہاں وہ بجے نافذہوگی،

کیونکہ جرافع اور نقصان کے مابین دائر ہے بعنی جرکی صورت میں اس کا عقد نافذہبیں ہوگا اور اس کی فروخت کردہ چیز حسب سابق اس کی ملکیت میں رہے گی لیکن عدم جرکی صورت میں عقد نافذہوگا اور اس کی چیز اس کی ملکیت سے خارج ہوجائے گی تو ابقائے ملکیت میں اس کے ساتھ شفقت ہے، لیکن عدم جرکی صورت میں عقد نافذہوگا اور اس کی چیز اس کی ملکیت سے خارج ہوجائے گی تو ابقائے ملکیت میں اس کے ساتھ شفقت ہی شرف نظر میں اس کے ساتھ شفقت ہی ہوگا۔ اس کے برخلاف امام محمد رواتھ نے تامنی سے پہلے بھی سفیہ کی بجالی سفاہت ہے جوقبل القضاء بھی موجود ہاس لیے قبل القضاء بھی اس کی بچین نافذہیں ہوگی ، اس لیے کہ عدم جواز اور عدم نفاذ کی علت ان کے یہاں سفاہت ہے جوقبل القضاء بھی موجود ہاس لیے قبل القضاء بھی اس کی بچین نافذہیں ہوگی ۔ ایسے بی اگر سفیہ بحالت بلوغت وہ ذریک ہوچکا ہے جب کہ امام محمد رواتھ کی ساس سابقہ سفاہت کو حسن کے بیاں سابقہ سفاہت کو حسن کے بیاں سابقہ سفاہت کو کھتے ہوئے اب بھی اس پرسفاہت بی کا حکم لاگو ہوگا۔

وَإِنْ أَغْتَقَ عَبُدًا نَفَذَ عِتْقُهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِي لَايْنَفُذُ، وَالْأَصُلُ عِنْدَهُمَا أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يُؤَيِّهُ فِيهِ الْهَوْلُ عِنْدَهُمَا أَنَّ الْمَقْفِهِ فِي مَعْنَى الْهَاوْلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْهَاوْلَ يَخْرُجُ كَلَامُهُ عَلَى نَهْجِ الْعُقَلَاءِ يُؤَيِّهُ فِيهِ الْهَوْلِي وَمُكَابَرَةِ الْعَقْلِ لَا لِنَقْصَانِ فِي عَقْلِهِ فَكَالْلِكَ السَّفِيهُ، وَالْعِتْقُ مِمَّا لَايُؤَيِّرُ فِيْهِ الْهَوْلُ فَيَصِحَ مِنْهُ، وَالْإَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْحَجْرِ بِسَبَبِ السَّفِيهِ بِمَنْوِلَةِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الرَّقِ حَتَى لَايَنُفُذُ بَعْدَةً شَىءٌ مِنْ مَنْهُ، وَالْأَصْلُ عِنْدَةً أَنَّ الْحَجْرَ بِسَبَبِ السَّفِيهِ بِمَنْوِلَةِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الرِّقِ حَتَى لَايَنُفُذُ بَعْدَةً شَىءٌ مِنْ مَصُوفًا عَلَى السَّفِيهِ بَمَنْوِلَةِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الرِّقِ حَتَى لَايَنُفُذُ بَعْدَةً شَىءٌ مِنْ السَّفِيهِ، وَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُمَا كَانَ تَصَرُّفَاتِهِ إِلاَّ الطَّلَاقُ كَالْمَوْفُوقِ، وَالْإِعْنَاقُ لَايَصِحُ مِنَ الرَّقِيْقِ فَكَالِكَ مِنَ السَّفِيهِ، وَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُمَا كَانَ عَمْدُ السَّغِيهِ وَالْمَالُونُ كَالُمُولُ وَذَلِكَ فِي رَدِّ الْعِنْقِ، إِلاَّ الْمَعْنِ فَي قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الْحَجْرَ لِمَعْنَى النَّشُو وَذَلِكَ فِي رَدِّ الْعِنْقِ، إِلاَ أَنَّهُ مُتَعَلِّرٌ فَيَجِبُ رَدَّ الْعِنْقِ، وَالْمَويُونُ وَالْمَالُولُ وَجَبَتُ إِنَّهَا لَوْ وَجَبَتُ إِنَّهُ الْمُعْنِقِ، وَلَوْ وَجَبَتُ إِنَّهُ الْمُعْتِقِ، وَالسِّعَايَة لِلَا لَعُهِ وَالْمَولِي فَى الشَّرُعُ إِلاَّ لِحَقِ غَيْرِ الْمُعْتِقِ، وَلَوْ وَبَلَ عَلَى الْمَعْتِقِ، وَلَوْ وَبَهُ مِنْ السَّعَايَة لِلْ الْعَلَى الْمُعْتِقِ، وَالْمَنْ عَلَى الْمُولُولُ فَى الشَّرِعُ وَلَى الْمُعْتِقِ، وَالْمِعْتِقِ، وَلَوْ وَجَبَتُ إِنَّا لَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَالْمَعْتَقِ، وَلَوْ وَجَبَتُ إِنَّالَا مُعْتَى الْمُعْتِقِ، وَالْمَعْتَقِ، وَلَوْ وَجَبَتُ إِنَّا الْمَالِمُ الْمُعْتَقِ مَا عَهِدَ وُجُودُ وَهُ إِلَا الْمَالِمُ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعْتِقِ، وَلَوْ وَجَبَتُ إِلَى الْمُعْتَقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ مَا عَهِدَ وَجُودُولُ بِهَا فِي الشَّرُولُ عَلَى عَيْرِ الْمُعْتِقِ، وَلَوْ وَالْمُعْتَقِ الْمُؤْلِ

حَقَّ الْعِتْقِ فَيُعْتَبُرُ بِحَقِيْقَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ السَّعَايَةُ مَا دَامَ الْمُولَى حَيَّا، لِآنَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِه، وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ يُوْسِسُ مِنْهُ الرَّشُدَ سَعٰى فِي قِيْمَتِهِ مُدَبِّرًا، لِآنَةُ عُتِقَ بِمَوْتِهِ وَهُوَ مُدَبِّرٌ فَصَارَ كَمَّا إِذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ التَّدْبِيْرِ، وَلُو يُوْسِسُ مِنْهُ الرَّشُدَ سَعٰى فِي قِيْمَتِهِ مُدَبِّرًا، لِآنَةُ عُتِقَ بِمَوْتِهِ وَهُو مُدَبِّرٌ فَصَارَ كَمَّا إِذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ التَّدْبِيْرِ، وَلَو جَاءَ تُ جَارِيَتُهُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ يَعْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا وَالْجَارِيَةُ أَمُّ وَلَدٍ لَهُ، لِآنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ لِإِبْقَاءِ نَسُيلِهِ فَٱلْحِقَ بِالْمُصْلِحِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهَا وَلَدٌ قَالَ هذِهِ أَمُّ وَلَدِي كَانَتُ بِمَنْزِلَةِ أَمِّ الْوَلَدِ لَا يَقْدِرُ نَسُلِهِ فَٱلْحِقِ بِالْمُصُلِحِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهَا وَلَدٌ قَالَ هذِهِ أَمُّ وَلَدِي كَانَتُ بِمَنْزِلَةِ أَمِّ الْوَلَدِ لَا يَقُدِرُ عَلَى عَالَهُ وَلَا جَارِيَتِهُ فَهُو عَلَى هَذَا التَّهُ صِلْهُ الْوَلَدِ بِجِلَافِ الْقَصْلِ الْأَوَّلِ، لِآنَ الْوَلَد شَاهَدَ لَهَا، وَنَظِيْرُهُ الْمَويُصُ إِذَا اذّعَى وَلَدَ جَارِيَتِهِ فَهُو عَلَى هذَا التَّهُ صِيْلِ .

تروجی ایک از ایک اور میں ہوگا۔ اگر سفیہ نے کوئی غلام آزاد کیا تو حضرات صاحبین می النظام کے یہاں اس کاعتق نافذ ہوگا جب کہ امام شافعی والنظائہ کے یہاں وہ نافذ نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین می النظام کی اصل ہے ہے کہ ہر وہ تصرف جس میں ہزل موثر ہواس میں جربھی موثر ہوگا اور جس میں ہزل موثر نہواس میں جربھی موثر نہیں ہوتا اس لیے کہ سفیہ ہازل کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ عقل مندوں کی بات کے خلاف ہازل بھی خواہش نفس کی اجباع اور عقل کی بنا پر اپنی بات فلا ہر کرتا ہے اور بیا ظہار اس کی کم عقلی کی وجہ سے نہیں ہوتا اور سفیہ بھی ایسا ہی کرتا ہے اور عتق میں ہزل موثر نہیں ہے، لہذا سفیہ کا عتق اور اعتاق شیح ہے۔ اور امام شافعی والنظام کی وجہ سے کہ سفاہت کی وجہ سے باندی عائد کرنا رقیت کی وجہ سے پابندی لگانے کے در ہے میں ہے حتی کہ مرقوق کی طرح طلاق کے علاوہ مجور کا بھی کوئی تصرف نافذ نہیں ہوتا اور رقیق کا اعتاق صحیح نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین و کیا تیا کے بہال جب سفیہ کا اعماق صحیح ہے تو غلام پر لازم ہے کہ اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے کمائی کرے،
کیونکہ سفیہ پر شفقت کے پیشِ نظر پابندی عائد کی جاتی ہے اور شفقت اس وقت مختق ہوگی جب عتق کور دکر دیا جائے لیکن اس کورد کرنا
مععذر ہے لہٰذا قیمت واپس کر کے اسے واپس لینا ممکن ہے جیسے مریض کے جمر میں ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد والتہ علیہ سے ایک روایت یہ
ہے کہ غلام پر سعامینیں ہے، کیونکہ اگر سعامیہ واجب ہوگا تو حق معتق کی وجہ سے واجب ہوگا حالانکہ شریعت میں غیر معتق کے لیے
سعامی کا وجوب ہے (نہ کہ معتق کے لیے)۔ اگر سفیہ نے اپنا غلام مد بر بنا دیا تو جائز ہے، کیونکہ تد بیر حق عتق ثابت کرتی ہے لہٰذا حق عتق کو حقیقت عتق پر قیاس کیا جائے گالیکن جب تک مولی زندہ رہے گا اس وقت تک مد بر پر سعامینیں واجب ہوگا کیونکہ مد بر اس
سفیہ مولی کی ملکیت پر قائم ہے۔ ہاں جب وہ سفیہ مرگیا اور اس سے زشد کا اظہار نہیں ہوا تو مد برا پنی مد برانہ قیمت کے لیے کمائی کرے گا
کیونکہ مد براسیخ مولی کی موت سے آزاد ہوا ہے اور بوقت عتق وہ مد بر تھا تو یہ ایسا ہوگیا جیسے تد پیر کے بعد مجور نے اسے آزاد کردیا ہو۔
کیونکہ مد براسیخ مولی کی موت سے آزاد ہوا ہے اور بوقت عتق وہ مد بر تھا تو یہ ایسا ہوگیا جیسے تد پیر کے بعد مجور نے اسے آزاد کردیا ہو۔

اگرسفیہ مجور کی باندی کولڑکا ہوا اور سفیہ نے اس کا دعویٰ کردیا تو وہ لڑکا اس سے ثابت النسب ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندی اس کی امرورت ہے لہذا استیلاد کے متعلق اسے سمجھ دار شخص کے ساتھ لاحق کردیا گیا۔

اوراگر باندی کے ساتھ لڑکا نہ ہواور سفیہ کہدر ہا ہو کہ بیر میری ام ولد ہے تو وہ باندی ام ولد کے حکم میں ہوگی اور سفیہ کواسے بیجنے کا

ر آن البداية جدرا عرص المستحد ٢٢٩ على الكارتم كيان يل

حق نہیں ہوگا اور اگر سفیہ مرجائے تو وہ اپنی پوری قیمت کے لیے کمائی کرے گی، اس لیے کہ (سفیہ کی طرف ہے) استیلا دکا دعوی حریت کے اقرار جیسا ہے اس لیے کہ اس باندی کے پاس لڑکے کی شہادت نہیں ہے۔ برخلاف پہلی صورت کے، کیونکہ دہاں بچہ باندی کے ام ولد ہونے کی دلیل ہے اس کی نظیر وہ مریض ہے جومرض الموت میں اپنی باندی کے بچے کے نسب کا دعویٰ کر بے تو وہ بھی اس تفصیل پر ہے۔

## اللغاث:

## سفيد كى المرف سے غلام كى آزادى:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر جمراور پابندی عائد ہونے کے بعد سفیہ اپنا غلام آزاد کرتا ہے تو ہمارے یہاں و معتق نافذ ہوگا عبارت میں عند هما کا لفظ ہے، کین حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ولیٹھیا کے یہاں بھی بیعتق نافذ ہوگا مگر امام شافعی ولیٹھیا کے یہاں بیعتق نافذ نہیں ہوگاو به قال أحمد و هو قیاس قول مالك۔ (بنایه)

ہم احناف کی دلیل ایک ضابطے پرجنی ہے اور وہ بیہ ہے کہ ہروہ تصرف جس میں ہزل مؤثر ہوتا ہے بینی اس تصرف ہے ہزل مانع ہوتا ہے اس میں حجر بھی مانع ہوتا ہے، کیونکہ بے سرپیر کی باتیں کرنے اور لمبی لمبی ہانکنے میں سفیہ اور ہازل دونوں برابر ہوتے ہیں لہذا ہزل اور حجر دونوں کا تھم بھی برابر ہوگا اور چوں کہ ہزل عتق کے نفاذ سے مانع نہیں ہے لہذا حجر بھی نفاذِ عتق سے مانع نہیں ہوگا اور ہازل کی طرح سفیہ کاعتق بھی نافذ اور جائز ہوگا۔

حضرت امام شافعی والتیلا کی دلیل یہ ہے کہ حماقت اور سفاہت کی وجہ سے جو پابندی عائد ہوتی ہے وہ رقیت کی وجہ سے عائد کی جانے والی بندش کے در ہے میں ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح رقیق مجمور سے خطاب اور تکلف ختم نہیں کیے جاتے اس طرح سفیہ سے بھی یہ چیزیں زائل نہیں ہوتی اور چوں کہ رقیق کا اعماق صحیح نہیں ہے اس لیے سفیہ کا اعماق بھی درست اور نافذ نہیں ہوگا۔لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ رقیق کا اعماق اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کی تقیج اور تنفیذ میں دوسر لیے مولی کے حق کا ابطال ہے کیونکہ جسمحل (رقیق کی ذات) سے اس کا تصرف متصل ہوگا وہ دوسرے کی مملوک ہے بہی وجہ ہے کہ صدود اور تصاص کے متعلق رقیق کا اقراری تقرف نافذ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سفیہ کے تصرف میں کی دوسرے کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ اس پراسی کی شفقت کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سفیہ کے تصرف میں کی دوسرے کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ اس پراسی کی شفقت کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سفیہ کے تصرف میں کی دوسرے کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ اس پراسی کی شفقت کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سفیہ کا اقرار اسے رقیق پر قیاس کرناظلم ہوگا۔

وادا صتے النے فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں سفیہ کا اعماق درست ہے تو غلام معتق کا کام بیہ ہے کہ وہ محنت سے روپیہ کمائے اور اپنی قیمت سفیہ کوادا کردے، کیونکہ سفیہ پر بر بنائے شفقت پا بندی عائد کی جاتی ہے اور یہاں حقیقتا اور صور تا شفقت سکی کہ اس کے عتق کو نافذ نہ کرکے اس کی ملکیت (غلام) اسے واپس کردی جاتی لیکن فرمانِ نبوت ثلاثة جدهن جد و هزلهن هزل ر آن الہدابیہ جلدا کے میان میں اللہ کا مطابرہ کی جاتھ کے بیان میں کے اللہ کا مجرکے بیان میں کے اللہ کے پیش نظراس اعماق کو واپس لینا متعذر ہے، اس لیے غلام کی قیمت لے کرمعنا سفیہ کے ساتھ ہم دردی وخیر خواہی کا مظاہرہ کیا مائے گا۔

وعند محمد رالینظ المحرولینظ سے ایک روایت یہ ہے کہ صورت مسلمیں غلام معتق پرسعارینیں ہوگا، کونکہ یہال معتق ایک ہو ایک ہیں اسلام عتق ایک ہوگا، کونکہ یہال معتق ایک ہی ہے اور اس کے لیے سعایہ واجب کیا گیا ہے اس لیے یہ ایجاب ایک ہی ہے ایجاب شرع کے خالف ہوگا اور درست نہیں ہوگا۔

ولو دہتر عبدہ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ سفیہ کے لیے اپنے غلام کو مد بر بنانا بھی جائز ہے، کیونکہ جب وہ حقیقت اعماق کا مالک ہوگا اور سفیہ مد برکی رعایت اور شفقت کے پیش نظر اس کی موت کے بعد مد بر پر سعایہ واجب ہوگا، سفیہ کی زندگی اور حیات میں اس پر سعایہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو مد بر اس کامملوک رہے گا، البت اس کے مرنے کے بعد مد بر بہوگا۔

ولو جاء ت النح مسئد یہ ہے کہ سفیہ مجور کی باندی ایک لڑکا لے کرآئی اور سفیہ نے یہ دعویٰ کردیا کہ بیلڑکا میرا ہے تو وہ لڑکا سفیہ کے بابت النہ ہوگا اور اس می ماں سفیہ کی ام ولد ہوگی اور اس می سفیہ کو رشید مان کر اس کی نسل سے تحفظ اور ابقاء کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ اور اگر اس باندی کے ساتھ بچہ موجود نہ ہواور سفیہ اس کے ام ولد ہونے کا ہوائی اور خیالی دعویٰ کرے تو یہ دعوی در حقیقت آزاد کرنے کا دعویٰ ہوگا اور اب یہ باندی ام ولد کے در جے ہیں ہوگی، ام ولد نہیں ہوگی، اس کے کہ یہاں لڑکا معدوم ہے اور اس کی شہادت مفقود ہے۔ اس صورت میں مولا کی موت کے بعد باندی اپنی قیمت کے بقدر رقم کما کر اس کے ورثاء اور غرماء کو دے گی۔ لیکن پہلی صورت میں اس پر سعایہ نہیں ہوگا اس لیے کہ لڑکے کا وجود اور مولا سے اس کے نسب کا جوت باندی کے اجرائی موجود نہ ہوتو اس کے ام ولد ہونے کا دعویٰ اس کی آزادی کے اقرار کی طرح ہواور اگر سفیہ مولاً اس باندی کو آزاد کرتا تو باندی پر سعایہ لازم ہوتا لہذا آزادی کا اقرار کرنے کی صورت میں بھی باندی پر سعایہ لازم ہوگا۔ اس باندی کو آزاد کرتا تو باندی پر سعایہ لازم ہوتا لہذا آزادی کا اقرار کرنے کی صورت میں بھی باندی پر سعایہ لازم ہوگا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے مریض مدیون ہے چنانچہ اگریہ مدیون اپنی باندی کے متعلق میہ کہتا ہے کہ یہ میری ام ولد ہے تویہ دیکھا جائے گا کہ لڑکا موجود ہے یانہیں اگرلڑکا موجو دہوتو باندی پر سعایہ نہیں ہوگا اور اگرلڑکا نہ ہوتو مولی کی موت کے بعد اس پر سعایہ واجب ہوگا۔ای طرح صورت مسلم میں بھی جہال لڑکا ہے وہاں سعایہ نہیں ہے اور جہاں لڑکانہیں ہے وہاں سعایہ واجب ہے۔

قَالَ وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهَا، لِآنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيْهِ الْهَزْلُ، وَلِآنَهُ مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهُرًا جَازَ مِنْهُ مِفْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا، لِآنَهُ مِنْ ضَرُورَاتِ النِّكَاحِ وَبَطَلَ الْفَضْلُ، لِأَنَّهُ لَاضَرُوْرَةَ فِيْهِ وَهُو الْيَزَامُ بِالتَّسْمِيةِ وَلاَ نَظُرَلَهُ فِيْهِ فَلَمْ تَصِبُّ الزِّيَادَةُ فَصَارَ كَالْمَرِيْضِ مَرِضَ الْمَوْتَ، وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ فِيْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْمِيةَ صَحِيْحَةٌ إلى مِقْدَارِ مَهْرِ الْمَثْلِ، وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَ بِأَرْبَعِ نِسُوَةٍ أَوْ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدَةً لِمَا بَيَّنَا.

ر آن الهداية جلدا ي المحالي المعالي ال

ترجمه : فرماتے ہیں کہ اگر سفیہ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نکاح جائز ہے کیونکہ نکاح میں ہزل مؤ ترنہیں ہے۔ اور اس
لیے کہ نکاح حوائح اصلیہ میں سے ہے۔ اگر سفیہ نے اس عورت کا مہر تعین کیا تو مہر شل کے بقدر مہر کا تسمیہ جائز ہے، کیونکہ مہر شل نکاح کی ضرورت میں سے ہے۔ مہر شل سے زیادتی مشخی کو لازم کرنے سے نکاح کی ضرورت میں سے ہے۔ مہر شل سے زیادتی میائے اسے لازم آئے گی حالا نکہ اس میں سفیہ کے ساتھ شفقت نہیں ہاس لیے زیادتی صحیح نہیں ہوگی، لہذا یہ سفیہ مرض الموت کے مریض کی طرح ہوگیا۔ اگر سفیہ نے اپنی منکوحہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدیا تو سفیہ کے مال میں اس عورت کے لیے نصف مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ مہر مثل کی مقدار تک تسمیہ تھے ہے۔ ایسے ہی جب سفیہ نے چار عورتوں سے نکاح کیا یا چار دن میں چار عورتوں سے نکاح کیا یا چار دن میں چار عورتوں سے نکاح کیا یا چار دن میں چار عورتوں سے نکاح کیا یا چار دن میں جار

## اللغاث:

﴿تزوج﴾ نکاح کرنا، شادی کرنا۔ ﴿جاز﴾ درست ہونا۔ ﴿الهزل﴾ نداق۔ ﴿حوانج ﴾ ضروریات۔ ﴿سمّی ﴾ مقرد کرنا، طے کرنا۔ ﴿ضرورات النکاح﴾ نکاح کی لازی چیزیں۔ ﴿التسمیة ﴾ نام رکھنا۔ ﴿اربع نسوة ﴾ چارعورتیں۔ ﴿نظر ﴾ مصلحت بنی۔

## سفيه كے لكاح كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفیہ مہم متعین کر کے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح درست اور جائز ہے، کیونکہ نکاح حیاتِ انسانی کا جزولا نفک ہے اور ہر مرد کی ضرورت ہے اور مہر نکاح کی ضرورت ہے لہذا مہر کی تعیین بھی درست ہے، لیکن چوں کہ بیشو ہر سفیہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم دردی کرتے ہوئے اس کی منکوحہ کے مہر مثل کی مقدار تک مہر کی تعیین درست ہوگی یعنی اگر اس نے ۸ ہزار مہر مقرر کیا ہواور مہر مثل ۲ ہزار ہوتو اس چھ ہزار تک مہر کی تعیین صحح ہوگی اور منکوحہ اس کی مستحق ہوگی ۔صورت مسئلہ یہ ہے کہ صحت نکاح کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہزل نکاح سے مانع نہیں ہے لہذا سابقہ ضا بطے کی روشنی میں سفاہت بھی نکاح سے مانع نہیں ہوگی اور سفیہ کا نکاح درست اور جائز ہوگا۔

وبطل الفضل المنع فرماتے ہیں کہ مہرمثل سے زیادہ کو مہر بنانے میں سفیہ کا نقصان ہے اور اس کے حق میں شفقت ونظر کا فقدان ہے اس لیے جیسے مرض الموت والے مریض کے مہر متعین کرنے کی صورت میں مہرمثل تک تعیین کو تھے قر اردیا جاتا ہے اس طرح سفیہ کی تعیین کو بھی مہرمثل کی مقدار تک ہی ورست قرار دیا جائے گا اور ذائد مقدار باطل ہوگی۔

ولو طلقها النح مسئلہ بیہ ہے کہ اگر سفیہ دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے اپنی محتر مہ منکوحہ صاحبہ کو طلاق دیدیتا ہے تو منکوحہ مہم شل کے نصف کے مستحق ہوگی ، اس لیے کہ بوقت نکاح مہم شل کی مقدار تک ہی تعیین درست تھی لہذا بوقت طلاق منکوحہ اس مقدار کے نصف کی حق دار ہوگی ۔ اور سفیہ نے خواہ ایک عقد میں ایک عورت سے نکاح کرے یا چارعورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کرے یا چاردن الگ الگ عقد میں چارعورتوں سے نکاح کرے بہر صورت اس کی منکوحہ مرشل ہی کی مستحق ہوگی خواہ شہری ہویا دیباتی ، کالی ہویا گوری۔

قَالَ وَيُخْرَجُ الزَّكُوةُ مِنْ مَالِ السَّفِيْهِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَيُنْفَقُ عَلَى أَوْلَادِهٖ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ تُجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ

مِنْ ذَوِيُأَرُحَامِهِ، لِأَنَّ إِحْيَاءَ وَلَذِهِ وَزَوْجَتِهِ مِنْ حَوَائِجِهِ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ وَاجِبُّ عَلَيْهِ حَقَّا لِقَوَابَتِهِ، وَالسِّفْهُ لَا يُبْطِلُ حُقُوْقَ النَّاسِ إِلَّا اَنَّ الْقَاضِيَ يَدُفَعُ قَرَّرَ الرَّكُوةَ إِلَيْهِ لِيُصُوفَهَا إِلَى مَصُوفِهَا لِآنَةً لَا بُدَّ لِيَصُوفَهَا فِي عَيْرِ وَجُهِهِ وَفِي النَّفَقَةِ يَدُفَعُ إِلَى أَمِينَهِ لِيُصُوفَهَا مِنْ نِيَّتِهِ لِكُونِيهَا عِبَادَةً لِكُنُ يَبْعَثُ أَمِينًا مَعَهُ كَي لَا يُصُوفَهَا فِي غَيْرِ وَجُهِهِ وَفِي النَّفَقَةِ يَدُفَعُ إِلَى أَمِينَهِ لِيُصُوفَهَا فِلْ نَيْتَهِ لِيُصُوفَهَا لِلْكَانَةُ مِنْ اللَّهُ مِنَا يَجِبُ بِفِعْلِهِ فَلُو فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ يُبَذِّرُ أَمُوالَةً بِهِذَا الطَّوِيْقِ وَلَا كَذَلِكَ مَا يَجِبُ بِفِعْلِهِ فَلُو فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ يُبَذِّرُ أَمُوالَةً بِهِذَا الطَّوِيْقِ وَلَا كَذَلِكَ مَا يُحِبُ إِنْعَلَمُ الْمَالُ بَلْ

تروجی اس پر نوہ واجب ہاوراس کے دی رحم محرم میں سے جس کا اس پر نفقہ واجب ہوان سب کو اس کے مال میں سے نفقہ دیا جائے گا، کو اولان اس کی بیوی اوراس کے دی رحم محرم میں سے جس کا اس پر نفقہ واجب ہوان سب کو اس کے مال میں سے نفقہ دیا جائے گا، اس لیے کہ بیوی بچوں پر خرج کر کے انھیں زندہ رکھنا اس کی ضرورت ہے اور جی قرابت کی وجہ سے دی رحم شرم پر مال خرج کرنا واجب ہا اس لیے کہ بیوی بچوں پر خرج کر کے انھیں کرتی کی نی بیات یا در ہے کہ قاضی زکوۃ کے بقدر مال اس سفیہ کو دیدے تا کہ وہ بذات خود اس مال کومصرف زکوۃ میں صرف کردے اس لیے کہ زکوۃ عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے سفیہ کی نیت ضروری ہے ہاں اس مال کومصرف زکوۃ میں صرف کردے اس لیے کہ زکوۃ عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے سفیہ کی نیت ضروری ہے ہاں قاضی میکام ضرور کرے کہ اس کے ساتھ اپنے ایک معتمد کولگا دے تا کہ سفیہ غیر مصرف میں وہ رقم نہ خرج کر سکے۔ اور نفقہ کو قاضی اپنے امین کے سپر ذکر دے تا کہ امین مستحقین میں اسے خرج کرے، کیونکہ نفقہ عبادت نہیں ہے لہذا اس میں سفیہ کی نیت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

سی تعلم اس صورت کے برخلاف ہے جب سفیہ نے قتم کھائی یا صدقہ وغیرہ کرنے کی نبیت کی یا اپنی ہوی سے ظہار کرلیا تو اس پر مال نہیں لازم ہوگا بلکہ وہ روز ہے رکھ کراپی قتم اور ظہار کا کفارہ اوا کرے گا،اس لیے کہ یہاں کفارے کا وجوب اس کے''کرئو ت' مال بیٹ ہوا ہے۔اگر ہم اس صورت میں مال واجب کردیں تو اس رائے سے وہ اپنا سارا مال ضائع کردے گا۔اور جو چیز اس کے فعل کے بغیر ابتداء واجب ہے اس کا بیتم نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ يخرج ﴾ نكالى جائے۔ ﴿ السفيه ﴾ پاكل، يتم پاكل۔ ﴿ ينفق ﴾ خرج كيا جائے۔ ﴿ احياء ﴾ زنده ركه ار ﴿ النفقة ﴾ خرچ - ﴿ حلف ﴾ تمان والد ﴿ النفقة ﴾ خرچ - ﴿ حلف ﴾ تمان والد ﴿ النفقة ﴾ خرچ كرنا، بدر ريخ - ﴿ الانفاق ﴾ خرچ كرنا، بدر ريخ در الدين الدي

### مفيد كے مال ليس زكوة:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفیہ صاحب نصاب ہوتو اس پر زکوۃ واجب ہے اور قاضی زکوۃ کی رقم نکال کراہے دیدے تا کہ وہ اپنے حساب سے اسے مصارف زکوۃ کو دیدے، کیونکہ زکوۃ عبادت ہے اور عبادت کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے اس لیے مال زکوۃ سفیہ کے

### ر أن البداية جلدال عن المستخدم ror المستخدم المام فحرك بيان يس

حوالے کردینا بہتر ہے۔ اس طرح بال بچوں کا نفقہ بھی سفیہ کے مال میں واجب ہوگا اور بینفقہ قاضی اپنے کسی معتمداورامین کے ذریعہ مستحقین پرخرچ کرائے اور سفیہ کے ہاتھ میں نہ دے، کیونکہ نفقہ عبادت نہیں ہے اوراسے سفیہ کے ہاتھ سے خرچ کرانا مناسب نہیں ہے۔

و هذا بعلاف المنع فرماتے ہیں کہ اگر سفیہ نے اللہ کے نام کو تنم کھائی یا صدقہ وغیرہ کرنے کی نذر مانی یا پتی ہیوی سے ظہار کرلیا تو چوں کہ بیتمام امورخوداس کے فعل سے واجب ہوئے ہیں اور اللہ نے واجب نہیں کیا ہے اس لیے ان افعال کی ادائیگی مال کے ذریعے نہیں ہوگا ، بلکہ سفیہ روزے رکھ کر ان سے بری الذمہ ہوگا۔اس کے برخلاف زکوۃ اور جج وغیرہ اللہ کے واجب کرنے سے واجب ہیں لہذا ان کی ادائیگی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔

قَالَ فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعُ مِنْهَا لِأَنَّهَا وَاجِنَةٌ عَلَيْهِ بِإِيْجَابِ اللّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ صُنْعِه، وَلَايُسَلِّمُ النَّفَقَة إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُهَا إِلَى ثِقَةٍ مِنَ الْحَاجِ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَرِيْقِ الْحَجِّ كَى لَايُتْلِفُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْقَاضِي النَّفَقَة إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُهَا إِلَى ثِقَةٍ مِنَ الْحَاجِ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَيْقِ الْحَجِّ كَى لَايُتْلِفُهَا فِي عُيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَوْ أَرَادَ عُمُرَةً وَاحِدَةً مِنَ الْمُحَجِّ، وَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْقُرُانِ لِأَنَّة لَا يُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفِرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَايُمْنَعُ مِنَ الْقُرُانِ لِأَنَّة لَا يُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفِرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَايُمْنَعُ مِنَ الْقُرُانِ لِأَنَّة لَايُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفِرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَايُمُنَعُ مِنَ الْقُرُانِ لِأَنَّة لَايُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفِرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَايُمُنَعُ مِنَ الْمُولِقِ اللّهِ أَنْ يَسُوقُ بُلُونَةً تَحَرُّزًا عَنْ مُرْضِعِ الْحِلَافِ، إِذْ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَيْقَانَهُ لَلْعَلَافِ، إِذْ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَيْقَانَهُ لَلْعَلَقِهِ فَيْوَالِهِ مَلْمُ وَاللّهِ مُولِقُ بُولِكُ فِي اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمُنْولِقِ اللّهِ اللّهِ مُن مَولِكُ فِي اللّهِ مُن مَلْولِهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُن اللّهُ مِنْ عَمْلُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مُن عَمْلُولِهِ اللّهِ اللّهِ مُن مَلْوَالِهِ، وَالْوَصِيَّةُ لُكُونُولُهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللهِ مُؤْلِلُهُ اللّهُ اللهِ مُن اللّهُ اللهُ اللهِ مُنْ الْمُنْ اللّهُ الللهُ اللللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهِ الللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگرسفیہ جے فرض کا ارادہ کر نے وائے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جے اللہ کے ایجاب سے اس پر واجب (فرض) ہے اور اس میں اس کا کوئی عمل وخل نہیں ہے۔ قاضی زادراہ سفیہ کو نہ دے، بلکہ لسی معتمد حابی کواس ہی نفقہ دید ہے جو او بج میں اس پرخرج کرتار ہے اور سفیہ اس کام کے علاوہ میں خرج کرنے مال ضائع نہ کرد ہے۔ اگر سفیہ ایک عمرہ کرنا چاہے تو استحسانا است عمرہ کرنے ہے بی نہیں روکا جائے گا، کیونکہ عمرہ کے وجوب میں حضرات علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ ایک سے زائد حج کرنا جاہے۔

اوراہے جج قران کرنے ہے بھی منع نہیں کیا جائے گااس لیے کہ جب اسے تنہاجج یا عمرہ کرنے ہے منع کرنامنع ہے توایک ساتھ دونوں کرنے سے بدرجۂ اولی منع کرنامنع ہوگا۔

اورات بدنہ نہ جیجے سے بھی منع نہیں کیا جائے گا اختلاف سے بیچے ہوئے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کے یہاں بدنہ کے علاوہ دوسری چیز سے کامنہیں جلے گا۔اور بدنہ سے اونٹ یا گائے مراد ہے۔اگر سفیہ بیار ہوجائے اور قربات وطلاعات

### ر آن البعابيه جلد ال مع المستخدم ron المستخدم المام فحرك بيان يس الم

میں خرج کرنے کی وصیت کرے تو تہائی مال میں وصیت جائز ہوگی؛ کیونکہ شفقت اسی مقدار میں ہے اس لیے کہ بیاری کی حالت اس کے اموال سے ناطر تو ڑنے کی حالت ہوتی ہے اور وصیت اچھائی یا تواب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ہم نے کفایۃ المنتہی میں اس سے بھی زیادہ تفریعات کو بیان کردیا ہے۔

#### اللغاث:

### مفيرك لي جج كاحكم:

صورت مسلمہ یہ ہے کہ اگر سفیہ فرض جی یا زندگی میں ایک عمرہ کرنا جا ہے تواسے جی یا عمرہ کی ادائیگی سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ جی تو اللہ نے فرض کیا ہے اور اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لہذا جس طرح زکوۃ کی ادائیگی کے لیے سفیہ کا مال خرچ کیا جائے گا ای طرح جج کی ادائیگی کے لیے سفیہ کا مال خرچ کرنے کا حق اور اختیار ہوگا۔ البتہ سفر حج کا خرچ سفیہ کو نہ دے کر کسی معتمد جاتی کو دیدیا جائے گا تا کہ سفیہ غیر ضروری اخراجات سے بچ جائے اور اس کا رفیقِ سفر اس پر بفتر رضرورت خرچ کرتار ہے۔

ر ہا مسئد عمرہ کا تو عمرہ کی حیثیت کے متعلق حضرات فقہاء کے تئی اقوال ہیں (۱) سنت مؤکدہ ہے (۲) فرض کفایہ ہے (۳) فرض ہے اس لیے استحسانا ایک عمرہ کی ادائیگی سے سفیہ کوئییں روکا جائے گا ہاں جس طرح نفلی جج سے اسے منع کیا جاسکتا ہے ای طرح نفلی عمرہ کرنے سے بھی اس کوئنع کیا جائے گا۔

ولایمنع من القران المنج واضح ہے۔اگروہ جج قران کرےاور بھی کے لیے بدنہ روانہ کرے تو بدنہ یعنی گائے یا اونٹ روانہ کرنے سے منع نہ کیا جائے ، کیونکہ بدنہ کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے اور بدنہ کے علاوہ بکری وغیرہ میں اختلاف ہے ہمارے یہاں بدی میں بکری کا فی ہے، کین حضرت این عمر رضی الدعنہما کے یہاں بکری وغیرہ سے کا منہیں چلے گا بلکہ صرف اونٹ یا گائے کی مدی ضروری ہے اور اس کا نام بدنہ ہے لہذا جب وہ بدنہ روانہ کرے گا تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اس لیے سفیہ قارن کوسوتی بدنہ سے نہیں روکا جائے گا۔

فأن موض النح فرماتے ہیں کہ اگر سفیہ مرض الموت میں رفاہی کاموں کی وصیت کرے یا صدقات جاریہ کے طور پر مبجد اور ر رباط وغیرہ بنوانے کا تھم دیتو اس کی بیدوصیت تہائی مال میں نافذہوگا، اس لیے کہ جب سفیہ سجیح کو شریعت نے مریض شارکیا ہے تو سفیہ مریض بدرجۂ اولی مریض ہوگا اور تہائی مال میں اس کی وصیت کا نفاذہ ہوگا، کیونکہ اسی مقدار میں اس کے حق میں شفقت تحقق ہے اور اگر اس نے غنی اور مالدار کے لیے وصیت کی ہے تو اس کی موت کے بعدلوگ اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کریں گے اور اگر فقیر کے لیے وصیت کی تھی تو بعداز مرگ آخرت میں اسے اس عمل کا تو اب ملے گا اسی کوصاحب کتاب نے والو صید تحلف ثناءً ای فیما إذا کان للفقیر سے بیان کیا ہے۔ (بنایہ: ۱۲۲/۱۰)

قَالَ وَلاَيُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ عِنْدِنَا، وَالْفِسْقُ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِيُّ سَوَاءٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

### ر آن الہدایہ جلد اللہ کا کھی کھی کھی کھی کہ ان ایم اور کے بیان میں کے

وَمَنْ عَلَيْهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ زَجُرًا لَهُ وَعُقُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي السَّفِيْهِ وَلِهَذَا لَمُ يُجُعَلُ أَهُلًا لِلْوَلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ عِنْدَهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ ﴾، الْايَة. وَقَدْ أُونِسَ نَوْعُ رُشُدٍ فَيَتَنَاوَلُهُ النَّكُرَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَلِآنَ الْفَاسِقِ مِنْ أَهُلِ الْوِلاَيَةِ عِنْدَنَا لِإِسْلَامِهِ فَيَكُونُ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ وَقَدْ قَرَّزْنَاهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ، النَّكُرَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَلِآنَ الْفَاسِقِ مِنْ أَهُلِ الْوِلاَيَةِ عِنْدَنَا لِإِسْلَامِهِ فَيَكُونُ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ وَقَدْ قَرَّزْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْجُرُ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَمُرَافَّقُيْهُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ وَهُو أَنْ يَغْبَنَ فِي التَّجَارَاتِ وَلَا يَصُبُرُ عَنْهَا لِسَلَامَةِ قَلْهِ لِمَا فِي الْحِجْوِ مِنَ النَّطُولَة.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ فاسق اگراپ مال کے تیک مسلح ہوتو ہمارے بیہاں اس پر بندش نہیں لگائی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں فسق اصلی اور فسق طاری دونوں برابر ہیں۔ امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اسے ڈانٹے اور سزا دینے کے لیے اس پر پابندی عائد کی جائے گی جیسے سفیہ میں ہے اس لیے امام شافعی ولیٹھیڈ کے بیہاں فاسق ولایت اور شہادت کا اہل نہیں ہے۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان ہے کہ اگر بتائی سے تم صلاح محسوس کرلوتو ان کے اموال انھیں دیدو' اور فاسق سے ایک طرح کا رشد ظاہر ہوگیا ہے، لہذا تکرہ مطلقہ اسے شامل ہوگا۔ اور اس لیے کہ ہمارے یہاں فاسق ولایت کا اہل ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے لہذا وہ تصرف کا بھی والی ہوگا اور ماس میں ہم اسے ثابت کر چکے ہیں۔

حضرات صاحبین عُرِیسَتا کے یہاں بھی سبب غفلت کی وجہ سے قاضی غافل پر پابندی عائد کرسکتا ہے امام شافعی والیّن علیہ کا بھی یہی قول ہے اور سبب غفلت میں دھوکہ کھا جاتا ہواور دل مضبوط اور شیح ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تجارتوں سے ندروک پاتا ہو ظاہر ہے کہ اس پر پابندی لگانے میں اس کے ساتھ شفقت ہے۔

### اللغاث:

﴿ يحجو ﴾ پابندى لگانا۔ ﴿ مصلح ﴾ درست كرنے والا۔ ﴿ الطارى ﴾ عارضى ۔ ﴿ زجر ﴾ وُ انت وُ پث، تنبيد۔ ﴿ عقوبت ﴾ سزا۔ ﴿ نوع ﴾ ايك طرح، طريقد ﴿ يتناول ﴾ ثامل ہونا۔ ﴿ يغبن ﴾ نبن كرنا، خرد بردكرنا۔

### فاس برباندی لگانے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ کہ اگر فاسق اور بدکار محف اپنے اموال کے حواے سے سنجید ہ اور مصلی : وتو بہار سے یہاں اسے کاروبار کرنے اور دیگر امور انجام دینے کا کئی اختیار ہوگا اور اس پر پابندی نہیں عائد کی جائے گی۔خواہ اس کا فسق اصلی ہو یا بعد میں پیدا ہوا ہو بہر صورت اس پر چرنہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام شافعی رائٹھیڈ کے یہاں اسے زجر وتو بخ کرنے اور سزاء دینے کی نیت سے اس پر پابندی عائد کی جائے گی جیسے سفیہ کی زجر وتو بخ کے لیے اس پر بندش لگائی جاتی ہے اور اس زجر ہی کی غرض سے امام شافعی برائٹھیڈ نے فاسق کو نکاح کی ولایت اور شہادت کی الجیت سے محروم کردیا ہے۔

ہاری دلیل قرآن کریم کا بیاعلان کے فإن انستم منهم "رشدا" فادفعوا إليهم أمو الهم كما گریتیموں سے مال میں رشد وصلاح ظاہر موجائے توان كے اموال أنفيس دے ديے جائيں۔اس آیت سے جمارااستدلال اس طرح ہے كہ يتائ سے حجراموال كی

### ر ان البداية جلد ال ي المحالية المحالية جلد المحالية الم

علت رشد کا معدوم ہونا ہے اور جب رشد کا ظہور ہوجائے تو حب صراحتِ شرط جرختم ہوجائے گا اور چوں کہ یہاں "وشداً" کرہ ہے اور کرہ کا ایک ضابط رہے ہے کہ مقام اثبات میں جو کرہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا اور چوں کہ یہاں کرہ مقام اثبات میں ہے اس لیے رہی خاص ہوگا اور اس سے خاص قتم کا رشد یعنی صلاح فی الاموال مراد ہوگا اور چوں کہ صورتِ مسلم میں فاسق کو اپنے اس لیے ہیں خاص ہوگا اور اس سے خاص قتم کا رشد یعنی صلاح فی الاموال میں صلح مانا گیا ہے اس لیے اس لیے اس پر پابندی نہیں عائد کی جائے گ۔ ماری عقلی دلیل ہے ہے کہ سلمان ہونے کی وجہ سے فاسق ہمارے یہاں ولایت کا اہل ہے اور ولایت کا تعلق دوسرے کی ذات ہوگا ، کیونکہ نااہل کے ابندا جب وہ دوسرے کی ذات میں بدرجہ اولی تصرف کا اہل ہوتا ہے ابندا جب وہ دوسرے کی ذات میں ہوتا۔

و يحجو القاضي المح مسئله بيہ كما كركوئى شخص غافل اور لا پرواہ ہے اور لين دين وخريد وفروخت ميں دھوكه كھاجاتا ہے تو اس پر بھی پابندی عائد كی جائے ہے، كيونكه پابندى عائد كرنااس كے حق ميں باعثِ شفقت ہے اور قرآن كريم كى اس آيت سے ثابت ہے: و لا تؤتوا السفهاء أمو الكم الأية۔



# فضل فی حسّ الْمِلُوع فضل مِن حسّ الْمِلُوع يفصل مرّ بلوغت كے بيان ميں ہے



ترجمہ: فرماتے ہیں کہ لڑکا احتلام آنے حاملہ کرنے اور وطی کرنے پر انزال ہونے سے بالغ ہوجاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو امام اعظم والٹیجائے کے یہاں اٹھارہ سال پورا ہونے پر وہ بالغ ہوجائے گا۔ لڑکی حائضہ ہونے ،احتلام آنے اور حاملہ ہونے سے بالغ ہوتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو سترہ سال کی ہونے پر بالغہ ہوگی، بیتکم حضرت امام اعظم والٹیجائے کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین عِنسَدُ فرماتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بالغ ہوجائیں گے، یہی امام

يُوَافِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْمُزَاجُ لَامَحَالَةً.

### ر آن الهداية جلدال عن المحالي المحالي المحاري على المحاري على المحاري على المحاري الم

ابوصنیفہ والیٹیاڈ سے ایک روایت ہے اور یہی امام شافعی ولیٹیاڈ کا قول ہے لڑ کے کے بار نے میں امام اعظم سے ایک روایت انیس سال کی ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس روایت سے امام اعظم ولیٹیاڈ کی مرادیہ ہے کہ لڑکا اٹھارہ سال پورے کر کے انیسویں سال میں داخل ہوجائے، اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں روایتیں مختلف ہیں، اس لیے کہ بعض نسخوں میں حتی سست کمل تسمع عشرة وارد ہے۔

علامت سے بلوغت اس وجہ سے ثابت ہوتی ہے کہ بلوغت درحقیقت انزال ہی سے تحقق ہوتی ہے اور انزال کے بغیر حاملہ ہونایا حاملہ کرناممکن نہیں ہے اور حیض کی ابتداء میں حیض بھی انزال ہی کی طرح ہے لہٰذاان میں سے ہرایک کو بلوغت کی علامت قرار دیدیا گیا۔ اور بلوغت کی ادنی مدت لڑکے کے حق میں بارہ سال ہے اور لڑکی کے حق میں نو سال ہے۔ جہاں تک عمر سے بلوغت کا معاملہ ہے تو اما م ابویوسٹ وغیرہ کے یہاں عادت عالبہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکی میں بلوغت اس وقت سے متاخر نہیں ہوتی۔

حضرت امام اعظم براتی الله پاک کاارشاد ہے یہاں تک کہ بیتم بچدا پنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے اور بچے کی عمر بارہ سال میں پختہ ہوجاتی ہے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور امام قتمی نے ان کی متابعت کی ہے اور اشد کی تفییر میں یہ قول سب سے کم عمر پر مشتمل ہے لہٰذا اس کے بقینی ہونے کی وجہ سے اس پر حکم مرتب کردیا گیا، لیکن عورتوں کی نشو ونما تیزی سے ہوتی ہے اور وہ جلدی بالغ ہوجاتی ہیں لہٰذا ہم نے ان کے حق میں پچھسال کم کردیا، اس لیے کہ سال عیار موسموں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں سے کسی موسم سے یقینی طور پر مزاج ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

### لڑکی اورلڑ کا بالغ کب سمجھے جا کیں گے؟

عبارت میں لڑکی اور لڑکے کی بلوغت کے حوالے سے علامت اور عمرکو بیان کیا گیا ہے اور امام اعظم اور حضرات صاحبین بوشیکا کے بہاں علامت تو ایک ہی ہے البتہ عمر کے حوالے سے دونوں حضرات کے اقوال میں فرق ہے تاہم مفتیٰ بہ قول حضرات صاحبین بوشیکا کا ہے اور اگر لڑکا یا لڑکی میں بلوغت کی ظاہری علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر پران کے بالغ ہونے کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صمروی ہے قال رسول الله صلاحی الله صلاحی اللہ صلاحی اللہ علیہ المحدود حمسہ عشر سنہ کتب ماله و ماعلیه و اقیمت علیه المحدود لیمنی جب لڑکا پندرہ سال کی عمر کو پنجی جائے تو احکام کا مکلف ہوجاتا ہے اور اس پر اقامتِ حدکا راستہ کلیئر ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی بالغ ہوجاتے ہیں۔ یہ بلوغت کی اکثر مدت ہے۔ اور اونی مدت ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی بالغ ہوجاتے ہیں۔ یہ بلوغت کی اکثر مدت ہے۔ اور اونی مدت اور اونی مدت ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی بالغ ہوجاتے ہیں۔ یہ بلوغت کی اکثر مدت ہے۔ اور اونی مدت ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی بالغ ہوجاتے ہیں۔ یہ بلوغت کی اکثر مدت ہے۔ اور اونی مدت ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ چندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی جائے ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ چندرہ سال کی عمر پر لڑکا لڑکی جائے ہوجاتے ہیں۔ یہ بلوغت کی اکثر مدت ہے۔ اور اونی مدت ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ چندرہ سال ہے۔ اُل کے کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ دلیل ہے " و لاتھو ہوا مال

الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده "كه جب تك يتیم بچه اپنی عمر کی پختگی كونه پنج جائے اس وقت تك اس كے مال كو الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده "كه جب تك يتیم بچه اپنی عمر کی پختگی كونه پنج جائے اس وقت تك اس كے مال اشد ماتھ الله فاشد سے استدلال كیا گیا ہے كيونكه رئیس المفسر ين سيدنا حضرت ابن عباس رضی الله عنهما كے يهاں أشد سے بارہ سال كی عمر سال كی عمر سال كی عمر سال اقل ہے اور متیقن ہونے كی وجہ سے وہی متعین ہے اور لڑكوں كے بالمقابل لؤكياں جلد بردی ہوجاتی ہیں اور كم مدت میں بلوغت كی راہ پكڑ لیتی ہیں، اس لیے ہم نے لڑكيوں كی ادنی مدت بلوغت میں پچھسال كم كر كے اس كی حدنو سال كردی ہے اور پھراماں عائشہ جا لؤنی ہی تو نو سال ہی كی عمر میں بالغ ہوكر حضرت نبی اكرم مَثَا الْحَیْمُ كی وجیت میں تشریف لائی تھیں جو اس امر كی سب سے بین دلیل ہے كہ لڑكی نو سال كی عمر تک بالغ ہوجاتی ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَاهَقَ الْغُلَامُ أَوِ الْجَارِيَةُ الْحُلْمَ وَأُشْكِلَ أَمْرُهُ فِي الْبُلُوْغِ فَقَالَ قَدُ بَلَغْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْبَالِغِيْنَ لِأَنَّهُ مَعْنَى لَايُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِمَا ظَاهِرًا فَإِذَا أَخْبَرَا بِهِ وَلَمْ يَكْذِبْهُمَا الظَّاهِرُ قُبِلَ قَوْلُهِمَا فِيْهِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَيْضِ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ اگرلڑکا یالڑکی قریب الاحتلام ہوجائیں اور بلوغت کے حوالے سے ان کا معاملہ مشتبہ ہولیکن ان میں سے ہرایک کہے میں بالغ ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کے احکام بالغوں کے احکام کی طرح ہوں گے، کیونکہ بلوغت ایک باطنی امر ہوائضی کی جانب سے اس کاعلم ہوگا، لہذا جب ان لوگوں نے بلوغت کی خبر دی اور ظاہر حال نے ان کی تکذیب نہیں کی تو اس سلسلے میں ان کی بات معتبر ہوگی جیسے چیش کے متعلق عورت کی بات معتبر ہوتی ہے۔

### اللغات:

﴿ راهق ﴾ قريب البلوغ مونا \_ ﴿ الحلم ﴾ بلوغت ، خواب \_ ﴿ الشكل ﴾ مشتبه موجائ \_

### قريب البلوغ يج كاحكام:

صورت مسکدتو واضح ہے کہ بلوغت امر مخفی ہے اور جب تک متبلیٰ بہ یعنی لڑ کے یا لڑکی کی طرف ہے اس کی وضاحت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کاعلم نہیں ہوتا لبندا جب بیلوگ بالغ ہونے کی خبر دیں اور ظاہر حال ان کی مخالفت نہ کرے یعنی اگر لڑکا خبر دی تو وہ بارہ سال سے کم کا نہ ہواور اگر لڑکی خبر دی تو وہ نوسال سے کم کی نہ ہوتو ان کی بات مان کی جائے گی اور بات مان کر ان کے بالغ ہونے کا فیصلہ کردیا جائے گا جیسے چیش کے متعلق عورت کی بات مان کر فیصلہ کرلیا جاتا ہے یا ولا دت کے مراحل میں دایہ کا تول فیصل ہوتا ہے اس طرح بلوغت کے متعلق لڑکے اور لڑکی کی بات بھی فیصل اور اٹل ہوگی۔ فقط و اللّٰه أعلم و علمه أتم



# باب الحجر بسبب اللائن یہ باب قرض کی وجہ سے پابندی عائد کرنے کے بیان میں ہے

دَین اور قرض کی وجہ سے عائد کی جانے والی پابندی اصحاب دیون اور مالکانِ قرض کے مطالبے کے ساتھ مشروط ہے اور اس حوالے سے یہ چرعلی السفیہ کے بالمقابل مرکب کے درج میں ہے اور مرکب کو مفرد کے بعد بیان کیا جاتا ہے لہذا اس باب کو بھی باب الحجر علی السفیہ کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۱۳۲/۱۰)

قَالَ أَبُوْ حَيْفَةَ وَمَ الْمَانِيْ لَكُ أَخْهِرُ فِي الدَّيْنِ، وَإِذَا وَجَتْ دُيُونٌ عَلَى رَجُلٍ وَطَلَبَ عُرَمَاوُهُ حَبَسَهُ وَالْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمُ أَخْجُرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي الْحَجْرِ إِهْدَارُ أَهْلِيَتِهِ فَلَا يَجُوزُ لِدَفْعِ صَرَرٍ خَاصٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمَ لِلَّنَّةَ نَوْعُ حَجْرٍ، وَلَا نَدْ يَجَارَةٌ لَا عَنْ تَرَاضٍ فَيكُونُ بَاطِلًا بِالنَّصِّ وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ أَبَدًا حَتَى يَبِيعَهُ فِي دَيْهِ إِيْفَاءً لِحَقِي الْعُرَمَاءِ وَدَفْعًا لِظُلُمِهِ، وَقَالًا إِذَا طَلَبَ عُرَمَاءُ اللهُ فِيلِس الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَجُرُ الْفَاضِي عَلَيْهِ وَمَنْعَةً مِنَ الْبُعْ وَالْتُولُولُ وَتَى الْمُعْرَاءِ، لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيْهِ إِنَّمَا جَوَزُنَاهُ نَظُرًا لَهُ وَفِي وَالْمَعْرُ فِي الْمُعْرَادِ حَتَّى الْمَعْرَاءِ، لِأَنَّ الْمَعْرِعَ عَلَى السَّفِيْهِ إِنَّمَا وَكُولُ الْمُعْرَاءِ وَلَى الْمُعْلِلُ الْمَعْرَاءُ وَلَيْ الْمُعْرَمَاءِ، لِللَّهُ عَلَى الْمَعْرِ الْمُعْلِلِ الْمَنْعُ مِنْهُ مِنْ الْبَيْعُ الْمُعْرَاءِ عَلَى الْمُعْرَاءِ وَلَى الْمُعْرَمَاءِ وَلَهُ الْمُؤْلِ لَا يَمْعُلُ كَاللهُ وَقُلُ الْعُرَمَاءِ وَالْمَعْلِ اللهُ وَلَا الْمَعْرِعِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْرَالِ اللهُ عَلَى الْمُعْرِعِ وَالْمَعْلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِلَ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُلِلِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِيلُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِلْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْل

تروج بھلہ: حضرت امام ابوحنیفہ روائٹیلۂ فرماتے ہیں کہ میں دین کی وجہ ہے جمر کوروانہیں سمجھتا۔ اگر کسی شخص پر بہت سارے قریضے لد جائیں اور قرض خواہ اس کا مطالبہ کریں تو قاضی اسے قید کردے لیکن اس پر پابندی نہ لگائے ، کیونکہ جمر میں اس کی اہلیت کا ابطال ہے لہٰذا ضرر خاص کو دفع کرنے کے لیے جمر جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر مدیون کے پاس مال ہوتو حاکم اس میں تصرف نہ کرے ، کیونکہ حاکم کا تصرف بھی ایک طرح کا حجر ہے اور اس لیے کہ بیالی تجارت ہے جو مدیون کی مرضی سے خالی ہے لہٰذا از روئے نص بیہ باطل ہو گی البتہ

### ر آن البداية جلدال ١١٥ كلي ١٢١ كلي الكام يجرك بيان يم ا

حاکم اس کے مال کورو کے رکھے تا کہ اس کے قرضہ کی ادائیگی میں اسے فروخت کرے اور قرض خواہوں کا حق ادا ہوجائے اور مدیون کا ظلم ختم ہوجائے۔

حفرات صاحبین عیر این از بایدی اگر مفلس مدیون کے غرماء اس پر جمر کا مطالبہ کریں تو قاضی اس پر پابندی لگا کر اسے بجے اور تصرف واقرار سے روک دے تا کہ غرماء کا نقصان نہ ہو، کیونکہ سفیہ پر شفقت کی غرض سے ہم نے اسے مجور کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور اس جمر میں قرض خوا ہوں پر شفقت ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے مدیون اپنا مال ضائع کر دے اور غرماء کا حق فوت ہوجائے۔ اور حضرات صاحبین عیر شات کے منعه من البیع کہنے کا مطلب سے ہے کہ وہ بچے مبیع کے ثمنِ مثل سے کم میں ہواور ثمن مثل بر بجے کہ وہ بچے مبیع کے ثمنِ مثل ہوا کہ تا ہے ان کا حق باطل نہیں ہوگا تو کرنے سے غرماء کا حق باطل نہیں ہوگا تو کہ دور کو تھے منع بھی نہیں کیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ اگر مفلس اپنا مال بیچنے پر قادر نہ ہوتو حضرات صاحبین بھتا ہیاں قاضی اس کا مال فروخت کر کے اسے مفلس کے قرض خواہوں کو ان کے حصول کے بقدر تقسیم کردے، کیونکہ اپنا دین ادا کرنے کے لیے اس پر اپنا مال فروخت کرنا واجب ہے تی کہ نیج نہ کرنے کی وجہ سے اسے مجبوس کردیا جا تا ہے اور جب مفلس بیج نہ کرسکے تو قاضی اس کے قائم مقام ہو کر بیج کرے گا جیسے مجبوب اور عنین میں قاضی ان کے قائم مقام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تجلیہ موہوم ہے اور دین ادا کرنا واجب ہے اور ادائے دیون کے لیے بیج ضروری نہیں ہے۔ برخلاف مجبوب اور عنین کے اور مفلس کو قرض ادا کرنے کے لیے مجبوس کیا جا تا ہے نہ کہ بیج کے لیے ۔ اس لیے بیج ضروری نہیں ہوگا اور مدیون کو تکلیف صحیح نہیں ہوگا اور مدیون کو تکلیف موگر ہوگا اور مدیون کو تکلیف ہوگا ہوگا ہوگا۔

### اللغاث:

﴿غرماء ﴾ قرض خواه، مطالبه كرنے والے وحبس ﴾ قير، جيل ميں والن ﴿اهدار ﴾ ضائع كرنا، به كاركرنا۔ ﴿تراض ﴾ باہمى رضا مندى - ﴿ايفاء ﴾ پوراكرنا، اواكرنا - ﴿عساه ﴾ بوسكتا ہے، شايدكه - ﴿امتنع ﴾ ركنا ـ ﴿الحصص ﴾ حصر ﴿ناب ﴾ قائم مقام ہونا ـ ﴿الحب ﴾ مقطوع الذكر ہونا ـ ﴿العنة ﴾ نامردى ـ ﴿المين ﴾ نمايد ﴾ تكيف ـ ـ ﴿اضرار ﴾ تكيف وى \_

### كنگال مقروض كے مال كابيان:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اگر کوئی مخص مقروض ہوجائے اور قرض خواہ اس ہے دین کا مطالبہ کریں اور وہ دیون ادانہ کریت و اما معظم ولیٹوئیڈ کے یہاں قاضی اس مدیون کو مجوں کردے اور اس کا مال بھے کراصحاب دیون کے قریضے اداکرے اور قاضی نہ تو اسے مجور بنائے اور نہ ہی اس کے مال میں کسی طرح کا کوئی تصرف کرے ، اس لیے کہ مجور بنانے میں اس کی اہلیت کوختم کرنا لازم آتا ہے حالانکہ ضرر خاص یعنی حق غرماء کے لیے کسی کی اہلیت ولیافت کو باطل کرنا ورست نہیں ہے۔ اور مال میں تصرف کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ تصرف ایک طرح

کی تجارت ہے اور دوسرے کے مال میں اس کی مرضی کے بغیر تجارت کرنا درست نہیں ہے بلکہ از روئے نص "لا تأکلوا أمو الکم بینکم بالباطل الآ أن تکون تجارة عن تو اص منکم" حرام اور ناجائز ہے اور پھر یہ تصرف ایک طرح کا حجر ہے اور امام اعظم پاٹٹیلا اس پر حجر کوروائبیں سجھتے ،البذا اس حوالے سے بھی یہ تصرف درست اور جائز نہیں ہے۔

حضرات صاحبین عِیَالیّا کے یہاں تھم ہے ہے کہ جب مفلس مدیون کے غرماء مدیون پر ججراور پابندی لگانے کا مطالبہ کریں تو قاضی کو چاہئے کہ اس پر پابندی عائد کردے اور اسے تیج وشراء اور اقرار وغیرہ سے منع کردے تاکہ یہ مدیون اپنا مال ضائع نہ کرنے پائے ورنہ تو غرماء کا نقصان ہوگا۔ کیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرات صاحبین عُیالی اسی صورت میں مدیون کو بچے سے منع کیا جائے گا جب وہ ثمن مثل سے کم قیمت میں اسے فروخت کررہا ہواورا گروہ ثمن مثل یا عمدہ قیمت میں فروخت کررہا ہواورا گروہ ثمن مثل یا عمدہ قیمت میں فروخت کررہا ہوتو ان کے یہاں بھی اسے بچے وشراء سے منع نہیں کیا جائے گا۔

(۲) اگر مدیون مفلس اپنا مال فروخت کرنے پر قادر نہ ہوتو قاضی اس کی نیابت کر کے اس کا مال فروخت کردے اور اسے غرماء کے حصول کے بقدر ان میں تقسیم کردے جیسے مجبوب اور عنین اگراپنی اپنی بیوی کو چھوڑنے پر قادر نہ ہوں یا قدرت کے باوجود نہ چھوڑیں تو قاضی ان کے قائم مقام ہوکران میں تفریق کردیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس مدیون کا مال اس کے غرماء میں تقسیم کردے گا۔

قلنا التلجية مو هو مة المنح بيد حضرت امام اعظم رئيستان كي طرف سے حضرات صاحبين عِيناليا كو جواب ديا گيا ہے اور اس جواب كا حاصل بيہ ہے كہ مديون كے مال ضائع كرنے كا مسلم مشكوك اور موہوم ہے اور دين كى ادائيگى واجب ہے، كيكن ادائيگى دين ادائيگى دين كے ليے بيج بى ضرورى نہيں ہے بلكہ جبدا ور قرضہ لے كربھى دين اداكيا جاسكتا ہے اس ليے بيزيج درست نہيں ہوگى، كيونكه اگر زيج صحيح نہيں ہوگى توجس صحيح نہيں ہوگا اس ليے كہ جس ميں قرض خواہ كاحق موخر ہوجائے گا اور مفلس مديون كوبھى تكليف ہوگى، حالا نكہ با تفائے فقہاء حبس مشروع ہے تو ظاہر ہے كہ زيج صحيح نہيں ہوگى، كيونكه ايك ميان ميں دولوارين نہيں رہ سكتيں۔

ہوگا اور جب جس مشروع ہے تو ظاہر ہے كہ زيج صحيح نہيں ہوگى، كيونكه ايك ميان ميں دولوارين نہيں رہ سكتيں۔

ِ فَاعُلْ : بلجی تلجئة بابتفعیل سے ہے جس کے معنی ہیں مجبور کرنا اور اصطلاح فقہاء میں اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس کا باطن ظاہر کے خلاف ہواور اس کا نام ضائع کرنا بھی ہے۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَرَاهِمُ قَضَى الْقَاضِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، لَأَنَّ لِلدَّائِنِ حَقَّ الْأَخْذِ مِنُ غَيْرٍ رِضَاهُ فَلِلْقَاضِيُ أَنْ يُعِيْنَهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَنَانِيْرُ أَوْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ بَاعَهَا الْقَاضِي فِي دَيْنِهِ، وَهَلَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ الْمَعْمَانُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَبِيْعَهُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ وَلِهِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ وَهَذَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ يُكُنْ لِصَاحِبِ اللَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَة جَبُرًا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ فِي الشَّمَنِيَّةِ وَالْمَالِيَةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الصَّوْرَةِ فَبِالنَّظْرِ اللَّا اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الشَّوْرَةِ فَبِالنَّظْرِ إِلَى الْإِخْتِلَافِ يُسْلَبُ عَنِ الدَّائِنِ وِلَايَةُ الْأَخْذِ عَمَلا إِلَى الْإِخْتِلَافِ يُسْلَبُ عَنِ الدَّائِنِ وِلَايَةُ الْأَخْذِ عَمَلا إِلَى الْإِخْتِلَافِ يُسُلَبُ عَنِ الدَّائِنِ وِلَايَةُ الْأَخْذِ عَمَلا إِلَى الْإِخْتِلَافِ يُسُلَبُ عَنِ الدَّائِنِ وَلَايَةُ الْأَخْذِ عَمَلا إِلَيْ الْعُرْضَ يَتَعَلَّقُ بِصُورِهَا وَأَعْيَانِهَا، أَمَّا النَّقُودُ دُ فَوَسَائِلُ فَافْتَرَقَا، وَيُبَاعُ فِي الشَّمْذِي ، بِخِلَافِ الْعُرُوضِ لِأَنَّ الْغُرْضَ يَتَعَلَّقُ بِصُورِهَا وَأَعْيَانِهَا، أَمَّا النَّقُودُ دُوسَائِلُ فَافْتَرَقَا، وَيُبَاعُ فِي

### ر أن البداية جلدا على المحال المام المحال المام المحار المام المحار المام المحرك بيان ين

الدَّيْنِ النَّقُوْدِ ثُمَّ الْعُرُوْضِ ثُمَّ الْعِقَارِ يُبُدَأُ بِالْأَيْسَرِ فَالْأَيْسَرِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ مُرَاعَاةِ جَانِبِ الْمَدْيُوْنِ، وَيُتُرَكُ عَلَيْهِ دَسْتٌ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ وَيُبَاعُ الْبَاقِيِّ لِأَنَّ بِهِ كِفَايَةً وَقِيْلَ دَسْتَانِ، لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ ثِيَابَهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مَلْبَسِ.

ترفیجملے: فرماتے ہیں کہ اگر مدیون پر دراہم کا قرضہ ہواوراس کے پاس دراہم موجود ہوں تو قاضی اس کے عکم کے بغیر ہی دراہم کی ادائیگی کا فیصلہ کردے۔ بیت کم متفق علیہ ہے، کیونکہ دائن کو مدیون کی مرضی کے بغیر اپنا حق لینے کا اضیار ہے لہٰذا قاضی کو دائن کی ادائیگی کا فیصلہ کردے۔ بیت متفق علیہ ہے، کیونکہ دائن کو مدیون کے پاس دنا نیر ہوں یا اس کے برعکس ہوتو قاضی اس کے دین میں دنا نیر کو فروخت کرنے جیسے فروخت کردے جیسے فروخت کردے جیسے کہ قاضی اسے نہ فروخت کرے جیسے عروض میں ہوتا ہے اس لیے قرض خواہ کو جبراً وہ مال لینے کاحق نہیں ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ دراہم ودنا نیر خمدیت اور مالیت میں متحد ہیں اور صورتا مختلف ہیں لہذا اتحاد کو د سکھتے ہوئے قاضی کو ولا یت نظر نظر کریں تو دائن سے ولا یت اخذ سلب ہوجائے گی دونوں مثابہتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ برخلاف عروض کے کیونکہ ان میں صورت اور اعمال سے غرض وابستہ ہوتی ہے، رہے نقو دتو وہ وسائل ہیں اس لیے ان دونوں میں فرق ہے۔

دین ادا کرنے کے لیے پہلے نقود فروخت کیے جائیں پھرع وض پھرعقار جس میں سہولت ہو پہلے ای ہے آغاز کیا جائے گا،
کیونکہ اس میں مدیون کی رعایت کے ساتھ ساتھ ادائیگی دین میں جلدی بھی ہا اور مدیون کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا جھوڑ کر باقی
سب کچھ فروخت کردیا جائے، کیونکہ ایک جوڑا کافی ہے، ایک قول یہ ہے کہ دو جوڑے جھوڑے جائیں، اس لیے کہ جب وہ اپنے
کیپڑے دھوئے گا تو اسے ایک جوڑے کی ضرورت ہوگی۔

#### اللّغات:

﴿الدائن ﴾ قرض دہندہ۔ ﴿الاحد ﴾ لینا، وصول کرنا۔ ﴿العروض ﴾ سامان، مال، جوشن کے علاوہ ہو۔ ﴿جبرا ﴾ زور، زیردی ۔ ﴿الدائن ﴾ سلب کرنا، ختم کرنا۔ ﴿العرض ﴾ فائدہ، مقصد۔ ﴿النقود ﴾ دراہم، دنانیر، اور سکے وغیرہ۔ ﴿الایسر ﴾ زیادہ آسانی والا۔ ﴿المسارعة ﴾ جلدی۔

#### توضيح:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدیون پردراہم کا قرض ہواوراس کے پاس موجود مال بھی دراہم ہوں تو مدیون کے تھم اوراس کی مرضی کے بغیر قاضی ان دراہم سے اس کا قرضہ اداکردے، کیونکہ یہ مال دائن کے حق کی جنس سے ہواور دائن کو مدیون کی مرضی کے بغیر اپنا حق کینے کا حق ہے لہذا قاضی کو اس سلسلے میں اس کا تعاون کرنے کا بھی حق ہوگا، لیکن اگر دین دراہم کی جنس سے ہواور مدیون کے پاس دنا نیر ہوں اور مدیون کے پاس دراہم ہوں تو استحسانا قاضی خلاف جنس کو فروخت کرسکتا ہے قیاسا نہیں فروخت کرسکتا ہے تیاسا نہیں فروخت کرسکتا، کیونکہ جب دین اور موجودہ مال میں اختلاف اور تباین ہے تو پھرلین دین کے لیے مالک اور مدیون کی اجازت ضروری ہے۔استحسان

ر آن الهداية جلدال ي ١١٥٠ كي ١٢٥٠ كي ١٢٥٠ ا ١٤٥ جرك بيان يس

کی دلیل یہ ہے کہ دراہم اور دنا نیرا گرچہ صور تا اور اسما مختلف انجنس ہیں لیکن نفذی اور مال ہونے کے حوالے سے ان میں اتحاد ہے لہذا اتحاد کے پیشِ نظرہم نے استحسانا قاضی کے لیے ولایت تصرف ثابت کردی اور اختلاف کود مکھتے ہوئے دائن کو جروا کراہ کے ذریعے مال لینے سے منع کردیا تا کہ دونوں مشابہتوں پڑمل ہوجائے۔

نقود کے برخلاف عروض کا مسکلہ ہے تو عروض کی بیج اس لیے درست نہیں ہے کہ عروض میں نفس عروض اور صورت عروض سے مقصد ومطلب وابستہ ہوتا ہے اور ہر مختص کی غرض جدا جدا ہوتی ہے اس لیے قاضی کو بیج عروض کی اجازت نہیں ہوگی اور بیج نقود کی اجازت ہوگی، کیونکہ عین نقود سے مقصد کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ نقود تحصیل مقاصد کا ذریعہ ہوتے ہیں اوران کوفروخت کرنے سے کسی کی غرض اور مقصد کا نقصان نہیں ہوتا یہی چیز نقود اور عروض میں فیصل اور فارق ہے لہذا آپ اسے ذہن میں رکھیں اور آگے برھیں۔

ویباع فی الدین المع نقودکو بیچے اور بھجانے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے مدیون کے دیون کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے نقودکو فروخت کیا جائے گا پھرع وض کو اور سب سے اخیر میں عقار کا نمبر ہے کیونکہ ایسا کرنے میں دوفا کد ہے ہیں (ا) دیون جلدی ادا کیے جاسکیں گے (۲) مدیون کی رعایت ہوگی۔ اور جب مدیون کا سامان فروخت کیا جائے تو اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ اسے بالکل' نزگا بھوکا'' نہ کیا جائے بلکہ اس کا لباس اور ضروریات زندگی کے بقدر طعام وغیرہ چھوڑ دیا جائے تا کہ جم ہوتے ہی وہ کاسئہ گدائی لے کرروڈ بر نہ آجائے۔

فائك: دَستٌ كِمعنى بين لباس، دُريس، شلاقيص، ازار اور عمامه وغيره-

قَالَ فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الْحَجْرِ بِإِقْرَارِ لَزِمَة ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ، لِأَنَّة تَعَلَّقَ بِهِلذَا الْمَالِ حَقِّهِمْ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِمْ، بِخِلافِ الْإِسْتِهْلَاكِ، لِأَنَّة مُشَاهَدٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، وَلَوْ اِسْتَفَادَ مَالًا الْحَرْرِ بَعْدَ الْحَجْرِ نَفَذَ إِقْرَارُهُ فِيهِ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِعَدَمِهِ وَقُتَ الْحَجْرِ. قَالَ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ الْحَرْرِ بَعْدَ الْحَجْرِ نَفَذَ إِقْرَارُهُ فِيهِ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِعَدَمِهِ وَقُتَ الْحَجْرِ. قَالَ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهُ وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصِّغَارِ وَذَوِي أَرْحَامِهِ مِمَّنُ يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ حَاجَتَهُ الْأَصُلِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أَنْ مَعْرَفِي الْمَعْرِهِ فَلَايُبُطِلُهُ الْحَجْرُ وَلِهَاذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَتُ فِي مِقْدَارِ مَهْرِمِثْلِهَا أَسُوةً كَانَتُ فِي مِقْدَارِ مَهْرِمِثْلِهَا أَسُوةً لَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَرَمَاءِ، وَلِأَنَّةُ حَقَّ ثَابِتُ لِغَيْرِهِ فَلَايُبُطِلُهُ الْحَجْرُ وَلِهَاذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَتُ فِي مِقْدَارِ مَهْرِمِثُلِهَا أَسُوةً لَلْهُ مَاءً.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر مدیون بحالت جمرکوئی اقر ارکر ہے وقضائے دین کے بعدید اقر اراس پر لازم ہوگا ، کیونکہ اس مال سے پہلے قرض خوا ہوں کا حق متعلق ہو چکا ہے لہذا دوسرے کے لیے اقر ارکر کے وہ اولین کے حق کا ابطال نہیں کر سکے گا۔ برخلاف اس صورت کے جب مجمور نے کسی کا مال ہلاک کیا ہواس لیے کہ یہ مشاہد ہے جے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر جمر کے بعد مجمور نے کوئی مال کمایا تو اس مال میں مجمور کا اقر ارنافذ ہوگا ، کیونکہ بوقت جمریہ مال معدوم تھا اور اس سے غرماء کا حق متعلق نہیں ہویایا ہے۔

فر ماتے ہیں کہ مفلس کے مال سے اس پر ، اس کی بیوی پر اس کے چھوٹے بچوں پر اور اس کے ذوی ارحام میں سے اس پر جن کا نفقہ واجب ہے ان سب پرخرچ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی حاجتِ اصلی غرماء کے حق سے مقدم ہے۔اور اس لیے کہ نفقہ دینامفلس کے ر آن البداية جلدال ير المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية المالية على يل يل

علادہ کے لیے ثابت شدہ حق ہے لہذا حجر اسے باطل ٹہیں کرسکتا اسی لیے اگر مجور نے کسی عورت سے نکاح کیا تو مہرمثل کی مقدار میں بیہ عورت غرماء کے مساوی ہوگی۔

### اللغاث:

﴿ قضاء الديون ﴾ قرض كى ادائيكى ﴿ يتمكن ﴾ قدرت ركهنا ﴿ الاستهلاك ﴾ بلاك كرنا، فتم كرنا ، همرد ﴾ واليى ، ترديد ﴿ المقلس ﴾ كنكال و السوة ﴾ نمونه ، برابركا شريك \_

#### حالت افلاس مين مديون كا اقرار:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مفلس مدیون جراور پابندی کی حالت میں کسے لیے مال وغیرہ کا اقرار کیا تو دیون کی ادائیگ کے بعد بی اس کی طرف دھیان دیا جائے گا، کیونکہ مجور کے باس جو پچھ مال ہے اس مال سے غرماء کا جن متعلق ہو چکا ہے البندا مقرلہ ان کے حق میں شامل اور داخل نہیں ہوگا۔ ورنہ تو کباب کی ہڈی کہلائے گا حالانکہ کباب بغیر ہڈی کے درست ہوتا ہے اس لیے جب تک مدیون غرماء کے دیون سے فارغ نہیں ہوجا تا اس وقت تک اس کے حالانکہ کباب بغیر ہڈی کے درست ہوتا ہے اس لیے جب تک مدیون غرماء کے دیون سے فارغ نہیں ہوجا تا اس وقت تک اس کے اقرار کا کوئی وقار اور اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے کسی کیا مال ہلاک کر دیا ہوتو متلف علیہ غرماء کے ساتھ اپنا حق وصول کرنے میں شریک وہیم ہوگا، اس لیے کہ ہلاک کر نا امر حسی ہے اور امر حسی پر جمر مؤثر نہیں ہوتا۔ لبندا دیون ادا کرنے کے ساتھ ہی مدیون ہلاک کر دہ چیز کا ضان بھی ادا کرے گا۔

ولو استفاد مالا المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر جمر کے بعد مجور نے اقر ارکیا اور پھرکوئی مال کمالیا تو اس مال سے مقرلہ کو اس کا حتی دیا جائے گا، کیونکہ بوقت جمرید کیا معدوم تھا اور اس سے غرماء کا حق متعلق نہیں ہوا تھا اس لیے اس مال میں اقرار نافذ کرنے سے غرماء کا حق باطل نہیں ہوگا۔

قال وینفق علی المفلس النع مسئلہ یہ ہے کہ فلس کے مال میں سے اسے، اس کی بیوی بیچ اور جن لوگوں کا اس پر نفقہ واجب ہے ان تمام لوگوں کو نفقہ دیا جائے گا، کیونکہ نفقہ حاجتِ اصلیہ میں داخل ہے اور انسان کی حاجتِ اصلیہ وو مرول کے حقوق سے مقدم ہوتی ہے اور چوں کہ نفقہ دوسرے کا ثابت شدہ حق ہے جوابی وقوع اور وجود کے اعتبار سے غرماء کے دیون سے بھی مقدم سے لہذا اس حوالے سے بھی حجر اس برمؤ ترنہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يُغُرِفُ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا مَالَ لِي حَبَسَهُ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ دَيْنِ الْتَزَمَةُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْفَصْلَ بِوُجُوهِهِ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْتَوْمُ بِعُدُم اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ قَالَ وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَامَالَ لَهُ يَعْنِي خَلِّي سَبِيْلَةَ لِوُجُوبِ النَّظْرِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، وَلَوْ فَلَا يُعْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### ر آن البداية جدا على المحالة الماري على الماري الما

إِذَا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَفِيْهِ مَوْضِعٌ يُمُكِنُهُ فِيْهِ وَطْيُهَا لَايُمْنَعُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ قَضَاءُ إِخْدَى الشَّهُوتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِقَضَاءِ الْأَخُرَى، قَالَ وَلَايَحُولُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَغْدَ خُرُوْجِهِ مِنَ الْحَبْسِ بَلْ يُلَازِمُوْنَةٌ وَلَايَمْنَعُوْنَةُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ يَدُّ وَلِسَانٌ، أَرَادَ بِالْيَدِ الْمُلَازَمَةَ وَبِاللِّسَانِ التَّقَاضِيُ.

تروجہ لی: فرماتے ہیں کہ اگر مفلس کے کسی مال کاعلم نہ ہوا در اس کے قرض خواہ اس کے جس کا مطالبہ کریں اور وہ یہ کہہ رہا ہو میر سے باس مال نہیں ہے تو حاکم ہراس دین کے عوض اسے محبول کرے جس کا عقد کی وجہ سے اس نے التزام کیا ہو جیسے مہراور کفالہ ہم نے اس کتاب کی کتاب اوب القاضی میں اس فصل کو تمام اسباب سمیت بیان کردیا ہے لبندا یہاں ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر مدیون بینہ پیش کردے کہ تیرے پاس مال نہیں ہے یعنی اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہر تک انتظار کرنا واجب ہے۔ اگر مدیون قید خانے میں بیار ہوجائے تو اسے اس میں رکھا جائے گا بشرطیکہ اس کا کوئی خادم ہو جواس کا علاج و معالجہ کرے اور اگر کوئی خادم نہ ہوتو حاکم اسے قید خانے ہی بہر کردے تا کہ وہ ہلاکت سے بی جائے ۔ اور پیشہ ورآ دی کو قید خانہ میں کام کرنے کی اُجازت نہیں دی جائے گی، بہی چیج ہے تا کہ اس کا ول ملول ہوجائے اور وہ اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے کم بستہ ہوجائے۔ برخلاف اُجازت نہیں دی جائے گی، اس کی بائدی ہوا ورقید خانے میں کوئی ایسی عگھہ ہو جہاں بائدی سے ہم بستری کرناممکن ہوتو اسے ہم بستری ہونے گا۔ اس کے کہ یہ دو میں سے ایک شہوت کو پورا کرنا ہے لہذا اسے دو مری شہوت پوری کرنے پر قیاس کیا جائے گا۔ مناتھ رہیں اور اسے تھرف اور سفر سے منع نہ کریں، اس لیے کہ حضرت بی اگرم می گھڑ گی کا ارشاد گرای ہے ''حق والے کے لیے ہاتھ بھی ساتھ رہیں اور اسے تھرف اور سفر سے می بستری کریا کا ارشاد گرای ہے ' حق والے کے لیے ہاتھ بھی ساتھ رہیں اور اسے تھرف اور سفر سے منع نہ کریں، اس لیے کہ حضرت بی اگرم می گھڑ گی کا ارشاد گرای ہے ' حق والے کے لیے ہاتھ بھی ساتھ رہیں اور اسے تھرف اور سفر سے مناتھ گی رہنا اور ذبان سے مطالبہ کرنا مراد ہے۔

### اللغاث:

### مقروض کے لیے جیل کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقلس کے پاس مال نہ ہوا وراس کے غرماء اسے قید کرانے کا مطالبہ کریں تو حاکم ہر دین کے عوض اسے قید کر دے یعنی اگر اس دین کے بدلے اسے قید و بندگی سزاء ملے گی جو دین عقد کرنے کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہو جیسے پہنچ کا ثمن ہے نکاح کا مہر ہے اور کفالہ وغیرہ ہے۔ ہاں اگر وہ اس بات پر بینہ پیش کر دیتا ہے کہ واقعی میرے پاس مال نہیں ہے تو اقاستِ بینہ کے بعد اسے مجبور اور معسر قرار دیدیں گے اور اس کے موسر ہونے تک جبس وغیرہ کوسا قط کر دیں گے، کیونکہ یہی قرآن و کتاب ہے ثابت ہے،

### ر آن الهداية جلدال يه المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة الم

ارشاد ہوان کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لينى معسر كوموسر ہونے تك مہلت دينا اوراس سے مطالب كوموخر كرنا اچھى ات ہے۔

ولو موض فی المحبس المح اگرمفلس مدیون قیدخانه میں بیار ہوجائے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی خادم موجود ہوتو اسے قیدخانے ہی میں رکھا جائے اور اگر کوئی خادم وغیرہ نہ ہوتو اسے قیدخانہ سے نکال دیا جائے ورندا گروہ مرگیا تو حاکم وغیرہ سب کی گردن پکڑی جائے گی اور'' لینے کے دیئے'' پڑ جا کیں گے۔

والمحتوف المنع مسئلہ بیہ کہ اگر کوئی شخص صنعت وحرفت میں ماہر ہواور قید خانہ میں کام کرنا چاہے تو قول اصح کے مطابق اسے وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر اجازت دیدی گئی تو وہ اپنا اور اپنے عیال کا خرچہ چلا لے گا اور اسے قید خانہ میں کوئی ندامت اور شرمند گی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو محبوں تصور کرے گا اور جب اسے کام وغیرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ قید خانہ میں گھٹن محسوں کرے گا اور اس کے دل پر بوجھ ہوگا لہٰذاوہ یہی سوچے گا کہ بھتیا بہتر یہی ہے کہ قید خانہ سے نکل کر جائے گی تو وہ قید خانہ میں اصحاب دیون کے قرضے اوا کر وگویا کام کی اجازت نہ دیا وین کی اوا کیگی میں ممر ومعاون ہوگا قال المخصاف الأصح انہ یمنع من الاکتساب و بعہ قال المضافعی رہے نگا تھی قول۔ (یہایہ:۱۳۱/۱۰)

ہاں اگر مفلس محبوس کی باندی ہواور قید خانہ میں وطی کرنے کی جگہ ہوتو محبوس کو ہم بستری ہونے سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ جب اسے کھانا پانی دیا جار ہا ہے اور اس کے پیپ کی شہوت پوری ہور ہی ہے تو اس کوشہوتِ فرج پوری کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا اور پھراس سے رو کنے اور منع کرنے میں ادائیگی دین کوتقویت بھی نہیں ملے گی لہذا بلاوجہ کیوں اس کے عزائم پر پانی پھیرا جائے۔

قال و لا یعول المنع فرماتے ہیں کہ جب مدیون قید خانہ سے باہرنکل جائے تو قاضی اس کے اور اس کے غرماء کے مابین راستہ کلیئر کردے اور خود درمیان سے ہے جائے تا کہ غرماء اس کے بیچھے لگ لیٹ کر اس سے اپ دیون وصول کرلیں ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے صاحب حق کو مدیون کے بیچھے لگے رہنے اور دین کے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے اس لیے قاضی کو چاہئے کہ انھیں اس حق میں میصاحب عند کرے اور جس قدر سہولت سے ہوسکے وہ اپنے حقوق ودیون وصول کرلیں۔

### ر آن الهداية جلدال ١٤٥٥ مر ١٦٨ المحالية جلدال ١٤٨ على الكام فجرك بيان يم

الْإِنْسَانَ لَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَوْضِعُ خَلُوَةٍ، وَلَوُ اِخْتَارَ الْمَطْلُوبُ الْحَبْسَ وَالطَّالِبُ الْمُلَازَمَةَ فَالْخِيَارُ إِلَى الطَّالِبِ لِأَنَّةَ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ لِاخْتِيَارِهِ الْاَضْيَقَ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِيُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهِ الطَّالِبِ لِأَنَّةُ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ لِاخْتِيَارِهِ الْاَضْيَقَ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِيُ أَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ بِالْمُكَازَمَةِ صَلَى الْمَدُاوَةِ لِلسَّرَرِ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَدُاوَةِ لَا يُكَوْرُهُمَا لِمَا فِيهًا مِنَ الْخَلُوةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَلَكِنُ يَبْعَثُ امْرَأَةً أَمِيْنَةً تُلازِمُهَا لِمَا فِيهًا مِنَ الْخَلُوةِ بِالْأَجْنَبِيَّةٍ وَلَكِنُ يَبْعَثُ امْرَأَةً أَمِيْنَةً تُلازِمُهَا .

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ غرماء مدیون کی کمائی کو لے کراپنے دیون کی مقدار کے صاب ہے آپس میں تقسیم کرلیں، کیونکہ توت ہوں ان کے حقوق برابر ہیں، حضرات صاحبین بُیاَنیْنیا فرماتے ہیں کہ جب حاکم مدیون کو مفلس قرار دیدے تو اس کے اور غرماء کے ماہین حال ہوجائے لا یہ کہ غرماء اس بات پر بینہ پیش کردیں کہ مدیون کے پاس مال ہے، کیونکہ حضرات صاحبین بُیاَنیٹیا کے یہاں افلاس کا فیصلہ کرنا درست ہے لہذا اس قضاء سے غرم سے ثابت ہوجائے گی اور زمان پیر تک انتظار کرنا واجب ہوجائے گا۔ جضرت امام اعظم مالیٹیٹی کے یہاں قضاء بالو فلاس تحقق نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال آتا جا تار ہتا ہے اور اس لیے کہ مال کے محترم ہوئے پر گواہ فلا ہری طور پر ہی واقف ہو سکتے ہیں لہٰ ذاہیں وقوف دفع جس کی صلاحیت تو رکھے گا، لیکن حق ملازمت کے ابطال کو متازم نہیں ہوگا۔ امام قد وری تولیٹیٹ کا بیٹر تکدتی کے بینہ ہے رائج ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ فہت ہے اس لیے کہ عرب ہی اصل ہے۔ اور ملازمت کے متعلق امام قد وری تولیٹیٹ کا بیئر تاکہ کا میڈیٹیٹ کا بیٹر تاکہ کو میارف اور سفرے کو نکہ یہ نہ کہ کہ کہ کہ کو کہ دوران کے میں داخل ہوتا غربی ہاں تھ جائے اور غربی اس بات کا دوران کے بیٹھے کونکہ یہ حس معن خدریں اس بات کی دلیل ہے کہ مدیون جہاں بھی جائے غربی اس کی ساتھ جائے اور غربی اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جس ہوگا۔ اوراگر مدیون اپنی ضرور درت سے اپ گھر میں داخل ہوتا غربی اس کا پیچھا نہ کرے بلکہ اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جس ہوگا۔ اوراگر مدیون اپنی خرکہ انسان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے بہاں تک کہ وہ باہر آجائے، کیونکہ انسان کے لیے خلوت کی جگہ ضروری ہے۔

اگرمطلوب (مدیون) جس کواختیار کرے اور طالب ملازمت کو پیند کرے تو اختیار طالب کو ہوگا، کیونکہ اس کا اختیار مقصود حاصل کرنے میں زیادہ کار آمد ہے اس لیے کہ طالب مطلوب پرزیادہ گراں بار راستہ اختیار کرے گا۔ بال اگر قاضی کو بیاندیشہ ہوکہ ملازمت کی وجہ سے مطلوب کو ضرر ہوگا بایں طور کہ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں جاپائے گا تو اس صورت میں قاضی مطلوب سے ضرر دور کرنے کی غرض سے اسے قید کر دے گا۔

ا گرمرد کاعورت پردین ہوتو مردعورت کے ساتھ نہیں رہے گا کیونکہ اس سے ابتبیہ عورت کے ساتھ خلوت کرنا لا زم آئے گا ہاں قاضی ایک امینۂ عورت بھیج دیے جواس کے ساتھ لگی رہے۔

#### اللَّغَاثُ:

۔ وفضل کی بچاہوا مال، اضافی آ مدن۔ ﴿الحصص ﴾ جھ۔ ﴿الغرماء ﴾ قرض خواہ، مطالبہ دار۔ ﴿استواء ﴾ برابری۔ ﴿فَلْس ﴾ مفلس کا پروانہ جاری کرنا۔ ﴿العسرة ﴾ تنگدی۔ ﴿النظرة ﴾ وُصل، مہلت۔ ﴿غاد ﴾ آ نے والا مج کے وقت میں۔ ﴿فَلْس ﴾ مفلس کا پروانہ جاری کرنا۔ ﴿العسرة ﴾ تنگدی۔ ﴿النظرة ﴾ ماتھ لگار بنا، چیٹنا، پیچیا کرنا۔ ﴿الدفع ﴾ وینا، دور کرنا۔ ﴿الملازمة ﴾ ماتھ لگار بنا، چیٹنا، پیچیا کرنا۔ ﴿الدسار ﴾ فراخ وی

### ر آن الهداية جلدا على المحالة المام المحالة المام المحام المام المحام ال

### مديون كالبيجيا كرنا:

مسئلہ میہ ہے کہ جب مدیون قید و بند سے آزاد ہوجائے اور پچھ کمانے دھانے لگے تو غرماء کو جاہئے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے دین کے بقدراس میں سے مال لے لے اور کسی کو کسی پرتر جیج نہ دی جائے ، کیونکہ ثبوت حق میں ان کے صص اور حقوق برابر ہیں ، لہٰذا ان کی وصولیا بی میں بھی سب برابر ہوں گے اور کسی کو کسی پرتر جیجے نہیں دمی جائے گی۔

وقالا النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی بدیون کومفلس قرار دید ہے تو چوں کہ حضرات صاحبین عظامیت کے یہاں یہ تفلیس درست ہے، اس لیے ان کے یہاں غرماء زمانِ ایسر تک بدیون کا پیچیا چھوڑ دیں اور اس سے کی طرح کا مطالبہ نہ کریں، اس کے برخلاف حضرت امام عظم ولیٹھائے کے یہاں قاضی کی تفلیس معتر نہیں ہے اس لیے کہ مال اللہ کا عطیہ ہے جوآتا جاتا رہتا ہے اور اس ترقی یا فقہ دور میں تو انسان صبح مالدار رہتا ہے شام کو تحتاج ہوجاتا ہے اور پھر گوائی اور بینہ سے بھی افلاس کی حقیقت پرمطلع نہیں ہوا جاسکتا، کیونکہ یہ اطلاع صرف ظاہری طور پرمکن ہے، لہذا اس سے بھی جس اور قید ہی کا دفعیہ ہوگا اور ملازمت ومتابعت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس لیے امام اعظم ولیٹھائے کے یہاں قاضی کی تفلیس درست اور معتر نہیں ہے۔

وقولہ الا ان یقیموا البینة المنے فرماتے ہیں کہ اگر غرماء اس بات پر بینہ پیش کردیں کہ دیون کے پاس مال ہے اوروہ قلاش نہیں ہے تو سیر بینہ معتبر ہوگا، کیونکہ بیندا ثبات کے لیے ہوتا ہے اور انسان کی حیثیت میں عسر اور تنگدستی اصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یسر پر بینہ پیش کیا جائے گا تو عسر کا خاتمہ اور یسر کا اثبات ہوگا اس لیے یہ بینہ معتبر اور مقبول ہوگا۔

ولو دخل فی دارہ المنے فرماتے ہیں کہ اگر مدیون کھانے پینے یا قضائے حاجت کے لیے گھر میں جائے اوراس کے بھاگئے کا خدشہ نہ ہوتو گھر میں غرماء کواس کا پیچھانہیں کرنا چاہئے بلکہ گھر کے باہر کھڑ ہے ہوکراس کا انظار کرنا چاہئے ،اس لیے کہ اندورن خانہ ملازمت ومتابعت سے اسے تکلیف ہوگی اور وہ اپنے بہت سے ضروری امور کی انجام دہی سے قاصر ہوجائے گا۔ اگر مدیون بیچ ہے کہ اسے قید کردیا جائے اور دائن اس کے ساتھ لگ لیٹ کر اپنا دین وصول کرنا چاہے تو دائن ہی کی منشأ اور مشیت کے موافق فیصلہ ہوگا ، اس لیے کہ دائن اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس پر دباؤ بنائے گا اور اس کی حکمتِ عملی تھی پر مقصود میں زیادہ کار آمد ہوگی۔ بال الر دائن کی ملازمت مدیون کے لیے وبال جان اور سوہان روح ہوتو اس صورت میں قاضی مدیون کو مجوس کر کے اس سے ضرر کو دور کردے ، کیونکہ لوگوں کی راحت رسانی ہی کے لیے قاضی متعین کیا جاتا ہے۔

ولو كان الدين الخ واضح ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ ابْتَاعَهُ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسُوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمَشَاءِ وَلَهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُشَاءِ عَنْ إِيْفَاءِ النَّمَنِ وَمَا الْفَسْخِ لِآنَّهُ عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ إِيْفَاءِ النَّمَنِ

### ر آن البداية جلد ال يه المساكل العام فرك بيان يس ي

فَيُوْجِبُ ذَلِكَ حَقَّ الْفَسْخِ كَعِجْزِ الْبَائِعِ عَنْ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَقَدُ مُعَاوَضَةٍ وَقَضِيَّةُ الْمُسَاوَاةِ وَصَارَ كَالسَّلَمِ، وَلَنَا أَنَّ الْإِفْلَاسَ يُوْجِبُ الْعِجْزَ عَنْ تَسْلِيْمِ الْعَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍ بِالْعَقْدِ فَلاَيَثْبُتُ حَقَّ الْفَسْخِ كَالسَّلَمِ، وَلِنَّا أَنَّ الْإِفْدَى يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَة، هذَا هُوَ بِالْحَتِبَارِهِ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَحِقُ وَصُفَ فِي الذِّمَّةِ أَغْنِي الدَّيْنِ، وَبِقَبْضِ الْعَيْنِ يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَة، هذَا هُو الْحَقِيْقَةُ فَيَجِبُ اغْتِبَارُهَا إِلاَّ فِي مَوْضِعِ التَّعَلَّرِ كَالسَّلَمِ، لِأَنَّ الْإِسْتِبُدَالَ مُمْتَنِعٌ فَأَعْطِي لِلْعَيْنِ حُكُمُ الدَّيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَى لِلْعَيْنِ حُكُمُ الدَّيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَى لَمُمْتَنِعٌ فَأَعْطِي لِلْعَيْنِ حُكُمُ الدَّيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

توجمله: فرماتے ہیں کہ جو محض اس حال میں مفلس ہوا کہ اس کے پاس کسی معلوم اور متعین شخص کا سامان ہے جے مفلس نے اس شخص سے خریدا تھا تو ساحب متاع اس سامان میں قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہوگا۔امام شافعی رہ تھیا فرماتے ہیں کہ بائع کی طلب پرقاضی مشتری ٹر پابندی عائد کردے گا پھر بائع کو خیار فنخ دیدے ، کیونکہ مشتری ٹمن اداکر نے سے عاجز ہوگیا لہذا یہ حق فنخ کا موجب ہوگا جیسے بائع کی تسلیم بیج سے عاجز ہونا حق فنخ کا موجب ہے۔ یہ تھم اس وجہ سے کہ تیج عقد معاوضہ ہے جو مساوات کا مقتضی ہے اور بیعقد سلم کی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل بیہ کہ افلاس عین کی تعلیم سے بحز واجب کرتا ہے حالا نکہ عقد سے عین ثابت اور واجب نہیں ہے لہذا اس افلاس کی وجہ سے حق فنخ ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں تو مشتری کے ذمہ ایک وصف یعنی دین واجب ہے اور عین پر قبضہ کرنے سے بائع اور مشتری کے مابین مبادلہ محقق ہوجا تا ہے یہی حقیقت ہے لہذا اس کا اعتبار واجب ہوگا لیکن جہاں مبادلہ محتذر ہو وہاں بیا عتبار نہیں ہوگا جیسے بھے سلم میں نہیں ہوتا ، کیونکہ وہاں استبدال ممتنع ہے اس لیے عین کو دین کا تھم دیدیا گیا۔ واللہ اُعلم

#### اللغات:

﴿افلس ﴾ مفلس ہونا، قلاش ہونا۔ ﴿المتاع ﴾ سامان۔ ﴿اسوة ﴾ نموند ﴿الغرماء ﴾ قرض خواه۔ ﴿يحجر ﴾ يابندى لگائے۔ ﴿قضية ﴾ تقاضا، معاملہ۔ ﴿التعدر ﴾ مشكل ہونا۔ ﴿الاستبدال ﴾ بدلنا۔

### مقروض کے پاس رکمی ہوئی چیز:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے مثلا سلمان سے کچھ سامان خریدا تھا اور اس کا ثمن نہیں دیا تھا اس کے علاوہ اس پر پچھ لوگوں کا قرض بھی تھا کہ وہ مفلس ہوگیا اور قاضی نے اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ کر دیا تو اب زید کے پاس جوسامان موجود ہے وہ تنہا بائع کا نہیں ہوگا ، بلکہ اس میں بائع اس کے غرماء کا شریک ہوگا اور غرماء اور بائع سب لوگ اپنے سے بس ہے لیس گے۔ بہاں میں سے لیس گے۔ بہاں اگر بائع قاضی کی عدالت میں ج کرمشتری کے خلاف اپیل کرے اور قاضی سے اس پر پابندی عائد کردے گا اور پھر بائع کو فنے بھے کا اس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرے تو قاضی اس کی اپیل منظور کر کے اس مشتری پر پابندی عائد کردے گا اور پھر بائع کو فنے بھے کا اختیار ملے گا۔ اس لیے کہ بی عقد بھے ہے اور بھے مساوات کی مقتصٰی ہے چنا نچہ جب بائع نے مبعے مشتری کے حوالے کردی تو مشتری پر ٹمن کی شکلیم واجب ہے اور اگر مشتری پر قادر نہیں ہے تو بائع کو خیار فنخ ملے گا جسے بھے سلم میں اگر مسلم فیہ نا پید ہوجائے تو رب السلم

# 

کوئ فنخ ملتا ہے ای طرح ندکورہ بائع کوبھی فق فنخ حاصل ہوگا۔ یا جیسے مشتری کی جگد بائع تسلیم بیچ سے عاجز ہوجائے تو مشتری کوفق فنخ ملتا ہے اس طرح یہاں بھی بائع کو خیار فنخ حاصل ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ کے کو تھا تھے کی وجہ سے مشتری پر بشکل شمن ایک وصف واجب ہوتا ہے جوذ مد میں دین ہوتا ہے اور کسی بھی شخص کا افلاس ظاہر سے متعلق ہوتا ہے اور افلاس عین لیعنی دراہم ودنا نیر اور نقو دکی تسلیم سے مجز ثابت کرتا ہے اس لیے افلاس کا زیر بحث پوائٹ لیعنی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ، کیونکہ عقد بچے سے نقود واجب ہی نہیں ہیں۔ لہذا اس افلاس سے ہم مشتری کو عاجز نہیں قرار دیں گے اور جب وہ عاجز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بائع کو خیار نسخ بھی نہیں ملے گا اور بائع خرماء کے ساتھ مشتری کے مال میں شریک و سہیم ہوگا۔

رہا یہ سوال کہ جب ثمن ذمہ میں دین ہوتا ہو اگر مدیون نقو دادا کر کے بری الذمہ ہونا چاہے تو آپ کی اس دلیل کے پیش نظر وہ بری تو نہیں ہوسکتا حالانکہ نقو دادا کر کے مدیون کا بری ہونا ظاہر وہ اہر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں اصل یہ ہے کہ اسے ادا کیا جو اب یہ ہے کہ دین میں اصل یہ ہے کہ اسے ادا کیا جو اب خواہ یہ ادا کیگی نقو د کے ذریعے ہویا دائن کی طرف سے ابراء کر دیا جائے ، اگر نقو د کے ذریعے ادا کیگی ہوتی تو شود سے خواہ یہ ادا کیگی نقو د کے ذریعے اور انگی اور مشتری کے ماہین مبادلہ حکمیہ قرار دے کر معالمہ ختم کرادی تی ہوتو نقو د سے حکما دین کی ادا کیگی تو ہوجائے گی لیکن نقو د کا افلاس بائع کے لیے موجب خیار نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی چھٹا کا اسے بیٹ سلم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ، کیونکہ بچ سلم میں مبادلہ متعذر ہے حدیث پاک میں ہے : لاتا حد الآ سلمك او بر اس سلمك "۔ اور نیٹ سلم میں مسلم فیہ کا معدوم ہونا در حقیقت عقد سے واجب شدہ چیز کے تسلیم سے عاجز ہونا ہے اور ماو جب ہالعقد کی تسلیم سے بحر موجب خیار ہیں ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم خیار ہے ، اس لیے وہاں تو خیار ثابت ہوگا لیکن صورتِ مسلم میں خیار فی گوائش نہیں ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم





تاب المجر کے بعد کتاب الماذون کو بیان کرنا ظاہر وباہر ہے، اس لیے کہ ابیازت اس کولاحق اور شامل ہوگی جومجور ہوتو چوں کہ اجازت رہیۃ موخر ہے، اس لیے بیان میں بھی اسے مؤخر کردیا گیاہے۔

قَالَ الْإِذُنَ هُوَ الْإِغْلَامُ لُعُةً، وَفِي الشَّرْعِ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عِنْدَنَا، وَالْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ بِأَمْلِيَتِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرِقِ بَقِي أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ بِلِسَانِهِ النَّاطِقِ وَعَقْلِهِ الْمُمَيَّزِ، وَانْحِجَارِهِ عَنِ التَّصَرُّفِ لِحَقِّ الْمُولَى، لِآنَةُ مَاعَهَدَ تَصَرُّفَة إِلاَّ مَوْجِا لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ أَوْ كَسَبَة وَذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى فَلَابُدَّ مِنْ إِذْنِهِ كَىٰ لَايُوفِيتَ حَتَى لَايُنُوفِيتَ عَلَى الْمُولَى وَلِهِذَا لَا يَقْبَلُ التَّوْفِيتَ حَتَى لَوْ لَهُ مِنَ الْعُهْدَةِ عَلَى الْمُولَى وَلِهِذَا لَا يَقْبَلُ التَّوْفِيتَ حَتَى لَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمل: فرماتے ہیں کذاذن کے لغوی معنی ہیں اطلاع دینا اور شرع معنی ہیں پابندی ختم کرنا اور مولی کا اپناحق ساقط کرنا یہ تعریف ہمارے یہاں ہے۔ اذن کے بعد بھی زبانِ ناطق ہمارے یہاں ہے۔ اذن کے بعد بھی زبانِ ناطق اور عقلِ ممیز کے ہوئے وہ تصرف کا اہل رہتا ہے لیکن حق مولی کی وجہ سے وہ تصرف نہیں کریا تا، اس لیے کہ اس کا تصرف یا تو

اس کی رقبہ سے یا اس کے مال سے موجب دین ہوتا ہے حالانکہ اس کی رقبہ اور اس کا مال مولیٰ کا مال ہے لہذا مولیٰ کی اجازت ضروری ہے تاکہ اس کی مرضی کے بغیراس کاحق باطل نہ ہونے پائے۔ اس لیے (اجازت کے بعد ) اپنے اوپر لازم اور لاحق ہونے والی ذمہ داری یا مطالبے کو وہ مولیٰ سے واپس نہیں لیتا اور نہ ہی توقیت کو قبول کرتا ہے حتی کہ اگر مولیٰ نے ایک دن کے لیے اپنے غلام کو اجازت دی تک ماذون ہوگا جب تک مولی اس پر پابندی نہ عاکد کردے ، کیونکہ اسقاطات میں توقیت نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح صراحة اجازت ثابت ہوتی ہے اس طرح دلالة بھی ثابت ہوتی ہے مثلاً مولیٰ نے اپنے غلام کو بھے وشراء کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا تو ہمارے یہاں اس کا غلام ماذون ہوجائے گا۔ امام شافعی والٹیلڈ اور امام زفر والٹیلڈ کے یہاں ماذون نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی فرق نہیں علی کی مملوکہ چیز فروخت کرے یا اجبنی کی اجازت سے ہو یا بغیراجازت کے بیج سیح ہو یا بغی فاسد ہواس لیے کہ جو بھی اس غلام کو بھے گرون نہیں قرار دیا جائے گا تو عاقد کو اس سے عقد کرلے گا اور اگر وہ ماذون نہیں قرار دیا جائے گا تو عاقد کو اس سے مقد کر جاگا اور اگر وہ ماذون نہیں قرار دیا جائے گا تو عاقد کو اس سے مار دور ہوجاتا۔

### اللغات:

﴿الاذن﴾ اجازت۔ ﴿الاعلام﴾ خبردار كرنا۔ ﴿فك﴾ توڑنا۔ ﴿اسقاط﴾ ماقط كرنا۔ ﴿الوق﴾ غلاى۔ ﴿الانحجار ﴾ پابندہونا۔ ﴿عهد ﴾معروف ہونا، معبودہونا۔ ﴿التوقیت ﴾ وقت مقرركرنا۔ ﴿یظن ﴾ گمان كرنا۔ ﴿ماذون ﴾ وه غلام ہے آتا كى طرف سے تجارت كى اجازت ہو۔ ﴿یعاقد ﴾ معاہدہ كرنا، عقدكرنا۔ ﴿یتضور ﴾ نقصان اٹھانا۔

#### ماذون غلام کے احکام:

عبارت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ ماذون اون سے مشتق اور ماخوذ ہے اور اذن کے لغوی معنی ہیں اطلاع کرنا، باخبر کرنا اور اس کے شرعی معنی ہیں ججراور پابندی کوئم کرنا یعنی تق مولی کی وجہ سے غلام پرخرید وفروخت کرنے اور تصرف کرنے کی جو پابندی ہوتی ہے اجازت سے وہ ختم ہوجاتی ہے اور اس طرح مولی اجازت دے کر اپنا ایک حق ساقط کردیتا ہے۔ بیتھ ریف اور تفصیل ہمار سے بہاں ہے۔ امام شافعی راپی کے بہاں اجازت انابت اور تو کیل ہے، اعلام نہیں ہے، لیکن ان کا بیقول تجھ سے پر ہے ہاں لیے کہ اجازت کے بعد غلام جو تصرف کرتا ہے اس کے لواز مات ولوا حقات کا وہی جواب دہ اور ذمہ دار ہوتا ہے نیز بیاجازت ابدی اور دائی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور مائی ہیں ہوتی جب کہ انابت اور تو کیل عارضی اور وقتی ہوتی ہیں اور ان میں موکل اور مولیٰ ہی ذمہ دار اور جواب دہ ہوتی ہوتی اور استاط حق کی امارے یہاں اجازت فکتِ مجر اور استاط حق کا نام ہے کوئکہ بحالتِ رقیت وعبد بہت بھی غلام میں تصرف کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن چوں کہ وہ کی گردن یا اس کے ہوتا اس لیے اگر وہ کوئی چیز خرید بیا ہے یا فروخت کرتا ہے تو شمن اور مجبی اس کے ذمے دین ہوں گے اور بید مین اس کی گردن یا اس کے ہوتا اس لیے اگر وہ کوئی چیز خرید بیات وہ دونوں مولی کا مملوک ہے اور مولی اس میں شرکتِ غیرکو پہند نہیں کرے گا، اس لیے غلام کے لیے مولی کی اجازت درکار ہوتی ہو اور اجازت کے لیے مولی کی اجازت درکار ہوتی ہو اور اجازت کے بعد تصرف کا راستہ صاف ہوجاتا ہے۔

ثم الإذن المخ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صراحناً بھی اجازت ثابت ہوتی ہے اور دلالہ بھی ثابت ہوتی ہے یعنی اگرمولی

### 

اپنے غلام کوخرید وفروخت کرتے دیکھ لے اور منع نہ کرے بلکہ خاموش رہے تو یہ دلالۂ اجازت ہوگی اور غلام خواہ مولی کی مملوکہ چیز فروخت کرے یا بھے ضحے کرے یا بھے فاسد بہرصورت سکوتِ مولی اس کے حق میں اجازت ہوگا،اس لیے کہ لوگ تو یہی سمجھ کراس سے لین دین کریں گے کہ یہ ماذون فی التجارت ہو چکا ہے ور نہ تو اس کا مولی (اگر داضی نہ ہوتا تو) اسے خرید وفروخت سے منع کر دیتا اس لیے لوگوں سے ضرر اور نقصان دور کرنے کے لیے شریعت نے مولی کے سکوت پر رضا مندی کی مہر شبت کر دی ہوا دیا ہے۔ اس غلام کے ساتھ کا روبار کرنے والوں کو ضرر اور نقصان سے بچالیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ إِذْنًا عَامًا جَازَ تَصَرُّفُهُ فِيْ سَائِرِ التِّجَارَاتِ، وَمَعْنَى هذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَذِنْتُ لَكَ فِي التِّجَارَةِ وَلَايُقَيَّدُهُ، وَوَجْهُهُ أَنَّ التِّجَارَةَ اِسْمٌ عَامٌ يَتَنَاوَلُ الْجِنْسَ فَيَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِابَدَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَعْيَانِ، لِأَنَّهُ أَصُلُ التِّجَارَةِ، وَلَوْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَاى بِالْغَبَنِ الْيَسِيْرِ فَهُوَ جَائِزٌ لِتَعَذُّرِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ وَكَذَا بِالْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ أَيْهُ ، خِلَافًا لَهُمَا هُمَا يَقُوْلَانِ إِنَّ الْبَيْعَ بِالْفَاحِشِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّعِ حَتَّى اعْتَبَرَ مِنَ الْمَرِيْضِ مِنْ ثُلُبِ مَالِهِ فَلَايَنْتَظِمُهُ الْإِذْنُ كَالْهِبَةِ، وَلَهُ أَنَّهُ تِجَارَةٌ وَالْعَبْدُ مُتَصَرِّفٌ بِأَهْلِيَةِ نَفْسِهِ فَصَارَ كَالْحُرِّ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، وَلَوْ حَالِى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيْعِ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ فَمَنُ جَمِيْعِ مَابَقِيَ، لِأَنَّ الْإِقْتِصَارَ فِي الْحُرِّ عَلَى النَّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَا وَارِثَ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيْطًا بِمَا فِي يَدِهِ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِيُ أَدِّ جَمِيْعَ الْمُحَابَاةِ وَإِلَّا فَارْدُدِ الْبَيْعَ كَمَا فِي الْحُرِّ، وَلَهُ أَنْ يُسْلِمَ وَيَقْبَلَ السَّلَمَ، لِأَنَّهُ تِجَارَةٌ، وَلَهُ أَنْ يُؤَكِّلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، لِأَنَّهُ قَدُ لَايَتَفَرَّغُ بِنَفْسِهِ. قَالَ وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُمَا إِيْفَاءٌ وَاسْتِيْفَاءٌ وَيَمْلِكُ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَيَسْتَاجِرَ الْأَجَرَاءَ وَالْبُيُوْتَ، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيْعِ التِّجَارَةِ وَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً، لِأَنَّ فِيْهِ تَحْصِيْلَ الرِّبْحِ وَيَشْتَرِي طَعَامًا فَيَزُرَعُهُ فِي أَرْضِهِ، لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ الرِّبُحُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَاجِرُ رَبَّهُ، وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شِرْكَةَ عِنَانِ وَيَدُفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَأْخُذُهَا لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَارِ، وَلَهُ أَنْ يُوَاجِرَنَفُسَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ وَمَثَّلَتُمَايُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَايَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى مَنَافِعِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا، وَلَنَا أَنَّ نَفْسَهُ رَأْسُ مَالِهُ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ الْإِذْنِ كَالْبَيْعِ، لِأَنَّةُ يَنْحَجِرُ بِهِ، وَالرَّهْنُ لِأَنَّةُ يُخْبَسُ بِهِ فَلَايَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمَوْلَى، أَمَّا الْإِجَارَةُ فَلَا يَنْحَجِرُ بِهِ وَيَخْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الرِّبْحُ فَيَمْلِكُ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ جب مولی اپنے غلام کو تجارت کی عام اجازت دیدے تو جملہ تجارات میں اس کا تصرف جائز ہوگا اور اس مسلے کا مطلب یہ ہے کہ مولی غلام سے یہ کہہ دے میں نے تم کو تجارت کی اجازت دیدی اور اسے مقید نہ کرے۔اس کی دلیل اور علت

### ر المالية جلدا ي المالية المال

یہ ہے کہ لفظ تجارت اسم عام ہے جو تجارت کی ہرجنس کو شامل ہے البذا مختلف اعیان میں سے جو غلام کی سمجھ میں آئے گا اسے وہ خریدے بیچے گا اس لیے کہ اعیان ہی کی بیچ و شراء اصل تجارت ہے۔

اگر عبد ماذون معمولی نقصان کے ساتھ تھ وشراء کرتا ہے تو یہ جائز ہے اس لیے کہ غبن پیر سے احتراز ممکن نہیں ہے اور امام اعظم وی اللہ علیہ اس کی تھے وشراء درست ہے، لیکن حضرات صاحبین بھورت کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلام کاغبن فاحش کے ساتھ تھے کرنا تھر ع کے درج میں ہے اس لیے اس طرح کی بھے مریض کے تہائی مال سے معتبر ہوتی ہے لہذا غبن فاحش والی بھے کو اجازت شامل نہیں ہوگی جیسے بہدکوشامل نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم وی تھیا ہے کہ خبن فاحش کے ساتھ بھی کرنا بھی تجارت ہے اور غلام اپنی ذاتی المیت کی بنا پر تصرف کر رہا ہے تو جس طرح آزاد کی طرف سے غبن فاحش کے ساتھ بھی درست ہے اس کے ساتھ بھی درست ہے میں ماذون بھی اس اختلاف پر ہے۔

اگر عبد ماذون نے اپنے مرض الموت میں عقد محابات کیا تو یہ اس کے تمام مال سے معتبر ہوگی بشرطیکہ اس پر دین نہ ہواور اگر اس پر دین ہوتو ادائے دین کے بعد بچے ہوئے مال سے محابات معتبر ہوگی۔ اس لیے کہ آزاد کے حق میں تیج محابات کو تہائی مال پر مخصر کرنا حق ورثاء کی وجہ سے ہے اور غلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اگر دین عبد ماذون کے پورے مال کو محیط ہوتو (محابات باطل ہوجائے گی اور) مشتری سے کہا جائے گاتم پوری محابات کوادا کر دوور نہ تو تیج ختم کرلوجیسے آزاد میں یہی تھم ہے۔

عبد ماذون بی سلم کرسکتا ہے اورسلم کو قبول بھی کرسکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہے اور وہ بیچے وشراء کے لیے وکیل بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ بھی بھی وہ اپنے آپ کوفار شنہیں کریا تا۔

فرماتے ہیں کہ عبد ماذون رہن دے بھی سکتا ہے اور لے کربھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ رہن لینا دینا تجارت کے توابع میں سے ہے چناں چہر ہیں میں دینا ہوتا ہے اور ارتہان میں لینا اور وصول کرنا پایا جاتا ہے۔ بھیتی کرنے کے لیے زمین بھی لے سکتا، اور مزدوروں اور کھراں چہر ہمن میں دینا ہوتا ہے اس لینے کہ بیسب تا جروں کا فعل ہے اور عبد ماذون کو مزارعت پر زمین لینے کاحق ہے کیونکہ اس سے بھی تحصیل ربح مقصود ہوتی ہے۔ حضرت نبی سے فع حاصل ہوگا۔ اور غلہ خرید کر اپنی زمین میں کھیتی بھی کرسکتا ہے اس لیے کہ اس سے بھی تحصیل ربح مقصود ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم مُثالِقَةً کیا ارشاد گرامی ہے بھیتی کرنے والا اپنے رب سے تجارت کرتا ہے۔

عبد ماذون کے لیے شرکت عنان کرنا بھی صحیح ہے اور مضار بت کے لیے مال لینا دینا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ تا جروں کی عادت ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلام اپنے آپ کواجرت پر دے سکتا ہے، لیکن امام شافعی والٹیلا کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اپنانس پر عقد کا مالک نہیں ہے تو منافع نفس پر بھی عقد کرنے کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ منافع نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل سے کہ اس کا نفس ہی اس کا راس المال ہے للبذا وہ نفس میں تصرف کا مالک ہوگا اللا یہ کہ کوئی ایسا تصرف ہو جو اجازت کے ابطال کو منتصم من ہوجیسے نفس کو فروخت کرنا اس لیے کہ بیچ نفس سے وہ مجور ہوجائے گا یانفس کو رہن رکھنا، کیونکہ رہن سے وہ محبوس ہوجائے گا اور اس سے مولی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، ہاں نفس کو کا م پرلگانے سے وہ مجور نہیں ہوگا بلکہ اس سے اسے نفع کی شکل میں مال ملے گا جس سے مقصود حاصل ہوگا اس لیے وہ اجازت نفس کا مالک ہوگا۔

# ر آن البدايه جلدا ي من المسلك المام على المام المون كه بيان مين ي

#### للغاث:

﴿ سائر التحارات ﴾ تمام تجارتوں میں۔ ﴿ بدا ﴾ سائے آنا، واضح ہونا۔ ﴿ الغبن اليسر ﴾ تقور اسا دھوكہ يا نقصان۔ ﴿ التبرع ﴾ يَكَى۔ ﴿ المحاباة ﴾ رورعايت، لحاظ۔ ﴿ يتقبل ﴾ قبول كرنا۔ ﴿ اجراء ﴾ مزدور۔ ﴿ صنيع التجار ﴾ تاجروں كا عرف۔ ﴿ الوبح ﴾ نفع۔ ﴿ ينحجر ﴾ يابند ہونا۔

#### عبرماذون كے تصرفات:

(۱) اگرمولی غلام کو تجارت وتصرف کی عام اجازت دے اور اسے مقید نہ کرے تو غلام ماذون کو ہرطرح کی تجارت کرنے کا اختیار اور حق ہوگا اور خواہ وہ اعیان کی خرید وفر وخت کرے یا منافع کی بہرصورت اس کا تصرف درست اور جائز ہوگا۔

(۲) اگر عبد ماذون غین کیسر کے ساتھ خرید وفروخت کرتا ہے تو بالا تفاق اس کی تئے وشراء درست ہے، کیونکہ غین کیسر ہے بچنا ناممکن اور معتقد رہے۔ اس کے برخلاف اگروہ غین فاحش کے ساتھ خرید وفروخت کرتا ہے تو امام اعظم ولیٹھا کے یہاں اس صورت میں بھی اس کا تصرف درست اور جائز ہے۔ لیکن حضرات صاحبین مجھی اس کا تصرف کے ساتھ اس کا تصرف جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ غین فاحش کے ساتھ تصرف تبرع کے درج میں ہے اور عہد ماذون تبرع کا اہل نہیں ہے اس لیے غین فاحش کے ساتھ تصرف و تجارت کرنے کا بھی اہل نہیں ہے اور اس حالت میں عبد ماذون کا تصرف مولی کی اجازت سے خالی اور عاری ہوگا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم مطینیائی کی دلیل میہ ہے کہ عبد ماذون کومطلق تجارت کاحق اور اختیار حاصل ہے اور تجارت میں لیسر اور فاحش دونوں طرح کاغین ہوتا ہے۔لہذا جس طرح آزاد کی طرف سے غینِ فاحش پرمشمل تصرف درست ہے، اسی طرح عبد ماذون کی کھرف سے بھی پیقسرف درست اور جائز ہے۔

حضرت امام اعظم ولیشلید اور حضرات کا یمی اختلاف اس بچے کے متعلق بھی ہے جسے اس کے باپ نے تصرف کی اجازت دیدی اوراس نے غبنِ فاحش کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو امام اعظم ولیشیل کے یہاں اس کا تصرف درست ہے لیکن حضرات صاحبین عجوالیہ اسکا تصرف درست ہے۔ یہاں درست نہیں ہے۔

(٣) ولو حابیٰ المنع مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبد ماذون نے اپنے مرض الموت میں بچے محابات کی تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مدیون ہے یا نہیں؟ اگر وہ مدیون نہ ہوتو یہ محابات اس کے پورے مال سے معتبر ہوگی اور اس کا پورا مال محابات میں دیدیا جائے گا اور اگر وہ مدیون ہوتو اوا نیگی دین کے بعد جو مال بچے گا وہ سب محابات میں صرف کیا جائے گا، کیونکہ آزاد کے حق میں ثلث مال سے محابات اور وصیت وغیرہ اس وقت نافذ ہوتی ہیں جب انسان کے ور ٹاء موجود ہوں حالانکہ غلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس لیے اس کے حق میں صرف دین پرنظر ہوگی، ور ٹاء کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔

### ر آن البداية جلدا على المحالية المارية جلدا على المارية الماري

(۳) عبد ماذون نیچ سلم بھی کرسکتا ہے اور اس میں رب السلم اور مسلم الیہ دونوں ہوسکتا ہے، اس طرح اسے رہن دینے اور رہن رکھنے اور اجارہ پر لینے اور دینے دونوں کا اختیار ہے نیز شرکت عنان اور شرکت مضاربت وغیرہ کرنے کا بھی حق ہے، کیونکہ بی تمام چیزیں تاجروں کے یہاں معمولاتِ تجارت میں شامل اور داخل ہیں اور تجارت وتصرف کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا ضروری اور ناگز برہے۔

ہماری دلیل میہ کے عبد ماذون کے مولی نے اسے تجارت وتصرف کی اجازت تو دی ہے کین تصرف کے لیے کوئی پونچی اور سرمایی
نہیں دیا ہے حالانکہ بغیر سرمایہ کے تجارت واقع نہیں ہوتی اور اگر واقع بھی ہوگئ تو کام یاب نہیں ہوتی اس لیے بر بنائے ضرورت ہم
نے اس کے نفس کو اس کا رائس المال قرار دیدیا ہے اور اجارہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تا کہ وہ اس حوالے سے پچھ پونچی اکٹھی
کر لے اور اس میں مولی کا نقصان بھی ہے اس لیے ہم نے عبد ماذون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ کوئی ایسا تصرف نہ کرے جس سے مولی
کا نقصان ہواور اس کو ملنے والی اجازت کا فقد ان ہو جیسے بچے ہے، رہن ہے کہ نیچ نفس کی صورت میں وہ ماذون سے مجور ہوجائے گا اور
نفس کو رہن رکھنے سے محبوس ومقید ہوجائے گا تو کیا خاک تجارت کرے گا۔

قَالَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنْهَا دُوْنَ غَيْرِهِ فَهُوَ مَأْذُونَ فِي جَمِيْعِهَا، وَقَالَ زُفَرُ وَمَا لَكُونَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَا لَكُونَ لَا إِذَا نَهَاهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي نَوْعٍ اخَرَ، لَهُمَا أَنَّ الْإِذُنَ تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ مِنَ الْمَوْلَى لِلَّنَّهُ يَسْتَفِيْدُ الْوِلَايَةَ مِنْ جِهَتِهِ وَيَشْبُتُ الْحُكُمُ وَهُوَ الْمِلْكُ لَهُ دُوْنَ الْعَبْدِ وَلِهاذَا يَمْلِكُ حَجْرَةً فَيَتَخَصَّصُ بِمَا خَصَّصُهُ كَالْمُصَارِبِ، وَلَنَا أَنَّهُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ وَفَكُ الْحَجْرِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَعِنْدَ يَمْلِكُ حَجْرَةً فَيَتَخَصَّصُ بِمَا خَصَّصُهُ كَالْمُصَارِبِ، وَلَنَا أَنَّهُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ وَفَكُ الْحَجْرِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَعِنْدَ وَلِها لَكَ يَطْهَرُ مَالِكِيَّةُ الْعَبْدِ فَلَايَتَخَصَّصُ بِمَا خَصَّصُهُ كَالْمُصَارِبِ، وَلَنَا أَنَّهُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ وَفَكُ الْحَجْرِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَظُهَرُ مَالِكِيَّةُ الْعَبْدِ فَلَايَتَخَصَّصُ بِنَوْعٍ دُوْنَ نَوْعٍ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ لِلْنَاتُهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَتَشْبُتُ لَهُ اللَّهُ يَعْمُونُ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَتَشْبُتُ لَهُ اللَّهُ مِنْ جِهْتِهِ، وَحُكْمُ التَّصَرُّفِ وَهُو الْمِلْكُ وَاقِعٌ لِلْعَبْدِ حَتَى كَانَ لَهُ أَنْ يُصُوفَةً إِلَى قَصَاءِ الدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ وَمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ يُخْلِفُهُ الْمَالِكُ فِيْهِ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے غلام کو کس ایک قتم کی تجارت کی اجازت دی اور دیگر اقسام کی اجازت نہیں دی تو (ہمارے یہاں) وہ جملہ انواع تجارت میں ماذون ہوگا۔امام زفر رکھٹے بیا انواع جیاں کے جہاں کہ دون ہوگا۔ یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب مولی دوسری نوع میں اسے تصرف کرنے ہے منع کردے۔ان حضرات کی دلیل میہ کہ اذن مولی کی طرف سے ولایت حاصل کرتا ہے اور تھم یعنی ملک کا ثبوت بھی مولی ہی

ر أن البدايه جلدا على المستر ١٤٨ المستر ١٤٨ المستر ١٤٥١ المام اذون كريان ميس كا

کے لیے ہوتا ہے، غلام کے لیے ملکت ٹابت نہیں ہوتی، اس لیے مولی غلام پر پابندی عائد کرنے کا بھی مالک ہے، لہذا غلام کا تقرف مولی کی تخصیص کے ساتھ خاص ہوگا جیسے مفارب تخصیص کا پابند ہوتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کدا جازت اسقاطِ حق اور فع ممانعت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اسقاط تحقق ہوجانے کی صورت میں غلام کی مالکیت ٹابت ہوجاتی ہے لہذا وہ ایک نوع کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ برخلاف وکیل کے کیونکہ وکیل دوسرے کے مال میں تصرف کرتا ہے اور اس غیر کی طرف سے اسے ولایت ملتی ہے۔ اور حکم تصرف یعنی ملک ید غلام کے لیے ثابت ہوتی ہے تی کہ غلام کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ملکیت کو دین کی ادائیگی اور نفقہ میں خرج کر سکے، ہاں جس چیز سے بیغلام مستغنی ہوتا ہے اس میں مالک اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔

### اللغاث:

#### عبر ماذون كي مقيرا جازت:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر مولی غلام کو کس خاص قتم کی تجارت کرنے کی اجازت دے اور کچھ طرح کی تجارتوں ہے منع کردے مثلا وہ ہیہ ہے کہ تم صرف بحری تجارت کر سکتے ہو (ہر کی اور خشکی کی تجارت نہیں کر سکتے ) تو ہمارے یہاں وہ بحر و بر دونوں جگہ اور دونوں مثلا وہ ہیہ ہے کہ تم صرف بحری تجارت کا حق دار ہوگا اور معالی کی تقیید و تفصیل ہے کار ہوگی ، کیکن شوافع اور امام زفر رکھنٹی کئے ہے کہ ان خلا ف اس صورت میں ہوئی نوع میں تجارت کے لیے ماذون ہوگا، اس کے علاوہ میں تجارت کرتا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہی اختلا ف اس صورت میں بھی ہوئی ہے جب مولی اسے بحری تجارت کی اجازت سے صراحة منع کردے یعنی صورت مسئلہ میں بری کی اجازت اور عدم اجازت سے سکوت اختیار کرنے اور یہاں ایک سے صراحة منع کردے ۔ امام شافعی رکھنٹی وغیرہ کی دلیا ہے ہے کہ مولی کی اجازت ان کے یہاں نیابت اور وکل کی اجازت ان کے یہاں نیابت اور وکالت ہے اور نیابت وغیرہ میں نائب اور وکیل کو اصل اور موکل کی طرف سے ولا ہے ملتی ہے الہذا ان کے ایجازت ان کے یہاں نیابت اور وکل کی اور جس نوع میں اختیار اور اجازت دی گئی ہے اس کے اعازت کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ جسے مضارب کا حال ہے کہ اگر دب المال اس سے یہ کہدوے کہ میں تھرف کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ جسے مضارب کا حال ہے کہ اگر دب المال اس سے یہ کہدوے کہ میں تقرن کرنے کے لیے تہبیں مال دے در ہا ہوں یا فلال قتم کی تجارت کے لیے مال دے دہا ہوں تو اس کے حلاوہ میں تقرف کرنا حرصت نہیں ہے۔ ای طرح عبد ماؤون کے لیے بھی مولی کی طرف سے مقرر کردہ نوع کے علاوہ میں تقرف کرنا صحیح نہیں ہوں۔ نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ہمارے یہاں اجازت غلام پر عائد شدہ پابندی اور ممانعت کوختم کرنے کا نام ہے اوراس اجازت سے مولی کا حق بھی ساقط ہوجاتا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جب غلام سے ممانعت اور حجر ختم ہوگا تو اسے عمومی ملکیت حاصل ہوگی اور بیملکیت جملہ تصرفات و تجارات کو شامل ہوگی یعنی اس میں کسی فتصیص اور تحدید نہیں ہوگی۔اور صورت مسئلہ کو وکیل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وکیل دوسرے کے مال میں تصرف کرتا ہے اور مال کے مالک کو اپنے مال میں تصرف کی نوع اور جہت متعین کرنے کا کئی

### ر آن الهداية جلدا ي هي المحالية المان على المحالية المان الم

اختیار ہوتا ہے،اس کے برخلاف عبد ماذون اپنے مال میں تصرف کرتا ہے نہ کہ مولی کے مال میں لبذا اس کا تصرف کسی نوع کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ای طرح امام شافعی والشیئا وغیرہ کا بیکہنا کہ عبد ماذون کے تصرف کا تھم بعنی اس کے تصرف سے ثابت ہونے والی ملکیت مولی کی ہوتی ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ جہال جہال عبد ماذون کو ملکیت کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً قرضے کی ادائیگی میں اور نان ونقعہ میں اے ملکیت کی ضرورت درکار ہوتی ہے تو ان مقامات پر حسب منشاً وہ تصرف کرسکتا ہے، ہاں جہال اسے ملکیت کی ضرورت نہیں ہوجاتی ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ بِمَأْذُونِ، لِآنَهُ اسْتِخْدَامٌ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبِ لِكِسُوقٍ أَوْ طَعَامٍ رِزُقًا لِأَهْلِهِ، وَهَذَا لِآنَهُ لَوْ صَارَ مَأْذُونًا يَنْسَدُّ عَلَيْهِ بَابُ الْاسْتِخْدَامٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَدَّ إِلَيَّ الْغَلَّةَ كُلَّ شَهْرٍ كَذَا أَوْ قَالَ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرَّ، لِآنَهُ طَلَبَ مِنْهُ الْمَالَ وَلاَيَحْصُلُ إِلاَّ بِالْكُسْبِ أَوْ قَالَ لَهُ أَقْعُدُ صَبَّاعًا أَوْ كَذَا أَوْ قَالَ أَدْ إِلَى الْفَالَ وَإِنْ اللهُ يُونِ عَلَيْ فَيُ اللهُ يُونِ بِاللَّيْونِ بِاللَّيْونِ وَلَا فَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو نَوْعٌ فَيَصِيْرُ مَأْذُونًا فِي الْآنُواعِ. قَالَ وَإِقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِاللَّيْونِ وَالْغُصُوبِ جَانِزٌ وَكَذَا بِالْوَدَانِعِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ تَوَابِعِ التِبْجَارَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَصِحَ لَاجْتَنَبَ النَّاسُ مُبَايَعَتَهُ وَالْعُونُ بِ جَائِزٌ وَكَذَا بِالْوَدَانِعِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ تَوَابِعِ التِبْجَارَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَصِحَ لَاجُتَنَبَ النَّاسُ مُبَايَعَتَهُ وَلُونُ وَكُذَا بِالْوَدَانِعِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارُ مِنْ تَوَابِعِ التِبْجَارَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَصِحَ لَا بَعْلَافٍ النَّاسُ مُبَايَعَتَهُ وَلُمُ اللهُ فَرَارُ فِي صِحَتِه، وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِه يُقَدَّمُ وَمُعَامَلَتَهُ ، وَلَافَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيُنَ أَوْ لَمْ يَجِبُ مِن الْمَالِ لَا بِسَبَبِ التِجَارَةِ، لِلْأَنَّالَ كَالْمَحْجُورِ وَكُونَ عَلَى الْمُؤْولِ الْإِلْوَرَارِ بِمَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ التِجَارَةِ، لِلْآنَا كَالْمُحُجُورِ

تروجی این این این کا گرمولی نے غلام کو کسی متعین چیزی اجازت دی تو وہ ماذون نہیں ہوگا کیونکہ یہ اجازت نہیں ہے استخد ام ہے، اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ مولی اسے پہننے کے لیے کوئی کپڑا خرید نے یا پنے اہل وعیال کے کھانے کی خاطر غلہ خرید نے کا تھم دے، یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ ماذون ہوگیا تو مولی پر باب استخد ام مسدود ہوجائے گا۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے یہ کہا کہ تم مجھے ہر ماہ اتنا غلہ دیا کرویا یہ کہا تم مجھے ایک ہزار دراہم دیدوتم آزاد ہو کیونکہ مولی نے غلام سے مال کا مطالبہ کیا ہے اور کمائی کے بغیر مال نہیں حاصل ہوگا۔ یا مولی نے اس سے کہارنگریزیا دھوئی لاکر بھا دواس لیے کہ مولی نے اسے ایس چیز خرید نے کی اجازت دی ہواس کے لیے ضروری ہے اور میائی دی جواس کے لیے ضروری ہے اور میائی ایک نوع ہے لہذا وہ جملہ انواع میں ماذون ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ ماذون کی طرف سے دیون اور غصوب کا اقر ارجائز ہے نیز ودائع کا اقر اربھی جائز ہے، کیونکہ اقر ارتجارت کے توابع میں سے ہے اس لیے کہ اگر اس کا اقر ارتجابیں ہوگا تو لوگ اس سے بچے وشراء اور لین دین کرنے سے گریز کریں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس پردین ہویا نہ ہو بشر طیکہ وہ اقر اراس کی صحت کے زمانے میں ہواور اگر بحالت مرض اقر ارکیا ہوتو دین صحت کوئی فرق نہیں ہے کہ اس پردین ہویا نہ ہو بشر طیکہ وہ اقر اراس کی صحت کے زمانے میں ہواور اگر بحالت مرض اقر ارکیا ہوتو دین صحت کومقدم کیا جائے گا جیسے آزاد میں یہی ترتیب ہے۔ برخلاف اس چیز کے اقر ارکے جس میں تجارت کے علاوہ دوسرے سب سے مال واجب ہو، کیونکہ یہ غلام اس مال کے حق میں مجور کی طرح ہے۔

﴿استخدام ﴾ خدمت طلب كرنا ـ ﴿ شراء ﴾ خريدنا ـ ﴿ كسوة ﴾ كبر ع ـ ـ ﴿ ينسد ﴾ بند بونا ، ختم بونا ـ ﴿ كسب ﴾ كم كى ـ ﴿ اقعد ﴾ بثماؤ ـ ﴿ صباغ ﴾ رنگريز ـ ﴿ الغصوب ﴾ غصب كى چيزي ـ ﴿ الودانع ﴾ امانتي ـ ﴿ المحجود ﴾ پابندى لكا بوا ـ

#### اذن كيے ابت موكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی اپنے غلام کو کسی متعین چیز کے لیے لین دین کی اجازت دے مثلاً یہ کہے کہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا خریدلاؤیا گھر والوں کے کھانے پینے کے واسطے طعام اور غلہ خریدلوتو اس طرح کے کام کی اجازت اور حکم ہے وہ غلام ماذون نہیں ہوگا، اس لیے کہ عموماً اس طرح کے امور استخد ام سے متعلق ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کو بھی اجازت قرار دیدیں گےتو مولی کے لیے استخد ام کا معاملہ اذن سے مقدم ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر مولی فلام کو صرف ایک عقد کر نے کا حکم دیتا ہے مثلاً یہ کہتا ہے کہ اشتولی فو با لکسو ہ میرے پہننے کے لیے ایک کپڑا خریدلویا اشتولی طعاماً للزرق کھانے کے لیے غلہ خریدلوتو چوں کہ ان میں عقد کر زنہیں ہے بلکہ ایک ہی ہاس لیے یہ استخد ام ہوگا اور اگر عقد کر رنہیں ہے بلکہ ایک ہی ہاس لیے یہ استخد ام ہوگا اور اگر عقد کر رنہیں میں مولی مید کے استولی فو با و بعد کہ کپڑا خرید کر اسے فروخت کر دو تو یہ اذن فی التصرف والتجارت ہوگا، کیونکہ شراء اور بی دونوں دوعقد ہیں۔ (کفایہ و بنایہ دنایہ ا

بعلاف ما إذا قال النع اگرمولی نے غلام سے بیکہا کہ مجھے ہر ماہ اتنا غلہ دیا کروتم آزاد ہوتو بیا اجازت ہوگی استخدام نہیں ہوگا، کیونکہ مولی نے غلام سے مال کا مطالبہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ تصرف اور تجارت کے بغیر غلام مال نہیں کماسکتا اس طرح اگر مولی نے غلام سے دھو بی اور زگریز لانے کے لیے کہا تو یہ بھی دلالۃ اجازت ہوگی، اس لیے کہ زندگی جینے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت بڑی ہے اور ان لوگوں کا کام مکرر ہونے سے عقد بھی مکرر ہوتا رہتا ہے لہذا میصورت بھی اذن فی التجارۃ پرمحمول کی جائے گی۔

قال وافراد النع فرماتے ہیں کہ عبد ماذون اگر دیون کا اقرار کرتا ہے یا غصب کا یا امائتوں اور ودیعتوں کا اقرار کرتا ہے تواس کی طرف ہے ان چیز وں کا اقرار درست اور معتبر ہوگا، کیونکہ اقرار کرنا تجارت کے لواز مات ولوا حقات میں ہے ہوار اگر اقرار کے حوالے سے اس پر پابندی عائد کردی جائے گی تو لوگ اس سے خرید وفر وخت اور لین دین کرنا بند کردیں گے جس سے اس کی اجازت متاثر ہوگی اس لیے اس کے اقرار معتبر ہوں گے خواہ حالتِ صحت کے اقرار ہوں یا حالتِ مرض کے، ہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ حالت مرض کا اقرار دین صحت سے مو خر ہوگا اور صحت وسلامتی کے زمانے میں اس پر جوقرض لدا ہو پہلے اسے اوا کیا جائے گا بھر حالت مرض مرض کا اقرار پر توجہ دی جائے گی جیسا کہ آزاد محض کے دین اور اقرار میں بھی بہی ترتیب جاری ہے۔ اس کے برخلاف اگر عبد ماذون کسی پر جنایت کرنے کے حوالے سے اقرار کرتا ہے یا نکاح کر کے لزوم مہر کا اقرار کرتا ہے تو فی الحال یہ اقرار باطل ہوگا اور اس پر کوئی توجہ بین دی جائے گی ، کیونکہ ان وجو ہات سے لازم ہونے والا مال تجارت اور توابع تجارت سے نہیں ہے حالا نکہ اس غلام کی طرف سے وہی اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار تعارت سے نہیں ہوتواس سے تواس سے دی اور اس سے دی اور اور میں جو تواس سے لازم ہونے وہی اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے ہو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے جو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار معتبر ہے ہو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار تعبر ہے ہو تجارت یا لواز ماتِ تجارت سے متعلق ہو، لہذا جب یہ اقرار تعبر ہے ہو تجارت یا لواز ماتِ تجارت کے متعلق ہو، لہذا بھور تعارت کی متابع کی متابع کر تعبر ہو تے والا مال تعبر ہو تعال کی متابع کی متابع کی متابع کر تعارت کی تعارت کی متابع کی متابع کر تعارت کی تعارت کی

# 

قَالَ وَلَيْسَ لِلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِلَّانَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَلَايُزَوِّجُ مُمَالِيْكُهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمَالِيُكُلُهُ يُزَوِّجُ الْأُمَةَ، لِأَنَّهُ تَحْصِيْلُ الْمَالِ بِمَنَافِعِهَا فَأَشْبَهَ إِجَارَتَهَا، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ التِّجَارَةَ وَهَذَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَلِهَذَا لَايَمْلِكُ تَزُوِيْجَ الْعَبُدِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَالْمُضَارَبُ وَالشَّرِيْكُ شِرْكَةَ عِنَانِ وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ، قَالَ وَلَايُكَاتَبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَالْبَدَلُ فِيْهِ مُقَابِلٌ بِفَكِّ الْحَجَرِ فَلَمْ يَكُنْ تِجَارَةً إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهُ الْمَوْلَىٰ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَوْلَىٰ قَدْ مَلَكَةْ وَيَصِيْرُ الْعَبْدُ نَائِبًا عَنْهُ وَيَرْجِعُ الْحُقُوٰقُ إِلَى ِ الْمَوْلَىٰ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِي الْكِتَابَةِ سَفِيْرٌ. قَالَ وَلَايُعْتَقُ عَلَى مَالٍ لِلَّأَنَّهُ لَايَمْلِكُ الْكِتَابَةَ فَالْإِعْتَاقُ أَوْلَىٰ، وَلَايَقُرُضُ، لِأَنَّهُ تُبَرُّعٌ مَحْضٌ كَالْهِبَةِ وَلَايَهَبُ بِعِوَضٍ وَلَابِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَذَا لَايَتَصَدَّقُ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُّعٌ بِصَرِيْحِهِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً أُوْ اِبْتِدَاءً فَلَايَدُخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ، قَالَ إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ الْيَسِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ يُضِيُفَ مَنْ يُطْعِمُهُ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُوْرَاتِ التِّجَارَةِ اِسْتِجْلَابًا لِقُلُوْبِ الْمُجَاهِزِيْنَ، بِخِلَافِ الْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهُ أَصْلًا فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِه، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَمَانُكُمَايُهُ أَنَّ الْمَحْجُوْرَ عَلَيْهِ إِذَا أَعْطَاهُ الْمَوْلَىٰ قُوْتَ يَوْمِهٖ فَدَعَا بَعُضَ رُفَقَائِهِ عَلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَلاَبَأْسَ بِهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا أَعُطَاهُ الْمَوْلَىٰ قُوْتَ شَهْرٍ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَكَلُوهُ قَبْلَ الشَّهْرِ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَوْلَىٰ، قَالُوْا وَلَابَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ كَالرَّغِيْفِ وَنَحُوِهِ لِأَنَّ ذَٰلِكَ غَيْرُ مَمُنُو عَ عَنْهُ فِي الْعَادَةِ.

آرجہ ان فرماتے ہیں کہ عبد ماذون نہ تو اپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنے غلاموں اور باندیوں کا نکاح کراسکتا ہے، کیونکہ یہ تجارت نہیں ہے۔ امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ وہ باندی کا نکاح کرسکتا ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے اس کے منافع سے مال حاصل کرے گا لہٰذا یہ باندی کو اجازہ پر دینے کے مشابہ ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ مولی کی اجازت تجارت کو تضمن ہوتی ہے اور باندی کا نکاح کرنا تجارت نہیں ہے اس کے منان کا شریک اور وہ علام کے نکاح کا مالک نہیں ہے۔ صبی ماذون، مضارب، شرکتِ عنان کا شریک باپ اوروسی کا تصرف نکاح بھی اسی اختلاف پر ہے۔

فرماتے ہیں کہ عبد ماذون مکا تب بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ مکا تبت بھی تجارت نہیں ہے، اس لیے کہ مکا تبت میں مال کے عوض کا مال تبادلہ ہوتا ہے اور بدل کتابت فک حجر کے مقابل ہوتا ہے اس لیے ریبھی تجارت نہیں ہوگی الایپ کہ مولی عبد ماذون کو مکا تبت کی اجازت دیدے اور اس پر دین نہ ہو، اس لیے کہ مولی عبد ماذون کا اور اس کی کمائی کا مالک ہوتا ہے اور غلام اس کی طرف سے نائب ہوتا ہے اور حقوقی عقد مولی ہی کی طرف لوشتے ہیں اس لیے عقد کتابت کا وکیل سفیر اور ترجمان (محض) ہوتا ہے۔ ر آن البداية جلدا ي محالة المحالة المح

فرماتے ہیں کہ عبد ماذون کو مال کے عوض غلام آزاد کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مکا تب بنانے کا مالک نہیں ہوتا اعتاق کا بدرجہ اولی مالک نہیں ہوگا۔ قرض بھی نہیں دے سکتا اس لیے کہ جبہ کی طرح قرض تیرع محض ہے عبد ماذون نہ تو عوض لے کر جبہ کرسکتا ہے اور نہ ہی صدقہ کرسکتا ہے اور نہ ہی صدقہ کرسکتا ہے اور نہ ہی التجار سے ہر چیز صراحنا تبرع ہے چنانچہ ہدینی التحار العوض ابتداء اور انتہاء دونوں اعتبار سے تبرع ہے اور جبہ بالعوض ابتداء سیرع ہے لہذا بی تصرفات اذن فی التجارت کے تحت وافل نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ عبد ماذون تھوڑا بہت غلہ مدید دے سکتا ہے اور جو اس کی مہمان نوازی کرے اس کی ضیافت بھی کرسکتا ہے اس لیے کہ یہ تجارت کے لواز مات میں سے ہاور ایبا کرنے سے تا جروں کا دل اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ برخلاف مجور علیہ کے، کیونکہ اسے سرے سے اجازت ہی نہیں حاصل ہوتی لہذا اس کے حق میں اجازت کے لواز مات کس طرح ثابت ہوں گے۔

امام ابویوسف رطینی سے مروی ہے اگر عبد مجور علیہ کوموٹی ایک دن کی خوراک دیدے اور وہ اپنے چند رفقاء کو اس طعام پر مرعو کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب موٹی نے اسے ایک ماہ کی خوراک دے دیا ہواس لیے کہ اگرایک ماہ سے پہلے وہ لوگ اسے چک کر گئے تو اس سے موٹی کا نقصان ہوگا (کہ اسے دوبارہ انہیں دینا پڑے گا) حضرات مشائخ میں انتہاں نے فر مایا ہے کہ عورت کے لیع اپنے شوہر کے گھر سے معمولی چیز جیسے چپاتی وغیرہ صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ عاد تا اس سے منع نہیں کیا جاتا۔

#### اللغاث:

#### عبدماذون كاختيارات:

عبارت میں جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ سب ترجمہ سے عیاں وبیاں ہیں بس صرف یہ یادر کھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں از قبیل تجارت ہیں یا تجارت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے عبد ماذون انھیں انجام دے سکتا ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ اس انجام دہی میں مولی کا نقصان نہ ہونے پائے ، اس لیے عبد ماذون کو تکاح کرنے کرانے اور اعماق ومکا تبت سے منع کردیا گیا ہے اور عرف ورواج کے مطابق معمولی ہدیہ کرنے اور مہمان نوازی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

وَلَهُ أَنْ يَهُ حُطَّ مِنَ النَّمَنِ بِالْعَيْبِ مِثْلَ مَايَحُطُّ التَّجَّارُ، لِٱنَّهُ مِنْ صَنِيْعِهِمْ، وَرُبَمَا يَكُوْنَ الْحَطُّ أَنْظَرَ لَهُ مِنْ قَبُولِ الْمَعِيْبِ اِبْتِدَاءً ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَطَّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَلَيْسَ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَّارِ، وَلَا كَذَٰلِكَ الْمَحَابَاتُ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ فِي دَيْنٍ قَدْ

### 

و جب کہ بیانہ مِن عادہِ انطبی ہِ ترجہ کے: عیب کی وجہ سے عبد ما ذون ثمن میں سے کمی کرسکتا ہے جبیبا کہ تخار کم کرتے ہیں، کیونکہ بیان کافعل ہے اور کبھی کم کرنا اس کے لیےابتداء عیب دارچیز کو قبول کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ عیب کے بغیر کم

کرنا اس کے لیے ابتداء عیب دار چیز کو قبول کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ عیب کے بغیر کم کرے، کیونکہ تمام عقد کے بعد کمی کرنا تیم عض ہے اور تاجروں کے طریقے میں سے نہیں ہے اور ابتداء محابات کا بیرحال نہیں ہے کیونکہ عبد ماذون کو بھی محابات کی ضرورت پڑتی ہے اسے یہ بھی اختیار ہے کہ جودین اس کے لیے ثابت ہو چکا ہے اسے مؤخر کردے، کیونکہ یہ بھی تاجروں کی عادت ہے۔

#### اللغاث

﴿ يحط ﴾ كم كرنا ، تخفيف كرنا \_ ﴿ التجار ﴾ تاجركى جمع \_ ﴿ صنيع ﴾ طريقه، عادت \_ ﴿ انظر ﴾ زياده قابل مصلحت \_ ﴿ المحابات ﴾ رعايت ، نرى ، لحاظ \_

#### عبد ماذون كاانداز تحارت:

عبد ماذون نے اگر کوئی چیز فروخت کی پھر مشتری کواس میں عیب نظر آیا تو بائع یعنی عبد ماذون اس چیز ثمن میں سے پھیر تم کم کرسکتا ہے کیونکہ بیتا جرول کا طریقہ ہے اور کبھی الیا ہوتا ہے کہ ثمن کم کرنا عیب دار چیز کوواپس لینے سے زیادہ مفید ہوتا ہے بایں طور کہ دوبارہ اسے کوئک بیتا جرول کا طریقہ ہے اور عبد ماذون تبرع کر دوبارہ اسے کوئک نہ نہ سراسر تبرع ہے اور عبد ماذون تبرع کا اہل نہیں ہے کیونکہ یہ سراسر تبرع کے اور عبد ماذون تبرع کا اہل نہیں ہے اور نہ بی ہواور اس کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہو پھر یہ مختص مدیون کومہلت دینا جا ہے تو دے سکتا ہے کیونکہ میا مہد خصلت ہے اور تجارت کی عادت ہے۔

قَالَ وَدُيُونَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَيَتِهِ يَبُاعُ لِلْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَىٰ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالَّاعُولِيَّا وَيَبَاعُ وَيَبَاعُ وَيَبَاعُ وَيَبَاعُ وَيَبَاعُ وَيُبَاءُ وَيُهِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ غَرَضَ الْمَوْلَىٰ مِنَ الْإِذْنِ تَحْصِيْلُ مَالٍ لَمْ يَكُنْ لَاتَفُويْتُ مَالٍ قَدْ كَانَ لَهُ وَلَٰكَ فِي تَعْلِيْقِ الدَّيْنِ بِكَسْبِهِ حَتَّى إِذَا فَصُلَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى الدَّيْنِ يَحْصُلُ لَهُ لَا بِالرَّقِبَةِ بِالْجِنَايَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِذْنِ وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَىٰ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ السِّتِيْفَاءً كَذَيْنِ الْإِسْتِهُلَاكِ، وَالْجَامِعُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا لِأَنَّ سَبَّهُ النِّيَجَارَةُ وَهِي دَاعِنَةً فَمَنْ هَذَا الْوَجْهِ سَبِّهُ النِّيَجَارَةُ وَهِي دَاجِلَةً تَحْتَ الْإِذْنِ، وَتَعَلَّقُ الدَّيْنِ بِرَقَيَتِهِ السِّيْفَاء كَذَيْنِ الْإِسْتِهُلَاكِ، وَالْجَامِعُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا لِأَنَّ سَبِهُ النِّيَجَارَةُ وَهِي دَاجِلَةٌ تَحْتَ الْإِذْنِ، وَتَعَلَّقُ اللَّذِنِ بِرَقَيَتِهِ السِّيْفَاء كَامِلُ عَلَى الْمُعَامِلَةِ فَمَنْ هَذَا الْوَجْهِ مَالِيْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْعُلِقَ إِلْهُ وَلَى اللَّهُ مِلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَقَةُ وَالْمَولَى وَيَعَلَقُهُ بِالْكُسْبِ لَايُنَاقِى وَعِنْدَ وَالْمَولِي وَيَعَلَقُ الْعَرْمَاءِ وَإِنْفَاء لِمُولَى وَعِنْدَ وَالْمَولَى وَعِنْدَ وَالْمَولَى وَعِنْدَ وَالْمَولَى وَعِنْدَ

### ر آن البداية جلدال ي المالي المالي

انُعِدَامِهٖ يَسْتَوْفَى مِنَ الرَّقَبَةِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ دُيُوْنُهُ الْمُرَادُ مِنْهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِالتِّجَارَةِ أَوْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا كَالْبَيْعِ وَالسِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِسْتِيْجَارِ وَضَمَانِ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ إِذَا جَحَدَهَا وَمَايَجِبُ مِنَ الْعُقُرِ بِوَطْىءِ الْمُشْتَرَاةِ بَعْدَ الْإِسْتِخْقَاقِ لِاسْتِنَادِهِ إِلَى الشَّرَاءِ فَيُلْحَقُ بِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ عبد ماذون کے دیون اس کی گردن سے متعلق ہوں گے اور غرماء کے دیون کی ادائیگی کے لیے اسے فروخت کیا جائے گا اللہ یہ کہ مولی بطور فدیہ انھیں ادا کردے۔ امام زفر روایشئلا افر امام شافعی روایشئلا فرماتے ہیں کہ غلام کو نہیں فروخت کیا جائے گا۔ اور اس کا دین ادا کرنے کے لیے اس کی کمائی بالا تفاق فروخت کی جائے گی۔ امام شافعی روایشئلا اور امام زفر روایشئلا کی دلیل یہ ہے کہ اجازت دینے سے مولی کا مقصد ایسے مال کو حاصل کرنا ہوتا ہے جوموجود نہ ہواور ایسے مال کی تفویت مقصد نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہواور مولی کا مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب دین تو غلام کی کمائی سے متعلق کیا جائے حتی کہ اگر دین میں سے پھی پی جائے تو وہ مولی کومل جائے۔ اور رقبہ غلام سے دین متعلق کرنے میں مولی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ برخلاف دین استہلاک کے، کیونکہ وہ ایک طرح کی جنایت ہے اور جنایت کی وجہ سے رقبہ کا استہلاک اجازت سے متعلق نہیں ہوتا۔

ہاری دلیل بیہ کہ جوقرض غلام کے ذمہ واجب ہے اس کا وجوب مولی کے حق میں ظاہر ہوگا للہذا استیفاء کے اعتبار سے بیہ دین رقبۂ غلام سے متعلق ہوگا جیسے دینِ استہلا ک رقبہ سے متعلق ہوتا ہے اور ان میں علت جامعہ لوگوں سے ضرر دور کرنا ہے۔ بی تھم اس وجہ سے ہے کہ اس دین کا سبب تجارت ہے اور تجارت اجازت کے تحت داخل ہے۔

اس وجہ ہے ہے کہ اس دین کا سبب تجارت ہے اور تجارت اجازت کے تحت داخل ہے۔

اور وصول کرنے کے حوالے ہے دین کو اس لیے رقبہ غلام ہے متعلق کیا گیا ہے تا کہ لوگوں کو اس کے ساتھ معاملہ کرنے پر آمادہ

کیا جاسکے اور اس اعتبار سے یہ چیز مولی کا مقصد بن سکتی ہے اور اس کی ملکیت میں جیجے کے آنے ہے اس کے حق میں ضرر معدوم

بوجائے گا۔ اور کمائی ہے دین کا متعلق ہونا رقبہ ہے اس کے متعلق ہونے کے منافی نہیں ہے لہٰذا دین کسب اور رقبہ دونوں ہے متعلق ہوگا تا ہم استیفائے دین میں اسے کسب سے متعلق کیا جائے گا تا کہ غرماء کا حق اوا کیا جاسکے اور مولی کا مقصد باقی رکھا جاسکے اور کسب نہ ہونے کی صورت میں رقبہ ہے دین وصول کیا جائے گا۔

اور قدوری میں امام قدوری کے **دیو** ند کہنے کا مطلب ایبا دین ہے جو تجارت یا سبب تجارت سے واجب ہوا ہومثلاً بیج وشراء ہے اجارہ ہے استیجارہ ہے اسی طرح مغصوب، ودائع اور امانات کا ضمان بھی دین میں داخل ہے بشرطیکہ عبد ماذون ان کامنکر ہو،خریدی ہوئی باندی کے مستحق نکلنے کے بعد اس سے کی ہوئی وطی کاعقر بھی دین میں شامل ہوگا، کیونکہ بیہ وطی شراء کی طرف منسوب ہوگی اور شراء <sup>ح</sup> کے ساتھ لاحق ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ديون ﴾ دين كى جمع قرض۔ ﴿ رقبه ﴾ گرون ، غلام۔ ﴿ غرماء ﴾ قرض خواه۔ ﴿ يفدى ﴾ فديه دينا، چهوث دينا۔ ﴿ تفويت ﴾ فوت كرنا، ضائع كرنا۔ ﴿ ينعدم ﴾ فتم بونا۔

### ر آن الهداية جلدال ير المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية المال

﴿ الاستيجار ﴾ كرايه بركوكي جيز حاصل كرنا\_ ﴿ الودائع ﴾ امانتس - ﴿ جحد ﴾ انكار كرنا - ﴿ العقر ﴾ تاوان، بدله وطي -

عبد ماذون كقرضول كاتحم:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر تجارت اور تھر ف کے دوران عبد ماذون مقروض ہوجائے اورغر ماء اس کوفروخت کرنے کا مطالبہ کریں تو ہمارے قاضی مولی کی مرضی کے بغیرا سے فروخت کرکے غرماء کے دیون اور حقوق ادا کردے گا اور ان دیون کا تعلق ہمارے یہاں غلام کی ذات اور گردن سے متعلق ہوگا، جب کہ شوافع اور امام زفر والٹیلڈ کے یہاں بید بیون اس کی کمائی سے متعلق ہوں گے یعنی ان کے یہاں ان دیون کی ادائیگی میں غلام کونہیں بچا جائے گا، بلکہ اس کی کمائی اور حاصل کردہ آمدنی سے بید بیون ادا کیے جا کیں گے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ مولی نے اس لیے اس غلام کو تجارت کی اجازت دی ہے تا کہ وہ محت ومزدوری کرکے مال کمائے، اس لیے اجازت نہیں دی ہے کہ مولی کا جو مال بشکلِ غلام موجود ہے اسے ضائع کردیا جائے، کیونکہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ غلام کوفروخت اجازت کی ایمان کی موجودہ مال ضائع ہوجائے گا اور اس کا مقصد فوت ہوجائے گا، اس لیے ہم نے اس پر لازم شدہ دیون کو اس کمائی سے متعلق کیا ہے۔

و لنا المنح اسلط میں ہماری دلیل یہ ہے کہ غلام مولی کامملوک ہے اور جو چیز بشکل دین غلام پر واجب ہے اس کا وجوب مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا اور استیفاء اور وصول یا بی کے حوالے سے بید ین غلام کی رقبہ سے متعلق ہوگا جیسے اگر عبد ماذون کسی کی کوئی چیز ہلاک کر دی تو اس کا صنان بھی غلام کی رقبہ سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے متعلف علیہ سے ضرر دور ہوتا ہے، لہذا جس طرح متعلف علیہ سے دفع ضرر کے چیش نظر دین استبلاک کو رقبہ غلام سے متعلق کیا جاتا ہے اس طرح غرماء سے دفع ضرر کی خاطر دیوں تجارت وغیرہ کو بھی رقبہ غلام سے وابستہ کیا جائے گا اور پھر اس کی رقبہ سے دین متعلق کرنے میں ایک فائدہ بیہ کہ اس پوزیشن میں لوگ اس کے ساتھ لین دین کریں گے اور سیمجھیں گے کہ اگر بینہیں دے گا تو اس کا مولی ہی ہمارے دیون ادا کرے گا اور چول کہ اس غلام کی خریدی ہوئی چیز مولی کی مملوک ہے اور اس کی ملکیت میں داخل ہے اس لیے اس کے حق میں وجوب دین کے ظہور سے اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور کسی کو بیا عتر اض کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ ضرر کوغرض بنانا شیم نہیں ہے، کیونکہ یہاں ضرر معدوم ہے۔

و تعلقه بالکسب النح فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کوغلام کی رقبہ ہے متعلق کیا ہے اور شوافع نے اس کے کسب سے متعلق کیا ہے اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ دین کو دونوں سے متعلق کیا جائے گا اور پہلے غلام کی کمائی سے ہی دیون ادا کیے جائیں گے تا کہ ایک تیرسے دوشکار ہوسکیں لینی دین بھی ادا ہوجائے اور مولیٰ کی ملکیت اور اس کا مقصود بھی باتی رہے۔

و قولہ فی الکتاب النے اس کا عاصل ہے کہ قد وری میں جوو دیونہ متعلقۃ النے وارد ہے اس سے ایسے دیون مراد ہیں جو تجارت مثلاً خرید وفروخت کرنے یا سبب تجارت سے واجب ہوئے ہیں جیسے اجارہ پر لینا دینا اور ودائع اور امانات اگر عبد ماذون کے پاس ہوں اور وہ ان کا انکار کرد ہے تو انکار کرنے کی وجہ سے وہ غاصب کہلائے گا اور اس غصب کی وجہ سے واجب شدہ صان سبب تجارت سے واجب ہونے والے دین کے در ہے میں ہوگا۔ اس طرح اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی پھروہ باندی کسی کی مستحق نکل آئی اس کے بعد اس غلام نے اس باندی سے وطی کی تو اس وطی سے واجب ہونے والاعقر بھی دین تجارت کہلائے گا ، کیونکہ بیعقر

### ر آن البداية جلدال ير المال المالي ال

شراء کی طرف منسوب ہوگا اور شراء تجارت میں داخل ہے لہذا اس عقر کی نقدی بھی تجارت کے دیون میں داخل ہوگی۔اورا گرہم شراء کو معدوم مان لیس تو واطی بدکار کہلائے گا اور اس پر حدوا جب ہوگی، لہذا بہتری اور بھلائی اس میں ہے کہ اس عقر کو حالت شراء کی طرف منسوب کرکے واطی کومزید پریشانی ہے بچالیا جائے۔

قَالَ وَيُفْسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصَ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمُ بِالرَّقَبَةِ فَصَارَ كَتَعَلَّقِهَا بِالتَّرِكَةِ، فَإِنْ فَصُلَ شَىءٌ مِنْ دُيُونِهِ طُولِبَ بِهِ بَعُدَ الْحُرِّيَّةِ لِتَقَرُّرِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ وَعَدَم وَفَاءِ الرَّقَبَةِ بِهِ، وَلَا يُبَاعُ ثَانِيًا كَي لَا يَمْتَنِعَ الْبَيْعُ أَوْ دَفْعًا لِلشَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي، وَيَتَعَلَّقُ دَيْنَهُ بِكَسِّهِ سَوَاءً حَصَلَ قَبْلَ لُحُوْقِ الذَّيْنِ أَوْ بَعْدَة وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا الْمَثْلِ بَعْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَةِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَفُونُ غَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَا الْتَزَعَةُ الْمَوْلِي الْهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَوْلِي إِنَّمَا يُخُلِفُهُ فِي الْمِلْكِ بَعْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَةِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَفُونُ غَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَا الْتَرْعَةُ الْمَوْلِي الْهُولِي إِنَّمَا النَّرَعَةُ الْمَوْلِي إِنَّهُ الْمُولِي إِنَّمَا النَّرَعَةُ الْمَوْلِي الْمَوْلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّيْنِ لِوَ جُوْدِ شَوْطِ الْخُلُوصِ لَة، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَلَةً مِفْلِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمُكِنُ مِنْهُ يَحْجُرُ عَلَيْهِ الْعَدَاقُ وَلَا الدَّيْنِ الْوَجُودِ شَوْطِ الْخُلُوصِ لَة، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَلَةً مِفْلِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ، لِلْاَنَّةُ لَوْ لَمْ يُمْكِنُ مِنْهُ يَعْدَاللَّانِ اللَّانِ الْكَوْلِي وَلَهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَلَا اللَّيْنِ الْوَالِي اللَّوْلَ اللَّيْفِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلِي يَوْدُهُ اللَّهُ لَلُهُ وَلَا اللَّيْنِ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللْعُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللْكُولُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولِ اللْمُولِ اللْعُولُ الللْعَلِي الللْعُلُولُ الللْعُولِ اللْمُؤْلِ اللللْهُ اللَّيْنَ الللَّالَ اللْعُلُولُ اللْعَلَى الْمُعْلِى الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللَّالِ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللللْعُولُ اللْعُلُولُ الللْفُولُ الللْهُ اللْفَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللللْهُ اللَّهُ الللْفَالُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُول

تروجیل: فرماتے ہیں کداس غلام کائمن غرماء کے حصول کے اعتبار سے ان میں تقییم کیا جائے گا کیونکہ ان کا تق رقبہ سے متعلق ہو۔ اگر کچھ دین باقی رہ جائے تو آزادی کے بعداس کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ دین اس کے ذمہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کی رقبہ سے اس دین کی ادائیگی کمل نہیں ہوئی ہے۔ غلام کو دوبارہ نہیں فروخت کیا جائے گا تا کہ اس کی تخ ممتنع نہ ہو یا مشتری سے ضرر دو ہو سکے۔ اور اس کا دین اس کی کمائی سے متعلق ہوگا خواہ یہ کمائی وجوب دین سے پہلے حاصل ہوئی ہو کا جو اور میں غلام ماذون کی ملکت کا نائب ہوتا یا بعد میں نیزید دین اس بہہ ہے بھی متعلق ہوگا جے اس نے قبول کیا ہو، کیونکہ مولی ای صورت میں غلام ماذون کی ملکت کا نائب ہوتا ہو جب وہ ملکیت غلام کی ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے کی وجہ سے اس کی مظرورت سے فارغ نہیں ہوگا جو وجوب دین سے پہلے مولی نے لیا ہو، کیونکہ مولی کے یہ مال لیتے وقت غلام کا ذمہ دین سے فارغ تھا۔

مولی کو بیجی حق ہے کہ غلام پر دین لازم ہونے کے بعد بھی اس سے ماہا نہ محصول لیتار ہے، کیونکہ اگر بیمحصول لیناممکن نہیں ہوگا تو مولی اس پر پابندی عائد کردے گا اور کمائی کا حصول بند ہوجائے گا اور غلہ مثل سے جومقدار زائد ہوا سے مولی غرماء کو دیدے، کیونکہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور پھرغرماء کاحق بھی مقدم ہے۔

#### اللغات:

﴿الحصص ﴾ حصے ﴿الوقبة ﴾ گردن، غلام كى ذات ﴿ التوكة ﴾ تركه، ليس مانده وفضل ﴾ زياده بونا، اضافى بونا و اضافى بونا و التو كة ﴾ تركه، ليس مانده وفضل ﴾ زياده بونا، اضافى بونا و التو كة ﴾ تركه بين مانده و فضل ﴾ زياده بونا، اضافى بونا و التو كانتو ماء ﴾ قرض خواه، غريم كى جمع ب عبد ماذون كر شول كانتهم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ غرماء کا دین ادا کرنے کے لیے تو اس کاممن غرماء کے حصوں کے بقدران میں تقسیم کیا جائے گا اور جس

### 

حساب سے کم زیادہ جس کا دین ہوگا ای حساب سے انھیں ٹمن سے حصہ بھی دیا جائے گا۔ اور بیٹمن اگر پورے دین کے لیے کافی نہ ہو بلکہ بچھ نئے جائے تو اس غلام کے آزاد ہونے کے بعد ماہتی دین اس سے وصول کیا جائے گا اور باقی دین وصول کرنے کے لیے غلام کو دوبارہ نہیں فروخت کریں گے ، کیونکہ دوبارہ فروخت کرنے میں اولا تو مشتری کا ضرر ہوگا کہ اس کی مرضی اور خوش کے بغیر اس کی مملوکہ چیز فروخت کی جائے گی ٹانیا جو پہلے یہ جان لے گا کہ یہ غلام دوبارہ فروخت ہوگا وہ شخص اسے خرید نے سے گریز کرے گا اور اس طرح اس کی تجے ، ممتنع اور دشوار ہوگی۔

ویتعلق المدین النح اس کا حاصل یہ ہے کہ عبد ماذون کی کمائی ہے بھی دین متعلق ہوگا اور اس نے جو ہبداور ہدیہ قبول کیا ہے اس سے بھی دین متعلق ہوگا ، کیونکہ مولی اسی وقت عبد ماذون کے مال کا نائب ہوتا ہے جب وہ فارغ البال اور خالی الذمہ ہوتا ہے حالانکہ صورت مسکلہ میں وہ مدیون ہے اس لیے مولی اس کے مال کا نائب بھی نہیں ہوگا ہاں غلام پروجوب دین سے پہلے مولی جو مال کے سال کا نائب بھی نہیں ہوگا ہاں غلام کا ذمہ فارغ تھا اور مولی وہ مال لینے لیے اس وقت غلام کا ذمہ فارغ تھا اور مولی وہ مال لینے کا مستحق تھا۔

وله أن یا خذ المع فرماتے ہیں مولی غلام سے اس جیسے غلام کا جوشر بیداور محصول ہوتا ہے وہ وصول کرتارہے کیونکہ ضریبہ دینے کی وجہ سے بیہ غلام محنت ومزدوری کرے گا اور مولی کے ساتھ ساتھ غرماء کا بھی نفع ہوگا کہ جور قم غلہ مثلی سے زائد ہوگ وہ غرماء کے دیون کی اوا یکی میں صرف ہوگی۔ بیہ بات ذہن میں رہے کہ عبد مدیون سے ضریبہ اور غلہ لینا استحسانا جائز ہے، قیاسا جائز نہیں ہے، کیونکہ مولی نے اجازت دے کر اپنا حق سے مقدم ہے، کیونکہ مولی نے اجازت دے کر اپنا حق ساقط اگر چنہیں کیا ہے لیکن موخر ضرور کردیا ہے۔ (بنایہ، کفایہ)

قَالَ فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْحَجِرُ حَتَّى يَظْهَرَ حَجُرُهُ بَيْنَ أَهْلِ سُوْقِه، لِأَنَّهُ لَوِ انْحَجَرَ لَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِهِ لِتَأَثَّرِ حَقِيهِمْ إِلَى مَابَعُدَ الْعِتْقِ لِمَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَيْتِهِ وَكَسْبِه، وَقَدْ بَايَعُوْهُ عَلَى رَجَاءِ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوْقِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي السَّوْقِ وَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَنْحَجِرْ، وَلَوْ بَايَعُوهُ جَازَ وَإِنْ بَايَعَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ بِحَجْرِه، وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِه بِمَحْصَر مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ يَنْحَجِرْ، وَالْمُعْتَرُ شَيْوَعُ وَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَنْحَجِرْ، وَالْمُعْتَرُ شَيْوُهُ بَالْكُورُ عَنْدَ الْكُلِّ كَمَا فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنَ الرَّسُلِ، وَيَنْقَى الْعَنْدُ مَادُونًا إِلَى اَنْ وَاشْتِهَارُهُ فَيُقَامُ ذَلِكَ مَقَامَ الظَّهُورِ عِنْدَ الْكُلِّ كَمَا فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنَ الرَّسُلِ، وَيَنْقَى الْعَنْدُ مَادُونًا إِلَى اَنْ يَعْلَمُ بِالْعَوْلِ، وَهذَا لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّرُ بِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ قَصَاءُ الثَّيْنِ مِنْ حَالِصِ مَالِه يَعْلَمُ بِالْعَوْلِ، وَهذَا لِأَنَّ لَا يَعْدُ الْعَنْقُ وَمَارَضِيَ بِهِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الشَّيْوعُ فِي الْحَجْرِ إِذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِهِ إِلَّاللَهُ لَا صَرَرَ فِيهِ .

قَالَ وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ أَوْ جُنَّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُوْتَدًّا صَارَ الْمَاذُونُ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِذْنَ غَيْرُ لَازِمٍ،

وَمَالَايَكُوْنُ لَازِمًا مِنَ التَّصَرُّفِ يُعْطَى لِدَوَامِهِ حُكُمُ الْإِبْتِدَاءِ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، فَلَابُدَّ مِنْ قِيَامٍ أَهْلِيَّةِ الْإِذْنِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَهِيَ تَنْعَدِمُ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَكَذَا بِاللَّحُوْقِ، لِأَنَّهُ مَوْتٌ حُكْمًا حَتَّى يُقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.

ترویکہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولی عبد ماذون کو مجور کریت وہ مجور نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کا جراس کے بازار والوں ہیں ظاہر ہوجائے، کیونکہ اگر وہ مجور ہوگیا تو دین اس کی رقبہ اور اس کے کسب سے متعلق نہیں ہوگا اور لوگوں کا حق اس کی آزادی کے بعد والی حالت سے موخر ہوجائے گا جس سے انھیں ضرر ہوگا اس کے کہ لوگوں نے تو اس امید پراس کے ساتھ خرید فروخت کیا ہے کہ ان کا حق اس کی رقبہ سے متعلق ہے۔ اور صحب جرکے لیے اکثر بازار بوں کا جمر سے واقف ہونا ضروری ہے حتی کہ اگر بازار میں اس پر پابندی کا رقب سے متعلق ہے۔ اور صحب جمر کے لیے اکثر بازار بوں کا جمر سے واقف ہونا ضروری ہے حتی کہ اگر بازار میں اس پر پابندی کی بین و جائز ہے تھی گا اور یہاں صرف ایک یا دوآ دمی ہوں تو وہ مجور نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کے جمر کے بعد اگر لوگ اس سے خرید وفروخت کرتے ہیں تو جائز ہے تی کہ جمر ہے بار کا گر بازار یوں کی موجود گی میں اس غلام کے گر اسے مجور کی بین تا تا کہ ہور ہوجائے گا۔ اور چر کے متعلق اس کا پھیلنا اور مشہور ہونا معتبر ہے اور بیہ شیوع تمام لوگوں کے پاس ظہور جمر کے قائم متام ہوگا جسے حضرات رسل کی تبیغ میں شیوع معتبر ہے اور جمر سے واقف ہونے تک غلام ماذون ہی رہے گا جسے و کیل جب تک عزل سے عنی مرات والی وی تو تک فلام ماذون ہی رہے گا جسے دیل جب تک عزل میں ہوتا اس وقت تک وکر رہو ہا ہوگا جسے دیل رہا تا در جمر کے دو تا تس پر راضی نہیں ہے اور جمر کے لیے شیوع اس مورت میں شرط ہے جب اجازت عام تام ہواور اگر صرف غلام ہی اجازت سے واقف ہو پھر اس کی معلومات کے ساتھ اسے مجور کر یا جائے تو وہ مجور ہوجائے گا، اس لیے کہ اس آنجار میں اس کا ضرنہیں ہے۔

اگرمولی مرجائے یا مجنون ہوجائے یا مرتد ہوکر دار الحرب چلا جائے تو عبد ماذون مجورعلیہ ہوجائے گا، کیونکہ اجازت لازی نہیں ہوتی اور جو تصرف لازم نہیں ہوتا اس کے دوام کو ابتدا کا تھم دیدیا جاتا ہے یہی ضابط ہے، لہذا حالت بقاء میں اہلیتِ اذن کی بقاء ضروری ہے جب کہ مرنے، پاگل ہونے اور دار الحرب جانے سے اہلیت ختم ہوجاتی ہے اس لیے کہ لحوق حکماً موت ہے اس لیے کو قرحت اس کی وجہ سے اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿حجر ﴾ پابندى لگانا۔ ﴿ينحجر ﴾ پابند بونا۔ ﴿سوق ﴾ بازار۔ ﴿تضور ﴾ نقصان اٹھانا۔ ﴿رقبة ﴾ گردن، غلام كى ذات۔ ﴿شيوع ﴾ پھيلنا۔ ﴿محضر ﴾ موجودگ ۔ ﴿العزل ﴾ معزول كرنا، بنانا۔ ﴿جُنّ ﴾ پاگل بونا، ديوانہ ہونا۔ ﴿اهلية ﴾ صلاحيت، اہليت ۔ ﴿يقسم ﴾ تقيم كرنا۔ ﴿اللحوق ﴾ ملنا۔

#### غلام پر یابندی کی شہرت لازمی ہے:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر غلام کی اجازت عام تام ہواور بازار کےلوگ اس سے داقف ہوں پھراسے اس کا مولی مجور کرنا چاہے تو جب تک اجازت ہی کی طرح حجر اور ممانعت عام تام نہیں ہوگی اور لوگوں میں اس کا چرچا اور شہرہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ماذون مجوز نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ لوگوں کا لین دین اور خریدوفروخت کرنا درست اور جائز ہوگا، کیونکہ لوگ اس امید پر اس کے ساتھ

## ر آن البداية جلدا عرص المحالي المحالي المام ادون كيان يس

معاملہ کریں گے کہ وہ ماذون ہے اور ہمارالین دین اور دَین سب کچھاس کی رقبہ سے متعلق ہے حالانکہ جمر غیر مشہور کو معتبر مانے کی صورت میں لوگوں کے حقوق اور دیون اس کی آزادی کے بعد والی زندگی سے متعلق ہوں گے اور اس پر نہ تو معاملہ کرنے والے راضی ہوں گے اور نہ ہی یہ غلام راضی ہوگا، کیونکہ اس پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کا اس کی آزادی کے بعد تک موخر ہونا اور اس غلام کا اپنے ذاتی مال سے ان حقوق کو اوا کرنا اور ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کوئی فریق اس کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے اگر اسے دی گئی اجازت عام ہوتو اس کی ممانعت بھی عام ہونی چاہئے تا کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے گریز کریں اور وہ خود بھی احتیاط کرے اور پھونک بچونک کرقدم اٹھائے جس کی بنا پر بہت زیادہ مقروض نہ ہونے پائے۔

قال ولو مات المولیٰ النع مسله بیہ ہے کہ اگر مولی مرجائے یا اسے دائی جنون لاحق ہوجائے یا وہ مرتد ہوکر دارالحرب چلا جائے تو ان وجو ہات سے اس کو حاصل شدہ اذن ختم ہوجائے گا اور وہ مجور ہوجائے، کیونکہ اذن تصرف غیرلازم ہے اور غیر لازم تصرفات کے متعلق ضابطہ بیہ ہے کہ اس کی بقاء کو ابتداء کا تھم حاصل ہوتا ہے لین تصرف پیدا کرنے والے خص میں ابتداء بھی ایجاد اور اذن کی اہلیت ضروری ہے اور بقاء بھی بیا ہلیت ضروری ہے حالاں کہ وجو ہات ثلاثہ میں سے کوئی بھی وجہ پائے جانے سے اہلیت ختم ہوجاتی ہے اور جب مولی میں اجازت کی اہلیت ختم ہوگئ تو غلام میں بیا ہلیت بدرجۂ اولی سلب ہوجائے گی اور وہ مجور ہوجائے گا۔

قَالَ وَإِذَا أَيِنَ الْعَبُدُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْه، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَرَّا عَلَيْه يَنْظَى مَأْذُونًا ، لِأَنَّ الْإِبَاقَ لَا يُنتِدَاءَ الْإِذُنِ وَلَاللَّا لِلْمَافِعِيُّ حَرَّا الْمَافِعِيُّ عَرَفَا الْمَافِعِيُّ عَرَفَا الْمَافِعِيُ عَرَفَا اللَّالِقَةَ لِمَا يَرْضَى بِكُونِهِ مَأْذُونًا عَلَى وَجُهِ فَكَذَر مِنْ تَقْضِية دَيْنِه بِكُسْبِه بِحِلافِ ابْتِدَاءً الْإِذُنِ ، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ لَامُعْتَبَر بِهَا عِنْدَ وُجُودِ التَّصُرِيْحِ بِحِلافِهَا، يَتَمَكَّنُ مِنْ تَقْضِية دَيْنِه بِكَسْبِه بِحِلافِ ابْتِدَاءً الْإِنْتِرَاعَ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مُتَكَثَّرٌ، قَالَ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَأْذُونُ لَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَالْلِكَ وَبِحِلافِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتِ الْمَعْدِي الْمُولِي الْمُعْتَبِ الْمُعْتِ الْمَعْدُ الْمَوْلِي فَيْمَتِهَا الْمَوْلِي فَيْمَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْتِ الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَلَمْ اللَّالِالَةِ وَيَضَمَّنُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّولِي اللَّلَاقِ الْمَعْتِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُ

سر مصلات مرمائے ہیں کہ اس علام بھاک جائے ہو جو ہور ہوجائے ہو ہا ہا میں کی ٹیٹیلہ سرمائے ہیں کہ مادون رہے ہو ہو ابتدائے اذن کے منافی نہیں ہے لہذا بقائے اذن کے بھی منافی نہیں ہوگا اور میفصب کی طرح ہو گیا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ اباق دلالة حجر اور ممانعت ہے اس لیے کہ مولی اس طور پر اس غلام کے ماذون ہونے سے راضی تھا کہ مولی اس کی کمائی سے اس کا دین اداکر نے پر قادر ہوسکے۔ برخلاف ابتدائے اذن کے ، کیونکہ جب دلالۃ کے خلاف صراحت موجود ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور برخلاف

## ر آن البدايه جلدا ي محالي المحالي المحالية على المحالية ا

غصب کے، کیونکہ غاصب کے ہاتھ سے اجازت واپس لینا آسان ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر ماذونہ باندی نے اپنے مولی سے بچہ جنا تو بیاس پر حجر ہوگا۔ امام زفر ویشی کا اختلاف ہے وہ بقاء کو اہتداء پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ خالب مگان بیہ ہے کہ ولا دت کے بعد مولی اس باندی کی حفاظت کرے گا، لہذا استیلاد عادتا ججر پر دلیل بنے گا۔ برخلاف ابتداء کے کیونکہ صراحت دلالت پر حاکم ہوتی ہے اور اگر ام ولد مدیون ہوجائے تو مولی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مولی نے وہ محل ضائع کر دیا جس سے غر ماء کا حق متعلق ہوسکتا، کیونکہ استیلاد سے اس کی بیچ ممتنع ہوگی حالا تکہ بج ہی سے ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی۔

فرماتے ہیں کہا گرماذونہ باندی اپنی قیمت سے زیادہ قرض دار ہوگئ پھرمولی نے اسے مدبر بنالیا تو وہ علی حالہا ماذونہ ہے گ، کیونکہ حجر کی دلیل معدوم ہے اس لیے کہ مدبرہ کومحفوظ رکھنے کی عادت نہیں ہے اور مدبرہ اور ماذونہ کے تھم میں کوئی منافات بھی نہیں ہے،مولی اس کی قیمت کاضامن ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم ام ولد میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿آبِقَ ﴾ بما گ جانا۔ ﴿محجور ﴾ پابندى لگايا بوا۔ ﴿الاباق ﴾ بما كنى ك مفت ـ ﴿يتمكن ﴾ كرسكنا ـ ﴿تقضية ﴾ ادائيگى ـ ﴿المتصريح ﴾ وضاحت ـ ﴿العوماء ﴾ قرض ادائيگى ـ ﴿المتصريح ﴾ وضاحت ـ ﴿العوماء ﴾ قرض خواه ـ ﴿العدانت ﴾ قرض لينا ـ ﴿دَبِّر ﴾ غلام كومد بربنانا ـ

#### بعگور بندی:

عبارت میں تین مسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) عبد ماذون اگرموٹی کے پاس سے بھاگ جائے تو ہمارے یہاں مجور ہوجائے گا جب کہ شوافع کے یہاں مجوز نہیں ہوگا، ان کی دلیل قیاس ہے لینی جس طرح ابتداء اباق اجازت کے منافی نہیں ہے اور موٹی کا اپنے بھاگے ہوئے غلام کو ماذون بنانا درست ہے اس طرح بقاء بھی اباق کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ بقاء ابتداء سے ہمل ہے۔ اس کی مثال الی ہے جسے موٹی کا عبد مغصوب کو اجازت دینا درست ہے اور اگر میں مغصوب ماذون بھی کوئی چیز غصب کرے تب بھی اجازت باطل نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اباق دلالۂ حجر اور ممانعت ہے، کیونکہ مولی نے اسی مقصد سے اسے اجازت دی تھی تا کہ اگر اس پر کچھ دین لازم ہوجائے تو اس کی کمائی سے اسے اداکیا جاسکے، لیکن اباق کی وجہ سے مولی کا یہ مقصد فوت ہوگیا ہے، اس لیے اجازت ختم ہوجائے گی۔ اس کے برخلاف اگر مولی بھاگے ہوئے غلام کو ابتداء ٔ اجازت دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب ولالت کے خلاف صراحت موجود ہوتو دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اسے غاصب پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ غاصب کے ہاتھ سے اجازت کوسلب کرنا آسان اور مہل ہے۔

(۲) اگر ماذونہ باندی کواس کے مولیٰ سے بچہ ہوجائے تو اس کا اذن بھی ختم ہوجائے گا ، یہاں بھی امام زفر رالیٹیلڈ کا اختلاف ہے اور دلیل قیاس ہے کہ جس طرح مولیٰ کا ابتداءً ام ولد کو اجازت دینا درست ہے اس طرح بقاءً اجازت کو باقی رکھنا بھی صحیح ہے لہٰذا

## ر آن البدايه جلدا ي من المسلم ١٩١ من المار ١٤١ من المار الما

استیلاد سے اجازت باطل نہیں ہوگ۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد مولیٰ اپنی ام ولد کی دیکھ ریکھ زیادہ کرتا ہے اور اسے اختلاط اور معاملات سے بازر کھتا ہے اس لیے استیلا دولالۃ حجر ہوگا ہاں جب دلالت کے مقابل صراحت ہوگی تو دلالت کا اعتمار نہیں ہوگا۔

ویضمن المولیٰ المنج اس کا حاصل میہ ہے کہ اگروہ باندی مقروض ہوتو مولیٰ پراس کی قیمت کا صان واجب ہوگا اور اسی صان سے غرماء کے دیون اوا کیے جائیں گے، کیونکہ اسے ام ولد بنا کرمولیٰ نے اس باندی میں عیب اور نقص پیدا کردیا ہے اور اس کی بیچ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے حالانکہ اسے فروخت کرنا ہی اس پرلازم شدہ دیون کی اوائیگی کا واحدر استہ تھالہٰذا جب مولیٰ نے بیر استہ بند کردیا تو اس برضان کی شکل میں دوسری راہ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔

(س) ماڈونہ باندی پر اس کی قیمت سے زیادہ قرض لدگیا پھر مولی نے اسے مدبرہ بنا دیا تو مدبرہ ہونے کے باوجود وہ بائدی ماذوندر ہے گی اوراس کی اجازت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تدبیر اوراذن میں منافات نہیں ہے اور مولی کی طرف سے مدبرہ پر پابندی وغیرہ بھی عائد نہیں کی جاتی، بلکہ اسے تصرف و تجارت کی اجازت حاصل رہتی ہے اس لیے تدبیر سے اجازت ختم نہیں ہوگی البتہ مولی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ استیلاد کی طرح تدبیر بھی باندی میں نقص اور عیب ہے۔

قَالَ فَإِذَا حَجَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِيْمَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَلِّا عَلَيْهُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُفِرَّ بِمَا فِي يَدِه أَنَّةُ أَمَانَةٌ لِغَيْرِه أَوْ عَصْبٌ مِنْهُ أَوْ يُقِرَّ بِدَيْنِ عَلَيْهِ فَيُفْطَى مِمّا فِي يَدِه، وَقَالَ أَبُونُوسُفَ وَمَالَّا عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٌ وَمَمَّ الْمِدُوزُ إِفْرَارُهُ لَهُمَا أَنَّ الْمُصَحِّحَ لِإِفْرَارِهِ إِنْ كَانَ هُوَ الْإِذُنُ فَقَدُ زَالَ بِالْحَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَجُورُ وَقِلَ الْمَصَحِّحَ لِإِفْرَارِهِ إِنْ كَانَ هُو الْإِذُنُ فَقَدُ زَالَ بِالْحَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَجُورُ وَلِيهُمَا أَنَّ الْمُصَحِّحَ لِإِفْرَارِهِ إِنْ كَانَ هُو الْإِذُنُ فَقَدُ زَالَ بِالْحَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَجُورُ عَيْرُه وَلِهُذَا لَا يَصِحَّ إِفْرَارُهُ فِي حَقِّ الرَّقَبَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُصَحِّحَ هُو الْيَدُ وَلِيهُمَا الْمَوْلَى مِنْ يَدِه وَ الْيَدُ الْوَقِيةِ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُصَحِّحَ هُو الْيَدُ بَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْ عَيْرِه وَلِهُذَا لَا يَصِحَّ إِفْرَارُهُ فِي حَقِّ الرَّقَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُصَحِّحَ هُو الْيَدُ وَلِيهُ الْمُولِي عِنْ عَلَيْهُ وَلَولِهُ اللهُ وَلَولِهُ إِلْكُ وَلَهُ اللهُ وَلَولِهُ إِلْهُ اللهُ وَلَولِهُ وَلَولَهُ مِنْ عَيْرِهِ وَلِهُ لَا الْمُولِي عَلَى مَا عَرْفَى اللهَ اللهُ وَلَولِهُ وَلَالَهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَولَ الْمُؤْلِى مَا إِذَا الْمَوْلَى مِنْ يَدِه فَلَالَ الْمُولَى وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَلَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَالَ الْمُؤْلِ وَلَولَالَ الْمُؤْلِى وَلَيْمَا بَاصَهُ وَالْمُولُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلِهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ عَلَى مَا عُرِقَ فَلَايَتُونَ مِنْ عَيْرِ وَاللهُ وَلِلْهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَاللهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ وَاللهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَاللْمُ اللّهُ وَالِهُ وَاللْمُؤْلُو

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولیٰ نے عبد ماذون پر پابندی لگادی تو امام اعظم ولیٹیٹ کے یہاں اس کے پاس موجود مال میں اس کا اقرار جائز ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے پاس جو مال موجود ہواس کے متعلق میہ اقرار کرے کہ بیدفلاں کی امانت ہے یا اس سے غصب کیا ہوا ہے یا وہ کسی اسپنے اوپر دین کا اقرار کرے اور اس کے پاس موجود مال سے وہ دین ادا کیا جائے۔ حضرات صاحبین مجھلات

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة

فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار جائز نہیں ہے ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اگر اس مجور کے اقر ارکو درست کرنے والی چیز اذن ہے تو میہ اذن حجر کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے اور اگر قبضہ ہے تو حجر نے اس قبضہ کو بھی باطل کر دیا ہے، کیونکہ مجور کا قبضہ غیر معتبر ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے مجور کے اقر ارسے پہلے مولی نے اس کے قبضہ ہے اس کی کمائی لے لی ہو یا مولی کے کسی دوسرے سے اسے فروخت کرنے کی وجہ سے اس کا حجر ثابت ہوا ہوائی لیے حجر کے بعدر قبہ کے تق میں اس کا اقر ارضیح نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم ولیٹھائی کی دلیل ہے ہے کہ اقرار کو درست قرار دینے والی چیز ید ہے اس لیے مولی ماذون کے ہاتھ ہے جو چیز لیتا ہے اس کے متعلق ماذون کا اقرار صحیح نہیں ہے اور ججر کے بعد بھی ید حقیقتا باتی ہے اور ججر سے حکماً اس ید کے باطل ہونے کے لیے اس ید کا حاجتِ عبد سے فارغ ہونا شرط ہے حالانکہ اس کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ اس غلام کو ید کی ضرورت ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب اقرار سے پہلے ہی مولی اس کے قبضہ سے مال لیے لے، کیونکہ مولی کا قبضہ حقیقتا اور حکماً دونوں طرح ثابت ہے لہذا غلام کے اقرار سے یہ قبضہ باطل نہیں ہوگا نیز رقبہ ناام میں مولی کی مکیت ثابت رہتی ہے اس لیے مولی کی مرضی کے بغیر غلام کے اقرار سے یہ ملکت باطل نہیں ہوگی۔ یہ تکم اس صورت کے برخلاف ہے جب مولی اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے، کیونکہ تبدل ملک کے بعد تبدل ملک سے بعد باقی نہیں رہے گی اس لیے فروخت کیے جانے ہے جب کے عقو دمیں غلام خصم نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

ویُقر ﴾ اقرار کرنا۔ ﴿یقضی ﴾ ادا کیا جائے۔ ﴿الاذن ﴾ اجازت۔ ﴿زال ﴾ زائل ہونا۔ ﴿کسب ﴾ کمائی۔ ﴿الرقبة ﴾ غلام، گردن۔ ﴿المصحح ﴾ تقیح کرنے والا۔ ﴿انتزع ﴾ کینچنا۔ ﴿تبدیل ، تبدیل ہونا، بدن۔ ﴿خصم ﴾ فریق مخالف۔ ﴿باشو ﴾ سرانجام دینا، براوراست کام کرنا۔

#### عبدمجوركا اقرار:

## ر آن البدائية جلدا على المحالة المحالة

و لہ المنے حضرت امام اعظم ولیٹیٹ کی دلیل ہے ہے کہ جمر سے اجازت اگر چہ باطل ہوگئ کیکن غلام کے پاس جو مال ہے اس پر اس کا قبضہ برقرار ہے اور جمر سے بی قبضہ باطل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جمر سے بطلان قبضہ کے لیے بیضروری ہے کہ غلام کو اس کی ضرورت نہ ہو حالا نکہ اس کا اقرار ہے بتار ہا ہے کہ ابھی غلام کو اس قبضہ کردہ مال کی شخت ضرورت ہے۔ اور حضرات صاحبین عبیات کا اقرار سے پہلے ملائکہ اس کا اقرار سے نہیں ہے کیونکہ اس مال پر حقیقت اور تھم دونوں اعتبار سے مولیٰ کی ملکیت ثابت اور راستے ہو چک ہے نیز غلام کی رقبہ بھی مولیٰ کی مملوک ہوتی ہے اس لیے ان صورتوں میں اس غلام کے اقرار پرکوئی توجہ ہیں دی جائے گی۔

بخلاف ما إذا باعد النح فرماتے بین که حضرات صاحبین بڑھ اللہ کا صورت مسلہ کو دوسرے کے ہاتھ سے غلام فروخت کرنے پر ثابت ہونے والے جحر پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بچے اور فروختگی سے تو ملکت ہی بدل جاتی ہے جیسا کہ حدیث برہ لك صدقة و لنا هدید بیسلے مولی کی ملکیت اور اجازت كا اثر بالكل ختم موجود ہے اور ظاہر ہے كہ تبدل ملکیت کے بعد پہلے مولی کی ملکیت اور اجازت كا اثر بالكل ختم موجود کیا ہے ہوجائے گا اور اس اجازت پر مرتب ہونے والے اقرار كا كوئی اعتبار نہیں ہوگا حتی كہ فروخت كيے جانے سے پہلے اس نے جوعقو دكيا ہے فروختگی كے بعد ان میں خصم اور مقابل بھی نہیں ہوگا اور تسلیم وسلم كے حوالے سے اس سے كوئی باز پرسنہیں ہوگی تو جب اپنے عقود میں وہ جواب دہ نہیں ہے اور سابقد اجازت كا ان میں عمل دخل نہیں ہے تو اقرار كا كیا خاك اعتبار ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا لَزِمَتُهُ دُيُونٌ تُحِيْطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكِ الْمَوْلَىٰ مَافِي يَدِه، وَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ كَسْبِهِ عَبُدًا لَمْ يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ الْمِلْكِ فِي كَسْبِهِ وَهُو مِلْكُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ الْمَلِكِ فِي كَسْبِهِ وَهُو مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَلِهِلَذَا يَمْلِكُ إِعْتَاقَةُ وَوَطَى الْجَارِيَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا، وَهِلَذَا ايَّةٌ كَمَالِه، بِحِلَافِ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ يَثُبُتُ الْمِلْكُ الْمَوْدِثِ، وَالنَّظُرُ فِي ضِدِّهِ عِنْدَ إِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِتَوكتِه، أَمَّا مِلْكُ الْمَوْلِي مَاثَبَتَ نَظُرًا لِلْعَبْدِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُلْكُ الْمُولِي مَاثَبَتَ نَظُرًا لِلْعَبْدِ، وَلَهُ أَنَّ الْمَلْكُ الْمُولِي مَاثَبَتَ نَظُرًا لِلْعَبْدِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُلْكُ لِلْمَوْدِثِ، وَالنَّظُرُ فِي ضِدِّهِ عِنْدَ إِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِتَوكتِه، أَمَّا مِلْكُ الْمُولَى مَاثَبَتَ نَظُرًا لِلْعَبْدِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُلْكُ لِلْمَوْلِي إِنَّمَا يَثُمُ لُو الْعَبْدِ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَتِهِ كَمِلْكِ الْوَارِثِ عَلَى مَاقَرُونَا، وَالْمُحِيطُ الْمُولِي إِنَّمَا يَثُمُ وَلَيْ فِي الْعَبْدِ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَتِهِ كَمِلْكِ الْوَارِثِ عَلَى مَاقَرُونَا، وَالْمُحِيطُ الْمُعْولُ لِي الدَّيْنُ مَشْغُولٌ بِهَا فَلَايَخُلِفَةً فِيهِ، وَإِذَا عَرِقَ بُونَ اللَّيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ جَازَ عِنْقَةً فِي قَولِهِمْ جَمِيعًا أَمَّا عِنْدَهُمَا يَصْمَى الدَّيْنُ الدَّيْنُ الدَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْ الْمُعْلَى الْمُولِي عَلَى مَاعُولُ الْمُولُونُ وَكَذَا عِنْدَةً فِي الْمَالِي الْمُولِي عَلَى اللَّيْنُ المَالِي اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَالُهُ وَلَوْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّيْ اللَّذِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْ

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون پراتنا قرضہ ہوجائے جواس کے مال اوراس کی رقبہ کومحیط ہوتو مولیٰ اس ماذون کے پاس موجود مال کا مالک نہیں ہوگا اور اگر مولیٰ نے اس غلام کی کمائی سے خرید اہوا کوئی غلام آزاد کیا تو امام اعظم میلٹیلڈ کے یہاں وہ آزاد نہیں ہوگا۔حضرات صاحبین عِیسلیلا فرماتے ہیں کہ غلام کے پاس جو مال ہے مولیٰ اس کا مالک ہوگا اور اس کا غلام آزاد ہوگا اور مولیٰ پراس کی قیمت واجب ہوگی ، کیونکہ ملکیت کا سبب ماذون کی کمائی میں پایا گیا اور وہ رقبہ کا ذون کا مولیٰ کامملوک ہونا ہے ، اس لیے مولیٰ ماذون کے اعماق کا مالک ہے اور ماذونہ باندی سے وطی کا مالک ہے اور پیکمال ملکیت کی علامت ہے۔

برخلاف وارث کے اس لیے کہ موروث پر شفقت دیکھتے ہوئے وارث کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ترکہ کے دین سے محیط ہونے کی صورت میں نظر ملکیت ثابت نہ ہونے میں ہے اور مولیٰ کی ملکیت غلام پر شفقت کے لیے نہیں ثابت ہوتی۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ مولی کے لیے حاجتِ عبد سے فارغ ہونے کی صورت میں بطور نیابت ملکیت ثابت ہوتی ہے جیسے وارث کی ملکیت کا حال ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور غلام پر جودین محیط ہے وہ اس کی حاجت میں مشغول ہے لہذا مولی اس مال کا نائب نہیں ہوگا۔ اور جب علی اختلاف القولین ملکیت کا جوت اور عدم ثبوت معلوم ہوگیا تو عتق کا بھی حال واضح ہوگیا، کیونکہ عتق ملکیت کی فرع ہے اور جب حضرات صاحبین میں تافذ ہوگیا تو مولی غرماء کے لیے اس کی ملکیت کا ضامن ہوگا اس کے کہ اس سے غرماء کا حق متعلق ہو چکا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگردین غلام کے مال کومحیط نہ ہوتو سب کے یہاں مولی کاعتق جائز ہے۔حضرات صاحبین ہیں ہیاں تو یہ جواز ظاہر ہے اورامام اعظم رہائٹیلا کے یہاں ہوں جائز ہے، کیونکہ غلام کی کمائی میں تھوڑ ابہت دین ہوتا ہے اگر قلیل کوبھی مانع قرار دیدیا جائے تو غلام کی کمائی سے انتفاع کا درواز ہ تھل جائے گا اوراذن کامقصود خراب ہوجائے گا ای لیے دین قلیل ملک وارث سے مانع نہیں ہے اوردین متعزق مانع ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لزم ﴾ ذے لگنا۔ ﴿ ديون ﴾ قرض۔ ﴿ تحيط ﴾ احاط كرنا۔ ﴿ رقبة ﴾ كردن۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى۔ ﴿ الرقبة ﴾ غلام۔ ﴿ فواع ﴾ خالى ہونا۔ ﴿ الانتفاع ﴾ مستفيد ہونا، فاكده اشانا۔ ﴿ الستغرق ﴾ محيط، گيرے ہوئے۔ ﴿ و بِہوئے۔ ﴿ المستغرق ﴾ محيط، گيرے ہوئے۔ ﴿

#### قرضول مين ووبا بواغلام:

## ر ان الهداية جلدا ي محالية المحالية الم

اس میں تصرف کا اختیار بھی ہوگا۔

وله المخ حضرت امام اعظم وليشيد كى دليل يه ب كمولى اسى صورت ميس عبد ماذون كى ملكيت كا دارث موتاب جب اساسي مال کی ضرورت نہ ہو حالائکہ اس پر دین محیط ہونے کیوجہ سے اسے اپنے مال کی ضرورت ہے اس لیے اس کی اپنی ضرورت مولیٰ کی نیابت وخلافت سے مقدم ہوگی اور عتق ملکیت کی فرع ہے لہذا وونوں فریق کے یہاں جو تھم ملکیت کا ہوگا وہی تھم عتق کا بھی ہوگا۔ چنانچید حضرات صاحبین بیستا کے بہاں مولی غلام کے مال کا ما لک ہے لہذااس کاعتق بھی نافذ ہوگا۔ اور حضرت الا مام کے بہال مولی کوملکیت نہیں حاصل ہے اس لیے ان کے یہاں عتق بھی نہیں نافذ ہوگا۔

قال وإن لم يكن النع فرماتے ہيں كه اگر عبد ماذون پر دين تو ہوليكن وه محيط نه ہو بلكه كم اور معمولي ہوتو اس صورت ميں امام اعظم اورحضرات صاحبین عیسیا سب کے یہاں مولی اس غلام کے اموال کا مالک ہوگا اور اس کا اعمّاق نافذ ہوگا ، کیونکہ کسی مجھی شخص کا تصرف معمولی دین سے خالی نہیں ہوتا اورا گرمعمولی دین کوبھی ثبوت ملکیت سے مانع قرار دیں گے تو غلام کی اجازت اور تجارت کا سد باب لازم آئے گا اوراس سے تحصیل منافع کے تمام رائے مسدود ہوجائیں گے۔لہذا جس طرح مورث کا دینِ غیرمحیط مانع وراثت نہیں ہے اسی طرح ماذون کا دین غیرمحیط بھی ملکیت اوراعتاق سے مانع نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ بَاعَ مِنَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيْمَتِهِ جَازَ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ كَسْبِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِكَسْبِهِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّه، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَابَى الْأَجْنَبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكُمْ لِيهُ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيْهِ وَبِحِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْمَرِيْضُ مِنَ الْوَارِفِ بِمِثْلِ قِيْمَتِهِ حَيْثُ لَايَجُوْزُ عِنْدَهُ، لِأَنَّ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ حَتَّى كَانَ لِأَحَدِهِمُ الْإِسْتِخُلَاصُ بِأَدَاءِ قِيْمَتِهِ، أَمَّا حَقُّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ لَاغَيْرَ فَافْتَرَقَا، وَقَالَا إِنْ بَاعَةُ بِنُقْصَانِ يَجُوْزُ الْبَيْعُ وَيُخَيَّرُ الْمَوْلَىٰ، إِنْ شَاءَ أَزَالَ الْمُحَابَاةَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ، وَعَلَى الْمَذْهَبَيْنِ الْيَسِيْرُ مِنَ الْمُحَابَاةِ وَالْفَاحِشُ سَوَاءٌ، وَوَجُهُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَبِهلذَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ مِنَ الْآجُنَبِيِّ بِالْمُحَابَاةِ الْيَسِيْرَةِ حَيْثُ يَجُوْزُ وَلَايُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحَابَاةِ وَالْمَوْلَىٰ يُوْمَرُ بِهِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْيَسِيْرِ مِنْهَا مُتَرَدَّدٌ بَيْنَ التَّبَرُّعِ وَالْبَيْعِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ تَقُوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ فَاعْتَبَرْنَاهُ تَبَرُّعًا فِي الْبَيْعِ مَعَ الْمَوْلَىٰ لِلتَّهْمَةِ غَيْرَ تَبَرُّعِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ لِانْعِدَامِهَا، وَبِجَلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ بِالْكَثِيْرِ مِنَ الْمُحَابَاةِ حَيْثُ لَايَجُوْزُ أَصُلًا عِنْدَهُمَا، وَمِنَ الْمَوْلَىٰ يَجُوْزُ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحَابَاةِ، لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لَاتَجُوْزُ مِنَ الْعَبُدِ الْمَأْذُونِ عَلَى أَصْلِهِمَا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَىٰ وَلَا إِذْنَ فِي الْبَيْعِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ اَذِنَ بِمُبَاشَرَتِه بِنَفْسِه غَيْرَ أَنَّ إِزَالَةَ الْمُحَابَاةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَهَذَانِ الْفَرْقَانِ عَلَى أَصْلِهَا. تروجی این کرونی این کی اگر عبد ماذون نے مولی سے مثلی قیمت پرکوئی چیز فروخت کی تو جائز ہے اس لیے کہ مولی اس غلام کی کمائی سے اجنبی جیسا ہے بشرطیکہ اس پر ایسا دین ہو جو اس کے مال کو محیط ہو۔ اور اگر غلام نے نقصان میں فروخت کیا تو جائز نہیں ہے ، کیونکہ غلام نقصان کے حق میں متبم ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب اجنبی محابات کر ہے تو امام اعظم رکھتے لئے کے بہال بیرمحابات جائز ہے ، کیونکہ اجنبی کی محابات میں تہمت نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب مریض وارث سے قیمت مثلی میں کوئی چیز فروخت تو امام اعظم رکھتے لئے کہ اس میں ہوتا ہے جی کہ ان میں سے ہرکسی کو بید تن موتا ہے تھی کہ ان میں سے ہرکسی کو بید تن موتا ہے کہ اس میں بی قیمت دے کرا سے چھڑا لے۔ رہا غرماء کاحق تو وہ صرف مالیت سے متعلق ہوتا ہے اس لیے غلام اور مریض دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ تھم والے ہوگئے۔

حضرات صاحبین عُیالیّن الله و الله الله و ال

اور برخلاف اس صورت کے جب عبد ماذون نے محاباتِ کثیرہ کے ساتھ اجنبی سے فروخت کیا چنانچہ حضرات صاحبین میں اللہ اس یہ بالکل ہی جائز نہیں ہوگا اور مولی کو محابات ختم کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ حضرات صاحبین میں اسلی ہوتی کی اصل پر مولی کی اجازت کے بغیر عبد ماذون کے لیے محابات جائز نہیں ہوتی کی اصل پر مولی کی اجازت کی اجازت نہیں ہوتی اور مولی اسے خود اپنے ساتھ عقد کرنے کی اجازت دیتا ہے علاوہ ازیں حقِ غرماء کی وجہ سے محابات کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات صاحبین میں اور مولی اور اجنبی میں بیدونوں فرق ہیں۔

#### اللغاث:

﴿الاجنبى ﴾ غيرمتعلق \_ ﴿متهم ﴾ تهمت زده \_ ﴿حابى ﴾ محابات كرنا، رعايت كرنا \_ ﴿الاستخلاص ﴾ چيرانا \_ ﴿الغرماء ﴾ قرض خواه \_ ﴿النبرع ﴾ نفل ادا يكى \_ ﴿الغرماء ﴾ قرض خواه \_ ﴿النبرع ﴾ نفل ادا يكى \_ ﴿الغرماء ﴾ قيمت لگان ﴿المقوم ﴾ قيمت لگان والا \_

#### اليے غلام كا مولى سے معاملة خريد وفروخت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض عبد ماذون نے اپنے مولی کوکوئی چیز فروخت کی توسب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اس چیز کی قیمتِ مثلی پر اسے بیچا ہے یا کم قیمت میں بیچا ہے؟ اگر پہلی صورت ہو یعنی قیمت مثلی میں فروخت کیا ہوتب تو تیج جائز ہے،

## ر آن البداية جلدا على المحالة المعالي المعالم المعالم

کیونکہ اس صورت میں رعایت بیجا اور جانب داری کا الزام معدوم ہے،لیکن اگر کم قیمت میں فروخت کیا ہوتو نیچ جائز نہیں ہے،اس لیے کہ کم میں بیچنے پر جانب داری اور جان بوجھ کرنقصان کرنے کی تہمت موجود ہے۔

اس کے برخلاف اگرکوئی اجنبی کسی کے ساتھ بچے محابات کرتا ہے یا عبد ماذون کسی اجنبی کے ساتھ محابات کرتا ہے تو امام اعظم کوئی تہمت بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ محابات میں کسی طرح کی کوئی تہمت بھی نہیں ہوتی ۔ اسی طرح اگرکوئی مریض اپنے وارث سے قیمتِ مثلی پرکوئی چیز فروخت کرتا ہے تو حضرت الامام کے یہاں سیریج بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مریض مرض الموت کے مال سے اس کے ورثاء کاحت وابستہ ہوجاتا ہے لہذا کسی وارث کو اس میں سے تھے کے طور پر بھی مال لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں سیر بات ذبن میں رہے کہ صاحب ہدایہ نے قد وری کے متن کی جو تشریح کی ہے اس میں لف ونشر غیر مرتب ہے اور متن کاو إن جاع من المولیٰ شیأ اللح شرح کے بخلاف ما إذا جاع الموریض اور ماذون کی تھے میں فرق ہے اور متن کاو إن باعه بنقصان شرح کے بخلاف ما إذا حابیٰ الاجنبی ہے متعلق ہے۔ اور مریض اور ماذون کی تھے میں فرق سے ہوتا ہے اس کے برخلاف عبد مدیون کے مال سے خرماء کاحق متعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق مالیت سے ہوتا ہے اس کے برخلاف عبد مدیون کے مال سے خرماء کاحق متعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق مالیت سے ہوتا ہے عین مال سے نہیں ہوتا اس لیے جاس کے برخلاف عبد مدیون کے مال سے خرماء کاحق متعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق مالیت سے ہوتا ہے عین مال سے نہیں ہوتا اس لیے علی مالیت سے ہوتا ہے عین مال سے خرماء کاحق متعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق مالیت سے ہوتا ہے عین مال سے خرماء کاحق متعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق مالیت سے ہوتا ہے عین مال سے نہیں ہوتا اس لیے مین مال سے نہیں میں کوئی بھی قشراء کی اجازت ہے اصل نہیں ہے۔

قیمت مثلی پرتو غلام کی بیج حضرات صاحبین عُیشانیا کے یہاں بھی جائز ہے، نیز کم قیمت پرفروخت کرنا بھی ان حضرات کے یہاں جائز ہے البتہ مولی کو اختیار ہوگا (1) بیچ کو درست قرار دینا ہے تو محابات ختم کر کے بیج کا پوراثمن دینا پڑے گا (۲) ورنہ بیج فنخ کرنا ہوگا، کیونکہ بیچ کا عدم جواز حقِ غرماء کی وجہ سے تھا کہ کم قیمت میں یا محابات کے ساتھ فروخت کرنے پرغرماء کا نقصان ہوگالیکن جب ہم محابات ختم کر کے بیچ کو درست قرار دیں گے تو غرماء کا نقصان نہیں ہوگا۔

و هذا بعلاف المنح مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی کے ہاتھ محابات ایسرہ پر بھی تیج کرنا درست ہے اور اجنبی کو محابات ختم کرنے پر مجبور اور مامور نہیں کیا جائے گا، کیکن مولی کو محابات ختم کرنے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ محابات ایسرہ والی تیج میں تیج اور ترح دونوں کا اخبال ہے اور مولی کے حق میں تہمت موجود ہے اس لیے مولی کے ساتھ جو تیج ہوگی اسے تبرع قرار دیا جائے گا اور از الد محابات کی صورت میں یہ بیج جائز ہوگی۔ مولی نے بر خلاف اجنبی کے حق میں تہمت معدوم ہے اس لیے اجنبی کے ساتھ جو تیج ہوگی وہ بلا اختیار جائز ہوگی، کیونکہ عبد ماذون کے لیے حضرات صاحبین بھی تیں ہوگی مولی کی لیکن محابات اس لیے اجازت کے بغیر محابات کرنا جائز نہیں ہے اور اجنبی کے ساتھ جب تیج میں محابات کی اجازت نہیں ہوتی، ہاں مولی کے ساتھ محابات اس لیے اجازت کے بغیر محابات اس لیے جائز ہے کہ مولی اور اجنبی دوجود ہوتی ہے کہ کہ واز اس کی وجہ سے مولی کو محابات اس لیے جائز ہے کہ مولی اور اجنبی دونوں کے ساتھ حابات اس احبنی اور مولی میں دوطرح سے فرق ہے (۱) مولی اور اجنبی دونوں کے ساتھ محابات فاحشہ والی تئے ادبنی دونوں کے ساتھ محابات فاحشہ والی تئے درست ہے اور مولی کو محابات ختم کرنے پر مجبور کیا جائے گا (۲) محابات فاحشہ والی تئے اجبی حساتھ حابات نہیں ہے اور مولی کے ساتھ درست تو ہے لیکن محابات کوختم کرنا ضروری ہے۔

قَالَ وَإِنْ بَاعَةُ الْمَوْلَىٰ شَيْئًا بِمِغْلِ الْقِيْمَةِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْع ، لِأَنَّ الْمَوْلَىٰ أَجْنَبِي عَنْ كَسْبِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ وَلَا تُهْمَةَ فِي هَذَا الْبَيْع ، وَلِأَنَّهُ مُفِيْدٌ فَإِنَّهُ يَدُخُلُ فِي كَسْبِ الْعَبْدِ مَالَمْ يَكُنُ فِيه ، وَيَتَمَكَّنُ الْمَوْلَىٰ مِنْ أَخُدِ الشَّمَٰ وَلَا سَلَّمَ إِلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّمَ وَمِ عَدُ النَّمَو النَّمَ وَمِ عَنْ الْمَوْلَىٰ فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسِ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ سُقُوطِه يَبْقَى فِي النَّيْنِ وَلَا يَسْتَوُجِبُهُ بَطَلَ الثَّمَنُ ، لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَىٰ فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسِ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ سُقُوطِه يَبْقَى فِي اللَّيْنِ وَلَا يَسْتَوُجِبُهُ الْمَوْلَىٰ عَيْ الْقَيْنِ وَلَا يَسْتَوُجِبُهُ الْمَوْلَىٰ عَلَى عَبْدِه ، بِحِلافِ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَجَازَ أَنْ يَبْقَىٰ حَقَّهُ مُتَعَلِقًا بِالْعَيْنِ ، قَالَ وَإِنْ الْمَوْلَىٰ عَبْدِه حَتَّى يَسْتَوْفِي النَّمَنَ جَازَ ، لِأَنَّ الْبَائِع لَهُ حَقَّ الْعَبْسِ فِي الْمَولِي عَقْ فِي النَّيْنِ إِذَا كَانَ الثَّمَنَ جَازَ ، لِأَنَّ الْبَائِع لَهُ حَقَّ الْعَبْسِ فِي الْمَيْعِ وَلِهِ لَمَا كَانَ أَخُوسُ بِهِ مِنْ سَائِلِ الْمُولِي عَلَى مَا لِي وَلِلْهَ وَلَى الْمَوْلِي حَقَّ فِي الدَّيْنِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْفَرَ مِنْ قِيْمَتِه يُؤْمَرُ بِإِذَالَةِ الْمُولِي عَقْ وَلَى النَّهُ فِي الدَّيْنِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ ، وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْفَرَ مِنْ قِيْمَتِه يُؤْمَرُ بِإِذَالَةِ الْمُعْلَى الْمَوْلِي عَقْ فِي الدَّيْنِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَقُ بِهِ الْعَيْنِ ، وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْفَرَ مِنْ قِيْمَتِه يُؤْمَرُ بِإِلَى الْمُولِى الْمُولِى الْمَوْلِى الْمَولَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَولِي الْمَالِي الْمَولِي عَلَى اللْمُولِى اللْمُولِي الْمُولِي الْمُ الْمُعْمَى اللْمُولِى الْمُعْمَا عُلَى الْمُعْمَاعِ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمَوْلِي الْمُولِى الْمُعْتَى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولِى الْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ال

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے غلام کے ہاتھ مثلی قیمت یا اس سے کم قیمت میں کوئی چیز فروخت کی تو بیفروختگی جائز ہے،
کونکہ جب غلام ماذون پردین ہوتا ہے تو مولی اس کی کمائی سے اجنبی ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس نیچ میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے نیز یہ بچے مفید بھی ہے چنا نچے اس سے غلام کی کمائی میں ایسی چیز داخل ہوگی جو اس سے پہلے اس میں داخل نہیں تھی اور مولی کوشن لینے کا اختیار ہوگا حالانکہ بچے سے پہلے اسے بیا اختیار نہیں تھا اور تقرف کی صحت فائدہ پر جنی ہوتی ہے۔ پھر اگر شن پر قبضہ کرنے سے پہلے مولی غلام کو جبی دید ہے تو شمن باطل ہوجائے گا، کیونکہ شن میں عین کے حوالے سے مولی کاحق ثابت ہے اور اگر سقوط عین کے بعد اس کاحق باقی مانا جائے گا بیحق دین کی شکل میں باقی رہے گا حالانکہ مولی اپنے غلام پردین کا مستحق نہیں ہوتا۔ برخلاف اس صور سے جب شن سامان ہو، کیونکہ سامان موتا ہوتا ہے اور مولی کے حق کا عین سے متعلق ہونا جائز ہے۔

اور اگرشن وصول کرنے تک مولی مبیع کو اپنے پاس رو کے رکھے تو بیبھی جائز ہے، کیونکہ مبیع میں بائع کوحق حبس حاصل ہے ای لیے بائع دیگر قرض خوا ہوں کے مقابلے میں مبیع کا زیادہ حق دار ہوتا ہے۔اور اگر دین کا تعلق مین سے ہوتو یہ جائز ہے کہ اس دین میں مولی کا حق ثابت ہو۔ اور اگر مولی نے زیادہ قیمت میں اسے قروخت کیا تو غلام کو تھم دیا جائے گا کہ وہ محابات ختم کردے یا تیج ختم کردی جائے جیسا کہ غلام کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ زیادتی سے غرماء کا حق متعلق ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يَتَمْكُن ﴾ اختيار ركهنا، قدرت ركهنا۔ ﴿ تتبع ﴾ ييچي آنا، تائع ، ونا۔ ﴿ سَلّم ﴾ سپرد كرنا، حوالے كرنا۔ ﴿ الحبس ﴾ روكنا۔ ﴿ سقوط ﴾ ختم ہونا، ساقط ہونا۔ ﴿ يستوفى ﴾ پورا پورا ورا اور الحص في الله على الل

## ر آن البداية جلدا على المستخدم ١٩٩ من المستخدم الكاماذون كه بيان مين ك

#### مولى كاغلام كومابات من چيز فروخت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے عبد ماذون مدیون کوکوئی چیز فروخت کی خواہ مثلی قیمت میں یا ثمنِ مثل سے کم میں بہر صورت یہ بیج درست اور جائز ہے، کیونکہ عبد ماذون پر جب دین ہوتا ہے تو مولی کواس کی کمائی ہے کوئی سروکا رئیس ہوتا اور مولی اس کے حتق میں اجنبی جیسا ہوتا ہے اور اجنبی کے ساتھ خرید وفروخت درست اور جائز ہے اور پھر بائع مولی ہے اس لیے ثمن مثل ہے کم دام میں فروخت کرنے پرانحیاز اور جانب داری کی تہمت بھی نہیں ہے اور مولی اور غلام کے حق میں یہ مفید بھی ہے، اس لیے اس کے جواز اور فاذ میں کوئی شرنہیں ہے۔

فإن سلّم الميه المح اس كا حاصل بيہ كه اگر مولی نے غلام كے ہاتھ كوئى چيز فروخت كر كے مبيع اس كے حوالے كردى اور ثن نہيں ليا تو ثمن ختم ہوجائے گا اور بعد ميں اسے غلام سے ثمن لينے كا اختيار نہيں ہوگا ، كيونكہ حبس مبيع تك تو مولی كوثمن لينے كا حق رہتا ہے، ليكن جب مولی نے مبيع غلام كے حوالے كردى تو ثمن كم متعلق اس كا حق جبس ختم ہوجائے گا اور اسے بعد ميں مطالب ثمن كاحق نہيں ہوگا - كيونكه اگر تسليم مبيع كے بعد بھى ہم بالكع كے ليے ثمن باقى ركھيں گے تو بيثن مشترى كے ذمے دين ہوگا اور مشترى مولی كا غلام ہے، اس ليے مشترى پرثمن وين نہيں ہوگا كيونكه مولی كواپنے غلام پر دين كا استحقاق نہيں ہوتا ۔ اس كے برخلاف اگر ثمن عوض اور سامان ہو پھر بائع ثمن وصولى كرنے كاحق رہتا ہے ، كيونكه سامان متعين بوجا تا ہے اور ايک مرتبہ جب اس سے حق متعلق ہوجا ہے تو بعد ميں بھى ثمن وصولى كرنے كاحق رہتا ہے ، كيونكه سامان متعين كرنے سے متعين ہوجا تا ہے اور ايک مرتبہ جب اس سے حق متعلق ہوجا ہے تو بعد ميں بھى اسے وصول كيا جاسكتا ہے۔

قال وإن أمسكہ النع فرماتے ہیں كہ اگر ثمن وصول كرنے كے ليے بائع مبيع كوا پئے پاس روك لے تو بيجس درست اور جائز ہے، كيونكہ تج كرنے كے ليع بنج كوروكنا درست اور جائز ہے يہى وجہ ہے كونكہ تج كرنے كے بعد ثمن بائع كاحق بن جاتا ہے اور اپناحق وصول كرنے كے ليے بنج كوروكنا درست اور جائز ہے يہى وجہ ہے كہ كہ اگر شراء كے بعد مشترى كے بحج برقبضہ كرنے سے پہلے اس كا انتقال ہوگيا تو اس كی طرف سے تسليم بھی نہيں ہوئی تھی تو ظاہر ہے كہ مبيع بائع كى پہلے بھى ملكيت تھى اور بعد از مرگ مشترى بھى بينج اس كى ملكيت ہے اور وہى اس كا زيادہ حق دار ہے۔

ولو باعه باکثو النج مسلدیہ ہے کہ اگر مولی نے کوئی چیز زیادہ قیمت میں فروخت کی تو مشتری یعنی غلام سے یہ کہا جائے گا کہ زیادتی کو ساقط کردو، کیونکہ مشتری مدیون ہے اور زیادتی سے غرماء کاحق متعلق ہے لہذا شمن مثلی سے زیادہ شمن پر یہ بھے جائز نہیں ہوگ ورنہ غرماء کے حق کا ابطال لازم آئے گا اور اگراسی طرح دو چار چیزیں زیادہ شمن دے کروہ خرید لے تو تاحیات قرضہ سے بری نہیں ہویائے گا۔

قَالَ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَىٰ الْمَأْذُونَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَعِنْقُهُ جَائِزٌ، لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيْهِ بَاقٍ وَالْمَوْلَىٰ ضَامِنٌ لِقِيْمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَاتَعَلَّقَ بِهِ حَقَّهُمْ بَيْعًا وَاسْتِيْفَاءً مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَابَقِيَ مِنَ الدُّيُونِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ وَمَا لَزِمَ الْمَوْلَىٰ إِلَّا بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ ضَمَانًا فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَانَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ ضَمِنَ الدَّيْنَ لَا غَيْرَ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ بِقَدْرِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلِدِ الْمَأْذُونَ لَهُمَا وَقَدْ رَكِبَتُهُمَا دُيُونٌ، لِآنَّ حَقَّ الْعُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِمَا اسْتِيْفَاءً بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَوْلَىٰ مُتْلِفًا حَقَّهُمْ فَلَايَضْمَنُ الْبَائِعُ قِيْمَتَهُ وَإِنْ الْعَدُلَىٰ وَعَيْبَهُ فَإِنْ شَاءَ الْعُرَمَاءُ صَمِّنُوا الْبَائِعُ قِيْمَتَهُ وَإِنْ شَاءً الْعُرَمَاءُ صَمِّنُوا الْبَائِعُ قِيْمَتَهُ وَإِنْ شَاءً الْعُرُمَاءُ صَمِّنُوا الْمَشْتِرِي، لِأَنَّ الْعَبْدُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّهُمْ حَتَّى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوهُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَىٰ دَيْنَهُمْ، وَالْبَائِعُ مَتْلِفٌ حَقَّهُمْ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيْمِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالتَّغْيِبِ فَيُحَيَّرُونَ فِي التَّصْمِيْنِ، وَإِنْ شَاؤُوا وَالْبَيْعُ وَالتَّسْلِيْمِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالتَّغْيِبِ فَيُحَيَّرُونَ فِي التَّصْمِيْنِ، وَإِنْ شَاؤُوا أَبْلَيْعُ وَأَخَذُوا الشَّمَنَ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ كَمَا فِي الْمَوْمِيْنِ، وَإِنْ شَاؤُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَّمَنَ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ كَمَا فِي الْمَوْمِينِ، فَإِنْ صَمَّنُوا الْبَيْعَ وَالْمَوْلِي أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيْمَةِ فَيكُونُ حَقَّ الْعُرْمَاءِ فِي الْعَبْدِ، لِأَنَّ سَبَ الْمَائِقُ قِيْمَتَهُ ثُمَّ رُدَّ عَلَى الْمَولَى بِعَيْبٍ فَلِلْمَولَى أَنْ يَرُجِعَ بِالْقِيْمَةِ فَيكُونُ حَقَّ الْغُورَمَاءِ فِي الْعَبْدِ، لِأَنَّ سَبَ الْعَيْمَة فُمَّ رُدَّ عَلَى الْمَالِكِ وَيَسْتَرِدُ الْقَيْمَة كَذَا هَذَا.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی ماذون کو آزاد کردے اور اس ماذون پر بہت سارے قرضے ہوں تو اس کاعتق جائز ہے، کیونکہ ماذون میں مولی کی ملکیت باتی ہے۔ اور مولی غرماء کے لیے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ جس چیز کوفروخت کر کے اس سے مثمن وصول کرنے سے غرماء کا حق متعلق تھا اسے مولی نے ضائع کردیا اور جو قرضے باتی رہ جائیں گے عتب غلام کے بعدان کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ دین تو غلام پر لازم تھا اور مولی پر اسی مقدار میں لازم ہوا ہے جسے اس نے ہلاک کردیا ہے للبذا ماجی دین حسب سابق اس پر باتی رہے گا۔ اور اگر دین غلام کی قیمت سے کم ہوتو مولی پر صرف دین لازم ہوگا، کیونکہ جھتر دین ہی غرماء کاحق ثابت ہے، برخلاف اس صورت کے جب مولی ماذون مد بر اور ماذونہ ام ولد کو آزاد کرے اور ان پر قرضے لدے ہوئے ہوں (تو مولی پر ضمان نہیں ہوگا) کیونکہ غرماء کے حق ان کی گردن سے متعلق نہیں سے کہ بذریعہ بھے اسے وصول کرلیا جائے لہذا مولی ان کاحق ضائع کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے وہ کسی چیز کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے غلام ماذون کوفروخت کردیا حالانکہ اس پراتنا دین تھا جواس کی گردن کو محیط تھا اور مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اسے کہیں غائب کردیا تو غرماء کو اختیار ہے اگر چاہیں تو بائع کواس کی قیمت کا ضامن بنا ئیں اور اگر چاہیں تو مشتری کو ضامن بنا ئیں ، کیونکہ غلام سے غرماء کاحق متعلق ہو چکا ہے جی کہ اختیار ہے کہ وہ اس غلام مدیون کوفروخت کردیں الآبیہ کہ مولی ان کا دین اوا کردے۔ اور بائع نے بچے اور تسلیم سے غرماء کاحق ضائع کیا ہے جب کہ مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اور اسے غائب کرکے ان کا حق ضائع کیا ہے ، لہذا ضامن بنانے میں اختیار حاصل ہوگا اور اگروہ چاہیں تو بچے کو جائز قرار دے کرشن واپس لے لیں ، کیونکہ حق آخی کا ہے اور اجازتے سابقہ کی طرح ہوتی ہے جسے مرہون والے مسئلے میں ہے۔

اگرغرماء نے بائع سے اس کی قیت کا صان لے لیا پھر کسی عیب کی وجہ سے وہ غلام مولی کو واپس کیا گیا تو مولی کو یہ اختیار ہے کہ غرماء سے وہ قیمت واپس لے لے اور اس صورت میں غرماء کاحق غلام سے متعلق ہوگا، اس لیے کہ صان کا سبب زائل ہو چکا اور وہ رہے گا ور سے اور یہ مولی اس غاصب کی طرح ہوگیا جس نے شک مغصوب کو فروخت کر کے مشتری کے حوالے کر دیا اور اس کی قبت کا

ر آن البدايه جلدا ي المحالة المعلى ال

ضامن ہو گیا پھرعیب کی وجہ سے وہ چیز اسے واپس کردی گئی تو اسے بیاختیار ہوگا کہ ٹھی مغصوب ما لک کو واپس کر کے اس کی قیمت لے لے،ایسے ہی بیدمسئلہ بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿الماذون﴾ اجازت دیا ہوا۔ ﴿دیون﴾ قرض۔ ﴿استیفاء ﴾ پورا پورا وصول کرنا۔ ﴿یطالب ﴾ مطالبہ کیا جائے۔ ﴿المدبّر ﴾ وہ غلام جے آقا کی موت کے بعد آزادی ملی ہو۔ ﴿متلف ﴾ ضائع کرنے والا۔ ﴿التغییب ﴾ غائب کرنا، چھپا دینا۔ ﴿التضمین ﴾ ضامن بنانا۔ ﴿اللاحقة ﴾ پیچھے آنے والی۔ ﴿یستر قر﴾ واپس لینا۔

#### ندكوره غلام كي آزادي:

عبارت بین اصلاً دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) عبد ماذون مدیون ہاورمولی نے ای حالت میں اے آزاد کردیا تو بیعتی درست اور جائز ہے، کیونکہ مولی اس غلام کا مالک ہا ورانسان اپنے مملوک کوآزاد کرنے کا حق دار ہوتا ہے البتہ اس اعماق سے چوں کہ مولی نے غرماء کے حق کو باطل کردیا ہے اس لیے مولی پر اس غلام کی قیمت لازم ہوگ۔ کیونکہ اگر مولی اسے آزاد نہ کرتا تو غرماء اس کو بھی کر اپنا اپنا دین وصول کر لیتے مگر اعماق کی وجہ ہا س کی فروختگی اور دین کی وصولیا بی کا راستہ بند ہوگیا ہے اس لیے مولی پر اس غلام کی قیمت بصور سی ضان واجب ہوگی اور اس سے غرماء کے حقوق اداکیے جائیں گے اور اگریہ قیمت ادائی دیون کے لیے کافی نہ ہواور پھو قرضے رہ جائیں تو ان کا مطالبہ بعد میں کیا جائے گا اس لیے کہ حقیقتا یہ دین غلام ہی پر لازم تھالیکن اعماق والے اتلاف کی وجہ سے بقدر قیمت غلام اس میں سے پھو حصہ مولی کی طرف نشل ہوگیا تھا، لہذا قیمت سے زیادہ جودین ہوگا وہ حسب سابق اس غلام کوجہ سے مادو ہو قیمت سے یا غلام کا جو حصہ ہو وہ مولی کا مملوک قیمت کے فاور اس کی اور اگر غلام پر لازم شدہ قرضہ اس کی قیمت سے کم ہوتو مولی صرف دین کے بقدر قیمت کی طام می بین کی وہ مولی کا مملوک ہو اور اسے آزاد کرنے میں مولی خود میار سے وہ مولی کا مملوک ہو اور اسے آزاد کرنے میں مولی خود میار ہوگیا ہور اس کے علاوہ جو قیمت ہے یا غلام کا جو حصہ ہو وہ مولی کا مملوک ہور داسے آزاد کرنے میں مولی خود میار سے اس کے علاوہ جو قیمت ہے یا غلام کا جو حصہ ہو وہ مولی کا مملوک ہور اسے آزاد کرنے میں مولی خود میار ہو ہو تیں کے بعد در اس کے علاوہ ہو قیمت ہے یا غلام کا جو حصہ ہو تی اس کے اور اس کے علاوہ ہو قیمت ہے یا غلام کا جو حصہ ہو تو مولی کا مملوک ہور اس کے علاوہ ہو قیمت ہے یا غلام کا جو حصہ ہو تو مولی کا مملوک ہور اس کے علاوہ ہو قیمت ہو تو مولی کو مولی کا مملوک ہور کی کا مملوک ہور کی میں کیا جو کی کا مسلوک کے خور کی کو میں کیا کو مولی کا مولی کو مولی کا مولی کا مولی کو مولی کا مولی کو مولی کا مولی کی کھر کی کی کو مولی کا مولی کو مولی کا مولی کو مولی کو مولی کا مولی کی کو مولی کا مولی کی کو مولی کا مولی کو مولی کا مولی کے مولی کو مولی کا مولی کو مولی کو مولی کو مولی کا مولی کی کو مولی کو مولی کو مولی کا مولی کی کو مولی کا مولی کے مولی کو

بخلاف ما إذا المنح فرماتے ہیں کہ غلام کی جگہ اگر مولی نے مد بریام ولد کواجازت مرحمت فرمائی تھی اور تقرف و تجارت میں وہ مدیون ہوگئے تھے پھر مولی نے انھیں آزاد کر دیا تو مولی پر کوئی ضان نہیں ہوگا، کیونکہ مد براورام ولد دونوں ایک ملکیت سے دوسری ملکیت میں منتقل نہیں ہوتے اور ان کی بھے جائز نہیں ہے اس لیے غرماء کا حق نہ تو ان کی رقبہ سے متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی رقبہ فروخت کر کے وصول کیا جاسکتا ہے اور ان کے اعتاق سے مولی متلف بھی نہیں ہوتا اس لیے اس پرضان بھی نہیں ہوگا۔

(۲) مسئلہ یہ ہے کہ غلام پراتنا دین ہے جواس کی رقبہ کو محیط ہے پھر مولی نے اسے فروخت کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرکے اسے کہیں بھیج دیا یا غائب کر دیا تو اب بائع یعنی مولی اور مشتری دونوں قصور دار ہوئے ، مولی کا قصور یہ ہے کہ اس نے اسے فروخت کر کے مشتری کے حوالے کر دیا اور مشتری کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس پر قبضہ کر کے اسے غائب کر دیا تو غرماء کو یہ ابتقار ہوگا چاہیں تو بائع سے ضان لیس اور اگر چاہیں تو مشتری سے ضان وصول کریں اور اگر غرماء چاہیں تو ذکورہ بھے کو ہری جھنڈی دکھا کرنا فذکر دیں اور مثن ہے کہ تا ہوں اور غرماء کو اختیار ہے چاہے مثن ہے کہ آپس میں اور غرماء کو اختیار ہے چاہے ہے کہ تا کہ تا کہ تا کہ دیا ہوں کے بقدر تسلیم کرلیں ، کیونکہ اس بدیون سے غرماء کے حقوق متعلق ہیں اور غرماء کو اختیار ہے چاہے

اسے خود فروخت کر کے اس کانٹمن لیس یا مولی فروخت کرے اور بیلوگ اسے نافذ کر کے اپنائٹمن وصول کریں یعنی بعد میں ان کی اجازت سے بچھے جو گی اوراجازت کے بغیرشی مرہون کو اجازت سے بچھے جو گی اوراجازت کے بغیرشی مرہون کو فروخت کردے تو بیزج مرتبن کی اجازت پرموتوف ہوگی اور مرتبن کی طرف سے اجازت لاحقہ کواذنِ سابق مان کر بچے کو جج قرار دیں گے۔ای طرح صورت مسئلہ میں بھی غرماء کی اجازتِ لاحقہ سے بچے درست اور جائز ہوگی۔

فإن ضمنو البائع النع اس کا حاصل بہ ہے کہ اگر غرماء نے بائع یعنی مولی سے عبد ماذون مدیون کی قیمت وصول کر لی پھر کسی عیب کی وجہ سے وہ غلام مشتری نے بائع کو واپس کردیا تو مولی نے غرماء کو بشکل صان جو قیمت دی تھی اسے واپس لینے کاحق دار ہوگا،
کیونکہ دد بالعیب کی وجہ سے مولی کا اتلاف بھی ختم ہو چکا ہے اور اس پر وجوب صان کا سبب بھی زائل ہوگیا ہے، لبذا غرماء کاحق معیوب غلام سے متعلق ہے اور وہ غلام موجود ہے، غرماء اسے نوج نوج کر اپنے دیون وصول کریں ۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی چیز غصب کر کے اسے فروخت کردیا مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا اور غاصب نے مالک کو اس کا صان دیدیا پھر کسی عیب کی وجہ سے وہ چیز غاصب کو واپس کردی اس کے واپس کے واپس لے لے۔اس طرح صورت مسلم میں بائع غرماء کودی ہوئی قیمت واپس لے لے۔اس طرح صورت مسلم میں بائع غرماء کودی ہوئی قیمت واپس لے کے اس کے رغلام مدیون کوغرماء کے حوالے کردے گا۔

قَالَ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَىٰ بَاعَةً مِنْ رَجُلٍ وَأَعْلَمَهُ بِالدَّيْنِ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَرُدُّوا الْبَيْعَ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ وَهُوَ الْإِسْتِسْعَاءُ وَالْإِسْتِيْفَاءُ مِنْ رَقَبَتِهِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ فَالْأَوَّلُ تَامَّ مُؤَجَّرٌ، وَالثَّانِي نَاقِصٌ مُعَجَّلٌ وَبِالْبَيْعِ يَفُوْتُ وَالْإِسْتِيْفَاءُ مِنْ رَقَبَتِهِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ فَالْأَوَّلُ تَامَّ مُؤَجَّرٌ، وَالثَّانِي نَاقِصٌ مُعَجَّلٌ وَبِالْبَيْعِ يَفُوْتُ هَالُوْا تَأْوِيْلُهُ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الثَّمَنُ فَإِلَنْ وَإِمْلَ وَلَامُحَابَاةَ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ هَذِهِ الْخِيرَةُ فَلِهُذَا لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ وَهُ اللَّهُ الْذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الثَّمَنُ فَإِلَى وَإِمْ مَلَ وَلَامُحَابَاةَ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُوهُ لِوَصُولِ حَقِّهِمْ إِلَيْهِ.

تروجی اور استینا کے بیں کہ اگر مولی نے مبد ماذون مدیون کو کسی شخص سے فروخت کیا اور اسے بیہ بتایا کہ بین غلام مدیون ہے تو غرماء کو بھی واپس کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ اس کی رقبہ سے غرماء کا حق وابستہ ہے یعنی اس سے کمائی کرانا اور اسے بچ کر اپنا حق وصول کرنا اور استیفاء دونوں میں سے ہر ایک میں فائدہ ہے، چنانچہ استسعاء تام ہے موخر ہے اور استیفاء ناقص اور مجل ہے اور بج سے یہ اختیار فوت ہوج تا ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ بی تھم اس اختیار فوت ہوج تا ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ بی تھم اس صورت میں ہے جب آھیں شن نہ ملا ہواور اگر آھیں شمن مل گیا ہواور بچ میں محابات نہ ہوتو آھیں شنچ بچ کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ آھیں اُن کا حق مل چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اعلم ﴾ بتانا، خبروار كرنا ، ﴿الغرماء ﴾ قرض خواه ، ﴿يودوا ﴾ والس كرنا ، ﴿الاستسعاء ﴾ سعى طلب كرنا . ﴿الخيرة ﴾ الخيرة الخيرة ﴾ الخيرة الخيرة

## ر آن البدايه جلدا على المحالية المدال على المحالية المدال على المحالية المدال المحالية المدال المحالية المدال المحالية المحالية

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے عبد ماذون کو کسی تخص کے ہاتھ فروخت کیا اور اسے بیہ تنا دیا کہ بھائی بیفلام مدیون ہے تو بیہ تج لازم ہوجائے گی اور مشتری عیب کی وجہ سے اسے واپس کرنے کا حق دارنہیں ہوگا ہاں غرماء کو فتح تج کا اختیار ملے گا کیونکہ اس غلام سے ان کا حق وابستہ ہے چاہیں تو وہ اس سے کمائی کرا کے اپنا اپنا دین وصول کریں یا پھر اسے فروخت کرکے اپنا حق وصول کریں، لیکن ان کے بچھ کرنے دھرنے سے پہلے ہی مولی نے اسے فروخت کر دیا ہے، اس لیے اگر غرماء کو اس غلام کا ثمن نہ ملا ہوتو انھیں تیج ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

فالأول تام مؤخو كا حاصل يہ ہے كہ غلام سے كمائى كرانے كى صورت ميں اس كے كمانے تك غرماء كے حقوق كى وصول يا بى موخرتو ہوگى، كيكن اس ميں فاكدہ يہ ہے كہ أخيس پورادين مل جائے گا اسى ليے اس كود تام موخر "سے تعبير كيا گيا ہے اور و المثانى ناقص معجل كا مطلب يہ ہے كہ اسے فروخت كركے اس كے ثمن سے اپنا حق وصول كرنے ميں حق تو جلدى مل جائے گا كيكن ہوسكتا ہے كہ ميثمن پورے ديون كے ليے كافى نہ ہوتو اس ميں نقص ہوجائے گا اس ليے اسے و المثانى ناقص معجل تعبير كيا گيا ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا فَلَا حُصُوْمَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيُ، مَعْنَاهُ إِذَا أَنْكُرَ الدَّيْنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٍ وَمَ الْمُثَانِيْةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَ الْمُثَانِيْةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَ الْمُثَانِيْةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَ الْمُثَانِيْةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمِ .

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر بائع غائب ہوتو غرماء اور مشتری کے مابین خصومت نہیں ہوگی یعنی جب مشتری دین کا مشکر ہو۔ بیتم حضرات طرفین کے یہاں ہے امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ مشتری خصم ہوگا اور غرماء کے لیے ان کے دین کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اختلاف پر بیٹھی ہے جب مشتری نے کوئی گھر خرید کر اسے ہبہ کیا اور موہوب لہ کے حوالے کرکے غائب ہوا پھر شفیع حاضر ہوا تو حضرات طرفین بڑھاتھ کے یہاں موہوب لہ خصم نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف را شعید کا اختلاف ہے۔ شفعہ والے مسئلے ہیں حسرات طرفین بڑھاتھ سے ایک روایت امام ابو یوسف را شعید کی دلیل بیہ ہوگا۔ کا مدی ہے کہ مشتری اپنے لیے ملکیت کا مدی ہے لہذا وہ ہرای مخص کا خصم ہوگا جو اس سے منازعت کرے۔ حضرات طرفین بڑھاتھ کی دلیل بیہ ہے کہ غرماء کا وعوی فنخ عقد کو مضمن ہے حالا نکہ عقد بائع اور مشتری و دونوں نے مل کرانجام دیا ہے ، اس لیے یہ فنے قضا علی الغائب کو مستزم ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ خصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿ خصم ﴾ فریق مخالف۔ ﴿ وهب ﴾ هبه كرنا۔ ﴿ سَلّم ﴾ سپر دكرنا۔ ﴿ غاب ﴾ غائب ہونا۔ ﴿ حضر ﴾ حاضر ہونا۔ ﴿ الموهوب له ﴾ وه آ دمی جے ہبددیا گیا ہو۔ ﴿ ينازع ﴾ جھڑا كرنا۔ ﴿ يتضمن ﴾ ضامن بنتا۔

## ر آن البداية جلدا عن المحالة المحالة

#### مولی کے غائب ہونے کا مسئلہ:

مسکدیہ ہے کہ اگر بائع بعنی مولی عبد ماذون مدیون کوفروخت کرنے غائب ہوجائے اور پھرغرماء اس پراپنے حق کا دعویٰ کریں تو حضرات طرفین ؓ کے یہاں اس دعو بے پرغورنہیں کیا جائے گا اور مشتری غرماء کا دعو نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ مشتری خصم ہوگا اور غرماء کا دعویٰ معتبر ہوگا ، کیونکہ مشتری اس غلام میں اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا جو بھی اس سے منازعت کرے گامشتری اس کا خصم ہوگا اور اپنی ملکیت مشتری کو اسے ہر طرف سے اپنی صفائی پیش کرنا ہوگا۔ حضرات طرفین ؓ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم غرماء کا دعوی سلیم کر کے مشتری کو ان کا خصم مان لیس تو بائع اور مشتری نے جس عقد کو انجام دیا ہے اسے فنح کرنا پڑے گا حالا نکہ یہاں بائع غائب ہے ، اس لیے عقد کو فنح کرنے کا فیصلہ قضاء علی الغائب ہوگا اور قضاء علی الغائب درست نہیں ہے لہذا نہ تو غرماء کا دعوی درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ تھے ہے۔ اس کی مثال الی ہے جسے ایک شخص نے کوئی مکان خرید کر اسے ہیہ کردیا اور موہوب لہ شفیع کا خصم ہوگا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی ان کے یہاں موہوب لہ شفیع کا خصم نہیں ہوگا جب کہ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں موہوب لہ شفیع کا خصم ہوگا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی ان کے یہاں مشتری غرماء کا خصم اور جواب دہ ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ قَدِمَ مِصْرًا فَقَالَ أَنَا عَبُدٌ لِفُلَانٍ فَاشْتَرَاى وَبَاعَ لَزِمَةً كُلُّ شَيْءٍ مِنَ التِّجَارَةِ، لِأَنَّهُ إِنْ أَخْبَرَ بِالْإِذُنِ فَالْمِخْبُورُ وَتَحَمَّرُفُهُ جَائِزٌ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَحْجُورَ يَجُرِيُ عَلَى مُوْجَبِ حَجْرِهِ وَالْمُحْبُورُ يَجُرِيُ عَلَى مُوْجَبِ حَجْرِهِ وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُوَ الْأَصُلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَيْ لَا يَضِينُقَ الْأَمُرُ عَلَى النَّاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَحْضُرَمُولَاهُ، وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُو الْأَصُلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَيْ لَا يَضِينُقَ الْأَمُولُ عَلَى النَّاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَحْضُرَمُولُاهُ، وَالْأَنْ لَا يُعْبِدُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، فَإِنْ لِأَنَّهُ لَا يُعْبِدُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، فَإِنْ كَالَهُ وَلَا هُو مَحْجُورٌ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِأَنَّةُ عَقِي الْمَوْلَى وَإِنْ قَالَ هُو مَحْجُورٌ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِأَنَّةً مُتَى بِالْأَصْلِ . مُتَمَيِّكُ بِالأَصْلِ . وَقَالَ هُو مَحْجُورٌ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ مُتَى النَّاسُ بِالْأَلُولُ اللَّهُ مُ مَصِيدًا فَقُولُ اللَّانُ فِي حَقِي الْمَولَى النَّالُ فَي اللَّهُ مُلُولًا مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالُهُ فَا اللَّا اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا وَإِنْ قَالَ هُو مَحْجُورٌ فَالْقُولُ قَولُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّاسُ .

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محص شہر میں آیا اور یہ کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور اس نے فرید وفر وخت کی تو اس پر تجارت کی ہر چیز لازم ہوگی ، کیونکہ اگر اس نے اذن کی فہر دی ہے تو اِ خبار اس پر دلیل ہے اور اگر اذن کی فہر نہیں دی تو بھی اس کا تصرف جائز ہے ، کیونکہ فلا ہر یہ ہم کے در اپنے جمر پر قائم رہے گا اور فلا ہر پڑ ممل کرنا ہی معاملات میں اصل ہے تا کہ لوگوں کو معاملات میں دشوار کی نہ ہو الیکن جب تک اس کا مولی نہ آ جائے اس وقت تک اسے فروخت نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ رقبہ کے متعلق اس کی بات مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ رقبہ فالص مولی کا حق ہے۔ بر فلاف کسب کے اس لیے کہ وہ حق العبد ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر مولی آکر میا کہ میں دین فلا ہر ہوگیا ہے اور اگر مولی کہدے وہ مجور ہوتا ہی بات معتبر ہوگی کہدے وہ اس کو قامے ہوئے ہے۔

#### اللغاث

-﴿يَقْبَلُ ﴾ قبول كيا جانا\_ ﴿الرقبة ﴾ كرون، ذات، غلام\_ ﴿الكسب ﴾ كمائي\_ ﴿حضر ﴾ حاضر مونا\_ ﴿ظهر ﴾ ظاهر

## مر آن البداية جلدا عن المالي المالية جلدا عن المالية المالية

مونا۔ ﴿محجور ﴾ پابندى والا غلام۔ ﴿متمسك ﴾ دليل بكرنے والا۔

#### اون تجارت من محض خبر كاتحم:

مسئلہ بہ ہے کہ شہر میں ایک شخص آیا اور کھنے لگا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور اس نے اجازت دے کر جھے خرید وفروخت کے لیے بھیجا ہے تو شہر میں اس کا خرید وفروخت کرنا درست اور جائز ہے اور اسے ماذون کا تھم حاصل ہوگا، کیونکہ اگر وہ مولیٰ کی طرف سے ماذون ہونے کی خبر دے کر تصرف کرتا ہے تو اس میں کوئی کلام بی نہیں ہے۔اور اگر وہ اجازت کی خبر نہیں بھی ویتا ہے تو بھی اس کا تصرف جائز ہوگا، کیونکہ اگر وہ مجور ہوگا تو اپنے مجور ہوئی تو اس میں کوئی کلام بی نہیں ہے۔اور اگر وہ اجازت کی خبر نہیں کرے گا، اس لیے ظاہر حال پڑئل کرتے ہوئے ہم اسے ماذون تو اردیں گے اور اس کے تقیل رکھے گا اور ماذون والا تصرف نہیں کرے ماذون ہونے نہ ہونے کی تو تشرف کو جائز کہیں گے، ور نہ تو اگر اس کے ماذون ہونے نہ ہونے کی تفییش کریں گا اور مقصد اصلی فوت ہوجائے گا۔ ہاں کریں گا اور مقصد اصلی فوت ہوجائے گا۔ ہاں تجارت و تصرف میں آگر وہ مدیون ہوجائے اور اس کی کمائی ادائے دین کے لیے کافی نہ ہوتو جب تک اس کا مولی نہ آجائے اس وقت تک دین میں اسے فروخت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رقبہ خالص مولیٰ کاحق ہوا در اس شخص کی بات پراعتا دکر کے اس حق میں طاہر جوں گا اور اس کی گا در سے ہوئے قرضے مولی کے حق میں طاہر جوں گے اور اب اس کی فروختگی کا راست کلیئر ہوجائے گا۔

اوراگرمولی ہے کہددے کہ یہ مجور ہے تو اب اس کی فروختگی کاراستہ بند ہوجائے گا اور مولیٰ کی بات معتبر ہوگی ، کیونکہ مولیٰ اصل پر قائم ہے یعنی غلام کا ماذون نہ ہونااصل ہے اور اسے مجور بتا کر مولیٰ اصل پر قائم ہے اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی۔واللہ اُعلم



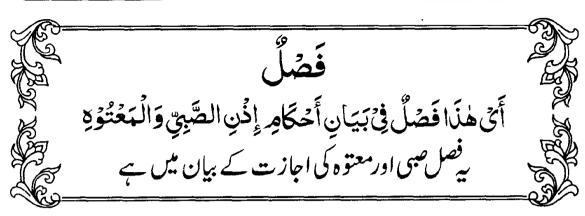

اذنِ غلام کے احکام چوں کہ کثیر الوقوع ہیں، اس لیے انھیں صبی وغیرہ کے احکام سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔اور صبی وغیرہ کی اذن کے مسائل کوان سے مؤخر کیا گیا ہے۔

وَإِذَا أَذِنَ وَلِيٌّ الصَّبِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ فَهُوَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ حَتَّى يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيُّكُمْ لِايَنْفُذُ، لِأَنَّ حَجْرَةٌ لِصِبَاهُ فَيَبْقَى بِبَقَائِهِ وَلَأَنَّهُ مَوْلَىٰ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمْلِكَ الْوَلِيُّ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ حَجْرَةً فَلَايَكُونُ وَالِيَّا لِلْمُنَافَاةِ فَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، لِأَنَّةُ لَايُقَامُ بِالْوَلِيِّ وَكَذَٰلِكَ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَصْلِهِ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُوْرَةُ إِلَى تَنْفِيْذٍ مِنْهُ، أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ فَلَاضَرُوْرَةَ هَهُنَا، وَلَنَا أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَشْرُوْعَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَوَجَبَ تَنْفِيْذُهُ عَلَى مَا عُرِفَ تَقُرِيْرُهُ فِي الْخِلَافِيَاتِ، وَالصِّبَا سَبَبُ الْحَجْرِ لِعَدَمِ الْهِدَايَةِ لَا لِذَاتِهِ وَقَدُ ثَبَتَ نَظْرًا إِلَى إِذُن الْمَوْلَىٰ وَبَقَاءُ وِلَايَتِهِ لِنَظْرِ الصَّبِيّ لِاسْتِيْفَاءِ الْمَصْلَحَةِ بِطَرِيْقَيْنِ وَاحْتِمَالِ تَبَدُّلِ الْحَالِ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ، لِأَنَّةُ ضَارٌّ مَحْضٌ فَلَمْ يُؤَهِّلْ لَهُ، وَالنَّافعُ الْمَحْضُ كَقُبُوْلِ الْهِبَةِ وَالْصَّدَقَةِ يُوَّهَّلُ لَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَيُجْعَلُ أَهْلًا لَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ لَا قَبْلَهُ لَكِنْ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُوْنُ مَوْقُوْفًا مِنْهُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيّ لِاحْتِمَالِ وُقُوْعِه نَظْرًا، وَصِحّةِ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِه، وَذِكُرُ الْوَلِيّ فِي الْكِتَابِ يَنْتَظِمُ الْآبَ وَالْجَدَّ عِنْدَ عَدَمِهِ وَالْوَصِيُّ وَالْقَاضِيُّ وَالْوَالِيِّ، بِخِلَافِ صَاحِبِ الشَّرْطِ لِٱنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ تَقْلِيْدُ الْقُصَاةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْقِلَ كَوْنَ الْبَيْعِ سَالِبًا لِلْمِلْكِ جَالِبًا لِلرِّبْحِ وَالتَّشْبِيْهُ بِالْعَبْدِ الْمَاذُونِ يُفِيْدُ أَنَّ مَايَثْبُتُ فِي الْعَبْدِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ، لِأَنَّ الْإِذْنَ فَكُّ الْحَجْرِ وَالْمَاذُونُ يَتَصَرَّفُ بِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ عَبْدًا كَانَ أَوْصَبِيًّا فَلَايَتَقَيَّدُ تَصَرُّفُهُ بِنَوْعٍ دُوْنَ نَوْعٍ وَيَصِيْرُ مَاذُوْنًا بِالسُّكُوْتِ كَمَا فِي الْعَبْدِ، وَيَصِحُّ إِفْرَارُهُ بِمَا ر آن الهداية جلدا على المسلم المسلم المسلم المسلم المار ماذون كه بيان يس

فِي يَدِهٖ مِنْ كَسْبِهِ وَكَذَا بِمُوْرِثِهٖ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا يَصِحُّ إِفْرَارُ الْعَبْدِ، وَلاَيَمْلِكُ تَزُويْجَ عَبْدِهٖ وَلاَ كِتَابَتَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ، وَالْمَعْتُوْهِ الَّذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ يَصِيْرُ مَأْذُوْنًا بِإِذْنِ الْآبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ دُوْنَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَحُكُمُهُ حُكُمُ الصَّبِيِّ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

#### اللغات:

﴿ ينفذ ﴾ نافذ بونا، کمل بونا۔ ﴿ حجو ﴾ پابندی۔ ﴿ صبا ﴾ بحین ۔ ﴿ المنافاة ﴾ تضاو۔ ﴿ تنفیذ ﴾ نافذ کرنا۔ ﴿ يتولّى ﴾ والى بونا۔ ﴿ المخلافیات ﴾ اختلافی مسائل۔ ﴿ الستیفاء ﴾ پورا پورا وصول کرنا۔ ﴿ ينتظم ﴾ شامل بونا۔ ﴿ تقلید القضاء ﴾ قاضی بنانا۔ ﴿ سالب ﴾ جھینے والا۔ ﴿ جالب ﴾ کھینچئے والا۔ ﴿ فك الحر ﴾ پابندی فتم کرنا۔ ﴿ تزویج ﴾ شادی کرانا، نکاح کرانا۔ ﴿ يتقید ﴾ محدود بونا ، مخصر ہونا۔ ﴿ المعتوه ﴾ نیم پاگل۔

#### مجهدار بچ كے معاملات كامكم:

آگرمبی کے ولی نے میں کو تجارت کی اجازت دیدی تو تیج وشراء میں میں عبد ماذون کے علم میں ہوگا بشرطیکہ وہ بیج وشراء کو سجھتا ہوتی کہ اس کا تصرف نافذ ہوگا۔امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس پر جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ اس کے بجینے کی وجہ سے ہے لہٰذا جب تک بجینیا باقی رہے گا اس وقت تک یہ پابندی بھی عائدرہے گ۔اور اس لیے کہ اس پر کسی کو والی بنایا گیا ہے حتی کہ ولی کو اس پر تصرف کا اختیار ہے اور اس پر پابندی عائد کرنے کا بھی حق ہے لہٰذاصبی خود والی نہیں ہوگا کیونکہ والی اور مولی علیہ میں منافات ہے اور یہ تصرف طلاق اور عمّاق کی طرح ہوگیا۔ بر خلاف صوم اور صلاۃ کے، کیونکہ یہ چیزیں ولی کے ذریعے انجام نہیں دی جاستیں۔امام شافعی والٹیلڈ کی اصل پر وصیت کا بھی بہی حکم ہے اور میسی کی طرف سے ان چیزوں کو نافذ قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جائز تصرف اس کے اہل ہے اپنے محل میں ولایت شرعیہ کے ذریعے ثابت ہے لہٰذا اس کو نافذ کر ناضروری ، ہے۔ جیسے خلافیات میں اس کی بحث معلوم ہو چکی ہے۔ اور صِابذات خود حجر کا سبب نہیں ہے بلکہ بیچے کی نامجھی کی وجہ سے سبب حجر ہے اور ولی کی اجازت کو دیکھتے ہوئے سبجھ داری ثابت ہو چکی ہے اور بیچ پر شفقت کی غرض سے ہی ولی کی ولایت باتی رکھی جاتی ہے تا کہ دونوں طرح مصلحت حاصل کی جاسکے اور پھر بیچے کی حالت بدلنے کا بھی احتمال ہے اس لیے بھی ولی کی ولایت کو باقی رکھنا ضروری

برخلاف طلاق اورعمّاق کے اس لیے کہ ان میں صرف نقصان ہے لہٰذا بچے کو اس کا اہل نہیں قرار دیں گے ہاں جو چیز اس کے لیے نفع بخش چی ہوجیسے ہبداور صدقہ قبول کرنا تو اجازت سے پہلے بچداس کا اہل ہوگا۔ اور بچ وشراء نفع اور نقصان کے مابین دائر ہوتی ہے لہٰذا اجازت کے بعد تو بچہ بچے وشراء کا اہل ہوگالیکن اجازت سے پہلے اس کی بچے وشراء ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی، کیونکہ اس کے بچے کے حق میں نفع بخش ہونے اور فی نفیہ تصرف کے تصحیح ہونے کا احمال ہے۔

## ر آن البعلية جلدا ي من المحال المعالية المام اذون كه بيان مين ي

اور قد وری میں لفظ ولی کا تذکرہ باپ کو، باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو، وصی کو، قاضی اور ولی سب کوشامل ہے۔ برخلاف علاقے کے امیر کے، کیونکہ قضاء اس کے سیر دنہیں کی جاتی۔

اورصحت تقرف کے لیے بیضروری ہے کہ بچہ تھ کو ملکیت سب کرنے والی اور نفع بخش سجھتا ہو۔ اورعبد ماذون کے ساتھ است تشبید دینے کا فاکدہ بیہ ہے کہ جواحکام عبد ماذون کے لیے ثابت ہویتے ہیں وہ اس کے لیے بھی ثابت ہوں گے، کیونکہ پابندی ہٹانے کا نام اجازت ہے اور ماذون اپنی ذاتی اہلیت سے تقرف کرتا ہے تواہ وہ غلام ہو یا بچہ ہولہذا اس کا تقرف کسی خاص تتم کے تقرف کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور سکوت سے بھی صبی ماذون ہوجائے گا جیسے غلام میں ہوتا ہے۔ نیچے کے پاس اس کی کمائی سے جو مال موجود ہاس طرح جو مال اسے وراثت میں ملا ہے اس کے متعلق اس کا اقر ارضیح ہے جسے غلام کا اقر ار درست ہے۔ بچے نہ تو اپنی غلام کا فرار حجود کرسکتا ہے اور نہ بی است مکا تب بنا سکتا ہے جیسے عبد ماذون ان چیزوں کا ما لک نہیں ہوتا۔ وہ معتوہ جو تیج و شراء سے واقف ہووہ بچے کے علم میں ہوتا۔ وہ معتوہ جو تیج و شراء سے واقف ہو وہ بچے کے علم میں ہوتا۔ وہ معتوہ جو تیج و شراء سے ماذون ہوجائے گا۔ ان کے علاوہ کی اجازت سے ماذون نہیں ہوگا۔ جیسا کہ جم بیان کر بچے ہیں اور اس کا حکم وہ بی ہے جو مبی کا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اُتم





ٱلْعَصْبُ فِي اللَّغَةِ:أَخُذُ الشَّيءِ مِنَ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيْلِ التَّغَلَّبِ لِلْإِسْتِعْمَالِ فِيْهِ وَ فِي الشَّرِيْعَةِ:أَخُذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهٍ يَّزِيْلُ يَدَةً.

حَتَّى كَانَ اسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ وَحَمْلُ الدَّابَّةِ غَصْبًا دُوْنَ الْجُلُوْسِ عَلَى الْبِسَاطِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ فَحُكْمُهُ الْمَأْثُمُ وَالْمَغْرَمُ، وَ إِنْ كَانَ بِدُوْنِهِ فَالطَّمَانُ؛ لِآنَّةُ حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِهِ وَلَا إِثْمَ؛ لِآنَّ الْخَطَأَ مَوْضُوْعٌ.

تروجی : غصب بغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کس سے زور وزبردتی کی بنیاد پرکوئی چیز لے لی جائے۔ اور شریعت کی اصطلاح بیل کس محترم اور متقوم مال کو مالک کی اجازت کے بغیراس طرح لینے کا نام ہے کہ اس سے مالک کا قبضہ اور تصرف ختم ہو جائے۔ چنا نچہ غلام سے خدمت لینا اور جانور پہ بوجھ لانا، یہ غصب ہوگا۔ چٹائی پر بیٹھنا نہیں۔ پھراگر یہ غصب معلوم ہونے کے باوجود ہوتو اس کا حکم گناہ اور بھرت ہے۔ اور اگر معلوم ہونے کے بغیر ہو پھرتا وان اور ضمان ہے۔ کیونکہ یہ بندے کا حق، چنانچہ یہ اس کے ارادے پر موقوف نہیں ہوگا۔ اور گناہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ خطا اور غلطی شریعت میں معاف ہے۔

قَالَ ((وَمَنُ غَصَبَ شَيْئًا لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ فَهَلَكَ فِى يَدِم فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ)) وَ فِى بَعْضِ النَّسَخِ: فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهِ، وَلا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا، وَ هٰذَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْمِثْلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ وَلاَنَّ الْمِثْلَ أَعْدَلُ لِمَا فِيْهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ فَكَانَ أَدُفَعُ لِلضَّرَرِ،

## ر آن الہدایہ جلدا کے محالہ کھی کا کھی کے بیان میں کے

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَىٰ مِفْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمُونَ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَرَا الْكَانَيْةِ وَقَالَ أَبُونُوسُفَ وَحَالِكُانَيْةِ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ، لِأَبِي يُوسُفَ وَحَالُكُانَيْةِ أَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْتَحَقّ بِمَا لَا وَمُثَلِّ لَهُ فَيُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ، وَلِمُحَمَّدِ وَاللَّالَيْةِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمِثْلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا لَهُ فَيُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ، وَلِلْمَحَمَّدِ وَلِلَّالِيَّةُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمِثْلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيْمَةِ بِالْإِنْقِطَاعِ فَيُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ، وَلِلْبَى حَيْفَةَ وَحَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ الْإِنْقِطَاعِ وَلِهِذَا لَوْ صَبَرَ إِلَى أَنْ يُوْجَدُ جِنْسُهُ، لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ بِقِضَاءِ الْقَاصِي فَيُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ وَلِهِذَا لَوْ صَبَرَ إِلَى أَنْ يُوْجَدُ جِنْسُهُ، لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ بِقِضَاءِ الْقَاصِي فَيُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْلِانُقِطَاعِ وَلِهِذَا لَوْ صَبَرَ إِلَى أَنْ يُوْجَدُ جِنْسُهُ، لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ بِقِضَاءِ الْقَاصِي فَيُعْتَبُو قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْكَوْرِ الْمِنْ لِلْفَيْمَةِ بِأَصْلِ السَّبِ كَمَا وُجِدَ فَيُعْتَبُو فِي الْمَالِقِيقِهُ وَيُمَانَعُ اللَّورِ الْمُعْدَوِيَاتُ الْمُتَقَاوِتُهُ الْمَعْدُولُ الْمِكَانِ مَنْ الْمُعْلَولِ عَلَى الْمَعْلَى السَلِيقِ وَحُدَهَا وَلَعْ الطَّرِ الْقِيْمَةُ، لِآلَةً لَا مِثْلُ لَهُ عَلَيْهِ وَحُدَهَا وَلَعْ اللَّهُ يَوْمَ الْمُعْرِ الْقِيْمَةُ، لِآلَةً لَا مِثْلُ لَهُ الْمَقَاوِلُ وَهُ الْمَالِيَةِ وَحُدَهَا وَلَوْعَ الْمَالِيَةِ وَحُدَهَا وَلَوْطَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِ الْقَيْمَةُ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِلَةُ الْمَعْلَى الْمَالِقُ وَالْمَالِلَةُ الْمُحَلِّ وَلَيْهُ الْمُذُولُ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِلُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمَالِيَةُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلَ الْمُلِكَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمُعْلِلَ الْمَعْلِقُ الْمَالِلَةُ الْمُعْلِقُ الْمَالِلَةُ ا

ترفیما: فرماتے ہیں: جس نے کوئی ایسی چیز فصب کی جس کی مشل اور نمونہ ملتا ہے جیسے مکیلی اور موز و نی اشیاء، پھر وہ چیز اس کے ماتھ میں ہلاک ہو گئیں تو اس کے ذیے اسی جیسی چیز ویٹا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ اس پراس جیسی چیز کا ضان ہے۔ لیکن دونوں باتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ اور بی می اس وجہ ہے کہ ذیے میں آنے والی چیز مثل ہی ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: ''جوتم پر زیادتی کرے اس پر بھی اس کے بقدر اور مثل زیادتی کرواور اس وجہ ہے بھی کہ فرماتے ہیں گہ اگر کسی نے ایسی چیز غصب کی جس کا مثل موجود ہو جیسے مکیلی اور موز و نی چیز ۔ اور شئی مفصوب عاصب کے پاس ہلاک ہوگئ تو اس پر شئی مفصوب کا مثل لازم ہے۔ بعض مثل موجود ہو جیسے مکیلی اور موز و نی چیز ۔ اور شئی مفصوب عاصب کے پاس ہلاک ہوگئ تو اس پر شئی مفصوب کا مثل لازم ہے اور ان دونوں نسخوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کیونکہ اصل واجب مثل ہاں لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے جوتم پر زیادتی کرے اس پر اس کی زیادتی کے مثل زیادتی کرو۔ اور اس لیے بھی کہ مثل میں زیادہ برابری ہوتی ہوئے کیونکہ اس میں جنس اور مالیت دونوں کی رعایت ہے لہذا مثل کے وجوب میں دفع ضرر بھی ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر غاصب شئ مفصوب کا مثل اوا کرنے پر قادر نہ ہوتو اس پر مخاصمت کے دن والی قیمت واجب ہوگی، بہ تھم حضرت امام ابو صنیفہ رطیقیلا کے بیہاں ہے، امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ خصب کے دن کی قیمت واجب ہوگی۔ امام محمہ رطیقیلا فرماتے ہیں کہ جس دن بازار سے اس کا چلن بند ہوا ہواس دن کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ جب وہ چیز بازار سے نابید ہوئی تو ان چیز وں سے مبل گئی جن کا مثل نہیں ہے، لہذا سبب نعان منعقد ہونے والے دن کی قیمت معتبر ہوگی، اس لیے کہ سبب ہی موجب ہے۔ حضرت امام محمد رطیقیلا کی دلیل بیہ ہوئی تنبیل ہوگا لہذا بوم محمد رطیقیلا کی دلیل بیہ ہوئی تب قیمت کی طرف مثل منتقل ہوگا لہذا بوم الانقطاع والی قیمت معتبر ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رائیلا کی دلیل بیہ ہوگا تب قیمت کی طرف مثل منتقل ہوگا لہذا بوم منتقل عوال قیمت معتبر ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رائیل کی دلیل بیہ ہوگا اور شل قضائے قاضی سے قیمت کی طرف منتقل ہوگا لہذا خصوب کی جنس دست یا ہونے تک انتظار کرنا چا ہے تو اسے اس انتظار کا حق ہوگا اور مثل قضائے قاضی سے قیمت کی طرف منتقل ہوگا لہذا خصومت اور قضاء والے دن کی قیمت معتبر ہوگی۔ برخلاف اس چیز کا جس کا مثل نہ ہو، کیونکہ سبب پاتے ہی اصل سبب منتقل ہوگا لہذا خصومت اور قضاء والے دن کی قیمت معتبر ہوگی۔ برخلاف اس چیز کا جس کا مثل نہ ہو، کیونکہ سبب پاتے ہی اصل سبب منتقل ہوگا لہذا خصومت اور قضاء والے دن کی قیمت معتبر ہوگی۔ برخلاف اس چیز کا جس کا مثل نہ ہو، کیونکہ سبب پاتے ہی اصل سبب

## ر آن البداية جلدا على المستخدم ١١١ على الكار الكار فصب كے بيان ميں ك

(غصب) ہی ہے اس کی قیمت کا مطالبہ کیا جاتا ہے لہذا وجو رسبب ہی کے وقت اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ جس چیز کامثل نہ ہوغاصب پر یوم غصب والی اس کی قیمت واجب ہوگی لامثل لہ سے عددی متفاوت مراد ہیں اس لیے کہ جب جنس کے متعلق حق کی رعایت کرنا متعذر ہے تو صرف مالیت میں حق کی رعایت کی جائے گی تا کہ بفتدرامکان ضرر کو دفع کیا جا سکے اور عددی متقارب مکیلی چیزوں کے تھم میں ہوتے ہیں حتی کہ ان کامثل ہی واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں فرق کم ہوتا ہے اور بجو ملے ہوئے گندم میں قیمت واجب ہوگی ، کیونکہ اس کامثل نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿ مراعاة ﴾ رعایت، لحاظ۔ ﴿ الصرر ﴾ نقصان۔ ﴿ یختصمون ﴾ جھڑنا۔ ﴿ الانقطاع ﴾ ختم ہونا، مارکیٹ ہے غائب ہونا۔ ﴿ التحقق ﴾ ساتھ ل جائے گا، ساتھ شار ہوگا۔ ﴿ انعقاد ﴾ منعقد ہونا۔ ﴿ العددیات المتفاونة ﴾ وہ عددی چیزیں جن کی اکا ئیاں آپس میں مختلف ہوتی ہیں۔ ﴿ تعذر ﴾ مشکل ہونا۔ ﴿ البرُ ﴾ گندم۔ ﴿ الشعیر ﴾ جو۔

#### غصب شده چيز بلاک مونے کا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی نے کوئی چیز غصب کی اور شی مغصوب غاصب کے پاس ہلاک ہوگئ تو یہ دیکھا جائے گا کہ شی کہ مغصوب کا مثل ہے یا نہیں؟ اگر اس کا مثل موجود ہواور غاصب مثل کی ادائیگی پر قادر ہوتو غاصب پرمثل ہی کا ضان واجب ہوگا اس لیے کہ از روئے نص (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمغل ما اعتدی علیکم) ضان بالمثل ہی کا وجوب اصل ہے اور اس میں مالیت اور جنسیت دونوں اعتبار سے حق کی رعایت ہے لہذا جب تک ضان بالمثل کا امکان باتی رہے گا اس وقت تک قیمت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر غاصب ضان بالمثل پر قادر نہ ہوتو امام اعظم رکھتے گئے یہاں جس دن غاصب ومغصوب منہ کا صمت کریں گے اس دن مغصوب کی جو قیمت ہوگی وہی واجب ہوگی۔ امام ابو یوسف ؒ کے یہاں غصب کے دن والی قیمت واجب ہوگی اور امام مجمد رکھتے گئے یہاں جس دن بازار سے شی مغصوب کی چو قیمت ہوگی وہی واجب ہوگی۔ امام ابو یوسف ؒ کے یہاں غصب کے دن والی قیمت واجب ہوگی۔ اور امام مجمد رکھتے گئے یہاں جس دن بازار سے شی مغصوب کا چلن اور رواح بند ہوا ہواس دن والی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف کی دلیل میہ ہے کہ جب شی مغصو ب بازار سے منقطع ہوگئ تو وہ لامثل لہ شی کے در جے میں ہوگ اور لامثل لہ چیز کےغصب میں یوم الغصب کی قیمت معتبر ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی یوم الغصب والی قیمت معتبر ہوگی ، کیونکہ غصب ہی وجوبِ صان کا سبب ہے۔

امام محمد رایشیلا کی دلیل میہ ہے کہ عاصب پراصلاً تومشل ہی واجب ہے،لیکن جب بازار سےمشل منقطع ہوگیا تو قیمت کی طرف رجوع کیا گیا، اس لیے قیمت ہی واجب ہوگ و حضرت رجوع کیا گیا، اس لیے قیمت ہی واجب ہوگ و حضرت امام اعظم ولیشیلا کی دلیل میہ ہے کہ محض انقطاع عن الاسواق سے صان کا وجوب قیمت کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ جب عاصب ومخصوب منہ مخاصمت کرکے ماضی کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں اور قاضی عاصب پرادائے عنمان کا فیصلہ کرتا ہے تب یہ وجوب قیمت کی طرف منتقل ہوتا ہے، لہذا ہم نے عاصب پر یوم الحضومت و یوم الانتقال والی قیمت واجب کی ہے۔

اورامام ابو یوسف طِیتنی کا صورت مسلک کولامثل له فی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکد لامثل لہ کے غصب میں غصب کے

# ر آئ الہدایہ جلدا کے بیان میں کہ اسکار کھی کہ اسکار کھی ہوا ہے ، اس لیے اسے لامثل لدھی کے غصب کے بیان میں کہ وقت ہی سے قیت واجب ہوگی اور یہاں بید وجوب بعد میں ہوا ہے ، اس لیے اسے لامثل لدھی کے غصب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قال و مالا مثل له المنح اس کا عاصل بیہ ہے کہ جس چیز کامثل نہ ہواگر وہ چیز غاصب کے پاس سے ہلاک ہوجائے جیسے عددی متفاوت اشیاء مثلاً انار، سفر جل اور خربوزہ وغیرہ ہیں تو ان چیز وں میں یوم غصب والی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ صور تا مثل معدوم ہونے کی وجہ سے صرف معنا مثل باتی رہ گیا ہے لہذا حتی الامکان مثل معنوی کی رعایت کی جائے گی۔ ہاں اگر لامثل لہ عددی متقارب ہوجیسے اخروٹ اور انڈ ااور اس میں بہت زیادہ تفاوت نہ ہوتو یہ چیز مگیلی چیز وں کے حکم میں ہوگی اور ان میں تفاوت کم ہونے کی وجہ سے صان بالمثل ہی واجب ہوگا۔

قَالَ وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغُصُوبَةِ مَعْنَاهُ مَادَامَ قَائِمًا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ "عَلَى الْكِدِ مَا أَخَذَبُ حَتَى تَرُدَّ" وَقَالَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَيْحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَأْحُدَ مَتَاعَ أَخِيْهِ لَاعِبًا وَلَاجَادًّا فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَلَاَنَّ الْمُيْوِقُ وَقَدْ فَوْتَهَا عَلَيْهِ فَبَجِبُ إِعَادَتُهَا بِالرَّدِ إِلَيْهِ وَهُو الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ عَلَى مَاقَالُوا، وَرَدُّ الْقِيْمَةِ الْمُيْوَ وَقَدْ فَوْتَهَا عَلَيْهِ فَبَجِبُ إِعَادَتُهَا بِالرَّدِ إِلَيْهِ وَهُو الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ عَلَى مَاقَالُوا، وَرَدُّ الْقِيْمَةِ مَخْلَصٌ خَلْفًا لِلْآيَّةُ فَاصِرٌ إِذِ الْكَمَالُ فِي رَدِّ الْعَيْنِ وَالْمَالِيَّةِ، وَقِيْلَ الْمُوجَبُ الْآمُونِ الْقِيْمَةُ وَرَدُّ الْقَيْمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيْمِ الْمُوبَعِلُ اللّهِ الْمُوجِبُ الرَّذُ فِي الْمَكَانِ اللّذِي غَصَبَهُ لِتَفَاوُتِ الْقِيْمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيْمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيْمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيمِ بِتَفَاوُتِ الْقِيمِ بِيَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَةُ اللّهُ الْعَاهِ وَهُو الْقِيْمَةُ وَلَهُ الْمُؤْمَةُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُ الْوَلَالُ وَهُو الْقِيْمَةُ وَلَا لِلْكَ الْمُؤْمِ الْقِيلَةُ وَلُولَ الْقِيلَةُ مَا الْهَلَاكَ سَقَطَ عَنْهُ رَدُّ اللّهُ الْمُؤْمِ الْقِلْمُ الْمُؤْمُ الْقَوْلُولُ الْمُؤْمِ الْقِيلُولُ الْمُؤْمِ الْقِيلِمُ وَهُو الْقِيلُمُ الْمُؤْمِ الْقَيْمِ الْمُؤْمِ الْقَالِمُ الْمُؤْمِ الْقِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْقَولُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْقِيلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْقُولِ الْمُؤْمِ الْقِيلُمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْقِلْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْفِيلُولُ الْمُؤْمِ الْقِلْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْفُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْفُولُ اللْمُؤْمِ الْفُولُ الْمُؤْمِ الْفُولُولُ الْمُؤْمِ الْفُولُولُ الْمُؤْمِ الْفُلِهُ

ترجمته: فرماتے ہیں کہ غاصب پرعینِ مفصوبہ کو واپس کرنا واجب ہے لینی جب تک وہ چیز موجود رہے اس لیے کہ حضرت نئی اکرم کا الیہ اسٹار گائی آگا کا ارشاد گرای ہے کہ لی ہوئی چیز جب تک واپس نہ کی جائے اس وقت تک قبضہ میں رہتی ہے، نیز آپ کا آٹی آگا نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے لیے بنی فداتی میں اپنے بھائی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔اگر کوئی لے لیے واسے چاہئے کہ واپس کردے۔ اور اس کا لیے کہ قبضہ حق مقصود ہے حالانکہ غاصب غصب کے ذریعے مالک کا قبضہ فوت کر دیتا ہے لہذا ہی مفصوب کو واپس کر کے مالک کو اس کا تبضہ واپس کرنا ضروری ہے اور یہی اصلی موجب ہے جبیبا کہ حضرات مشامح نے فرمایا ہے۔ اور قیت واپس کرنا نیابۂ خلاص ہے، تبخشہ واپس کرنا خلاص ہے اس کے کہ کمالی ردعین اور مالیت دونوں واپس کرنے میں ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ موجب اصلی قیمت ہے اور مین واپس کرنا خلاص ہے اور بحض احکام میں ہے تھم ظاہر بھی ہوائے۔

غاصب نے جس جگہ ہی مغصوب کوغصب کیا تھا اس جگہ اسے واپس کرنا ضروی ہے، کیونکہ مقامات کے بدلنے سے قیمتیں بھی

ر ان البداية جلدا عن المسلك ا

بلتی رہتی ہیں۔ اگر عاصب فئی مفصوب کی ہلاکت کا دعوی کرے تو حاکم اسے قید کردے یہاں تک کداگر فئی مفصوب موجود ہوتی تو عاصب اسے ظاہر کردیتا یا اس کی ہلاکت پر بینہ پیش ہوجائے پھر قاضی غاصب پر عین مفصوبہ کے بدل کی ادائیگ کا فیصلہ کردے، کیونکہ عین کو واپس کرنا واجب ہے اور ہلاکت کی عارضی سبب سے ہوتی ہے اور غاصب ایک امر عارضی کا مدی ہے جو ظاہر کے خلاف ہے لہٰذا اس کا قول مقبول نہیں ہوگا، جیسے اگر کوئی فخص اپنے مفلس ہونے کا دعوی کرے حالا تکہ اس کے پاس سامان کا شمن موجود ہوتو اس کا دعوی ظاہر ہونے تک اسے محبوس رکھا جائے گا۔ اور جب فئی مفصوب کی ہلاکت کا علم ہوجائے تو غاصب سے عین مفصوب کی اور اس کے بدل یعنی قیت کو واپس کرنا اس پر لازم ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ قَ ﴾ والى كرنا ـ ﴿ العين المغصوبه ﴾ خصب كى بوئى چيز ـ ﴿ مادام ﴾ جب تك رب ـ ﴿ لاعبًا ﴾ نداق يس ﴿ جادًا ﴾ حجيدًى سے ـ ﴿ الاماكن ﴾ جَابَهِ سِ ـ ﴿ الاماكن ﴾ جَابِس ـ ﴿ الافلاس ﴾ مفل بونا ، محتاج بونا ـ ﴿ يعجب ﴾ قيد كيا جائـ ـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ جيدي جائد ويعجب ﴾ قيد كيا جائـ ـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تيد كيا جائـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تيد كيا جائـ ـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تيد كيا جائـ ـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تعد كيا جائـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تيد كيا جائـ ـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ تيد كيا جائـ ـ ﴿ الاماكن ﴾ جائم الله على الله ع

#### تخريج:

- رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٥٦١ و ابن ماجه رقم الحديث: ٢٤٠٠.
  - رواه ابوداؤد رقم الحديث: ٥٠٠٣ والترمذي: ٢١٦٠.

#### مغصوبه چيز کې واپسي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب کے پاس کی مغصوب بعینہ موجود ہوتو غاصب پراسے واپس کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں واپسی کا تکم دیا گیا ہے اور واپس کرنے سے پہلے پہلے اسے غاصب کے تبضہ میں شار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مالک جب اپنی چیز پر قابض رہتا ہے تو اس میں من چاہی تصرف کرتا ہے اور یہ قبضہ حق مقصود ہوتا ہے حالانکہ غاصب مالک کے پاس سے وہ چیز غصب کر کے اس کے اس حق کو اور قبضہ کو فوت کردیتا ہے۔ لہذا اس حق کی تلافی اور قبضہ کی واپسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ غاصب عین مغصوبہ کو مالک کے حوالے کردے اور پھر عین واپس کرنے میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے واپسی کامل ہوتی ہے، اس لیے بھی عینِ مغصوبہ کو واپس کرنا ضروری ہے ہاں جب عین کی واپسی دشوار ہوتو قبمت اس کے قائم مقام ہوگی اور بطور بدل قبمت اداکی جائے گی بہی مجھے اور معتمد تول ہے۔

بعض حفرات کی رائے ہے کہ فصب میں موجب اصلی قیت ہے یعنی قیت کی ادائیگی عین اداکر نے سے کال اور بہتر ہے اور عین واپس کرنے میں جان چھڑائی جاتی ہے چنانچے فاصب کے پاس عین موجود ہے اور مالک اسے ضان سے بری کرد نے ویدابراء صحیح ہوگا حالانکہ بیابراء قیمت ہی کا ہے، معلوم ہوا کہ قیمت ہی موجب اصلی ہے ورنداگر ردعین موجب اصلی ہوتا تو یہ ابراء درست نہ ہوتا۔ قول معتمد والوں کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موجب اصلی قیمت ہوتی تو عین کے موجود ہوتے ہوئے بھی قیمت واپس کرنا جائز ہوتا حالانکہ عین کے ہوتے ہوئے قیمت واپس کرنا معتبر نہیں ہے اس لیے موجب اصلی تو قیمت ہی ہواور اسے ابراء پر

## ر آئ البدايه جلدا على المحالة المحالة

قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قیمت کا براءابرائے عین کوبھی ستازم ہے اس لیے کہ قیمت عین ہی ہے متعلق ہے۔

والواجب المنع فرماتے ہیں کہ مقامات کے بدلنے سے اشیاء کی قیمتوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اس لیے اگر مقام غصب اور مقام ردییں بہت زیادہ دوری اور بعد ہوتو مقامِ غصب ہی میں شی مغصوب کو والیس کرنا ضروری ہے اور اگر غصب اور رد کی جگہوں میں قیمت کے اعتبار سے تقاوت نہ ہوتو پھر جہاں جا ہے والیس کرے کوئی حرج نہیں ہے۔

فإن اقعی الهلاك النع اس كا حاصل بیہ ہے كه اگر غاصب بید دعوی كرے كه فئ مفصوب ميرے پاس موجود نہيں ہے ہلاك ہوگئ ہے تو جب تك اس كى ہلاكت واضح نہ ہوجائے يا اس پر بينہ نہ پیش كرديا جائے قاضى اپنى صواب ديد كے مطابق غاصب كوقيد كردے اور جب شئ مفصوب كى ہلاكت پر مهر تقديق ثبت ہوجائے تب اس پر بدل يعنی قیمت اداكر نے كاحكم صا دركردے۔

قَالَ وَالْغَصْبُ فِيْمَا يُنْتَقَلُ وَيُحَوَّلُ، لِأَنَّ الْغَصْبَ بِحَقِيْقَتِه يَتَحَقَّقُ فِيه دُوْنَ غَيْرِه، لِأَنَّ إِزَالَةَ الْمَيدِ بِالنَّقْلِ، وَإِذَا غَصَبَ عِقَارًا فَهَلَكَ فِي يَدِه لَمْ يَضْمَنُهُ، وَهَلَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْظُيْهُ وَأَبِي يُوسُفُ وَعَلَيْظُيْهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْقَيْهُ يَصْمَنُهُ وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْظُيْهِ الْاَقْافِعِيُّ وَعَلَيْظُيْهُ وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْظُيْهِ الْاَوْلُولُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَلَيْظُيْهِ لِتَحَقَّقُ الْوَصْفَانِ وَمُؤْوِرَتِهِ وَوَالُ يَدِ الْمَالِكِ لِاسْتِحَالَةِ الْجَتِمَاعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَحَقَّقَ الْوَصْفَانِ وَهُو الْغَصْبُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ فَصَارَ كَالْمَنْقُولِ وَجُحُودٍ الْوَدِيْعَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْغَصْبَ إِثْبَاتُ الْيَدِ بِإِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ وَجُحُودٍ الْوَدِيْعَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْغَصْبَ إِثْبَاتُ الْيَدِ بِإِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ وَهُو الْغَصْبُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ فَصَارَ كَالْمَنْقُولِ وَجُحُودٍ الْوَدِيْعَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْغَصْبَ إِثْبَاتُ الْيَدِ بِإِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ بَعْمُ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَمْنِ وَهُو الْعَلَى عَلَى الْمَالِكِ عَنْ الْمُواشِى، وَهُو الْعُصْبُ إِنْ الْمَواشِى، وَفِى الْمَالِكِ لَا النَّقُلُ فِعْلَ فِي الْعَلَى فَعْلَ فِي الْعَلَى الْمَالِكَ عَنِ الْمُواشِى، وَفِى الْمُنَوْءِ النَّقُلُ فِعْلً فِعْلَ فِي الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِكَ عَنِ الْمُواشِى، وَفِى الْمُنْوَاقِ النَّالِكِ الْمُؤْودِ وَهُوالْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِي النَّقُولُ النَّقُلُ فِعْلَ فِيهُ وَهُو الْعَلَى الْمُعْتَى الْعَلَى الْمَالِكَ عَنِ الْمُواشِى الْمُواشِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةِ وَالْمُولِ النَّقُلُ فِعْلَ فِي الْمُؤَودِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَولَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُ الْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْعُصْبُ الْمُؤَالِ النَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْم

تروجی : فروت بین که خصب منقولات و محولات بی بین مخقق ہوتا ہے، اس لیے که خصب کی حقیقت منقولات بی بین ظاہر ہوتی ہے، غیر منقولات بین طاہر نہیں ہوتی کیونکہ نتقل کرنے ہے، ہی مغصوب منہ کا قبضہ اکل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے عقار غصب کی اور وہ عقار غاصب کے قبضہ بین کہ قاصب کے قبضہ بین کہ واقع عصب اس کا ضامی نہیں ہوگا۔ بی محم حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ امام محمد والتھ بین کہ خصب بین کہ خاصب اس کا ضامی ہوگا بی امام ابو یوسف والتھ بین کہ بیا تول ہوا ورامام شافعی والتھ بین کہ عالی بیں۔ اس لیے کہ خصب سے قبضہ کا اثبات ہوجا تا ہے اور اثبات بیر غاصب کے لیے ضروری ہے کہ مالک کا قبضہ ختم ہوجائے ، کیونکہ ایک بی حالت میں ایک کل یہ دوقبضوں کا اجتماع محال ہے لہذا (غصب سے) دونوں وصفہ محقق ہوں گے اور غصب اس پر دلیل سے گا جیسا کہ ہم اسے بیان کر کے بیں۔ اور پیغصب منقول کے خصب کرنے اور ودیعت کا انکار کرنے کی طرح ہوگیا۔

حضرات شیخین عمین عمین اللہ کے دلیل میرے کہ عین میں فعل غصب کے ذریعے ما مک کی ملکیت زائل کر کے عاصب کی ملکیت ثابت کرنے کا نام غصب ہے اور عقار میں میہ چیز متصور نہیں ہوتی، کیونکہ عقار سے ما لک کو بھاگئے بغیر اس کا قبضہ ختم نہیں ہوگا اور میہ ر أَنُ الهِداية جلدا كَ مَنْ الهِداية جلدا كَ مَنْ المَا يَنْ اللَّهِ اللَّ

(اخراج) ما لک میں فعل ہے نہ کہ عقار میں تو بیابیا ہوگی جیسے ما لک کومواش سے دور بھگا دیا۔ادر شے منقول میں نقل ای شے میں فعل ہوتا ہے اور بیفعل غصب ہوتا ہے اور جحو دِود بعت والامسلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو وہاں مودّع پراس لیے صنمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر لازم کر دہ حفاظت کوترک کرتا ہے اور اس کا انکار حفظِ ملتزم کے ترک کی دلیل ہے۔

#### اللغات:

#### منقولهاورغيرمنقولهاشياء مين غصب كي وضاحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فعل غصب کا تحقق اور وجود منقولات وتحولات ہی میں ہوتا ہے غیر منقولات میں غصب متحقق اور موجو دنہیں ہوتا ، کیونکہ غصب میں ملکیت اور قبضہ کو منتقل کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عقار میں نقل وتحویل نہیں ہوتی ،اس لیے غیر منقولات لینی عقار وغیرہ میں غصب ثابت بھی نہیں ہوتا۔

وإذا غصب النح مسّلہ بیہ کہ اگر کسی شخص نے عقاریعنی غیر منقول چیز فصب کی اور پھر وہ چیز غاصب کے کل اور فعل کے بغیر کسی آفتِ ساویہ سے ہلاک ہوگئی تو حضرات شیخین کے یہاں غاصب پر اس چیز کا ضان نہیں ہوگا۔امام محمد والشیلائے یہاں غاصب اس کا ضامن ہوگا،امام شافعی والشیلائے بھی اس کے قائل سے۔امام محمد وغیرہ کی دلیل یہ بے کہ جب غاصب نے عقار کو فصب کیا تو اس فعل کی وجہ سے شی مغصوب سے مالک کا قبضہ ختم ہوگیا اور جب مالک کا قبضہ ختم ہوگیا اور چر غاصب ہو احدہ میں ایک کل میں دولوگوں کا قبضہ محال سے اور اثبات بید ہی غصب ہے، اس لیے عقار میں بھی غصب ختم ہوگا اور شی مغصوب کی ہلاکت سے غاصب پر ضمان ہوگا جیسے اگر شی مغصوب منقول ہواور پھر غاصب کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے یا مود ع مال ودیعت کا اٹکار کردے تو غاصب اور مود ع ضامن ہوتے ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں عقار کا قبضہ میں منام نہ ہوگا۔

حضرات شیخین کی دلیل ہیہ ہے کہ عین اور شی میں غصب کا فعل انجام دے کر شی مغصوب سے مالک کی ملکیت ختم کر کے غاصب کی ملکیت ثابت کرنے کا نام غصب ہے اور غصب کی ہی تعریف عقار پر صادق نہیں آتی ، کیونکہ عقار سے اسی وقت مالک کا قبضہ ختم ہوگا جب مالک کو عقار سے بے دخل کر کے بھگا دیا جائے اور یہ بے دخلی اور بھگانا مالک کی ذات میں تصرف ہوگا نہ کہ عقار لینی شی مخصوب میں اور جب شی مغصوب میں فعلی غصب موثر نہیں ہوگا تو اس عقار کی میں اور جب شی مغصوب میں فعلی غصب موثر نہیں ہوگا تو اس عقار کی ہلاکت سے غاصب پر صغان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بکریاں چرار ہا تھا اور کسی نے اسے بکریوں سے دور بھگا دیا یا اسے ایک موثر ہے کہ کریاں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہوگا ، کیونکہ یہاں غصب محقق نہیں ہوا ہے، اس دیا یا اسے ایک موثر ہے نہ کہ مواثی میں لہذا حابس ضامن نہیں ہوگا ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی غیصب کافعل مالک

ر آن البداية جلدا على المحال ١٦٦ على المحال ١٦١ على المحال المحار المحا

میں مورث ہے، عقار میں اس کا ارتبیں ہے لہذا یہاں بھی غصب محقق نہیں ہوگا اور جی دود بعت پر قیاس کرکے عاصب پر مضمون نہیں ہوگا۔

' وہی المعنقول النح امام محمر والشیلا نے صورت مسئلہ کو غصب منقول اور جی دود بعت پر قیاس کرکے عاصب کے ضامن قرار دیا ہے یہاں سے اس قیاس کا جواب دیا گیا ہے کہ صورت مسئلہ کو غصب منقول پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ منقول میں عاصب کی طرف سے غصب کا فعل ہی مغصوب میں موثر ہوتا ہے اور وہاں غصب مخقق ہوتا ہے اس لیے مغصوب کی ہلاکت عاصب پر مضمون ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں جب فعلی غصب ہی شخقی نہیں ہوتا تو ہلاکت کیا خاک مضمون ہوگی۔ رہا مسئلہ ود بعت کے انکار کی صورت میں مود کے عاصب ہی نہیں ہوتا ہے اور اور اور ہاں خصب ہی نہیں سے چنا نچے مختلفات میں ہے کہ اگر مال ود بعت مقار ہوتو مود کے مضمون ہوئے کا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیس کہ ود بعت والے مسئلے میں مود کے ضامن ہوتا ہے تو منان انکار کی وجہ سے ضان واجب ہوتا کہ اس انکار کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے اس کے ترک کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے ان انکار کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے اس کے ترک کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے انکار کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے اس کے ترک کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہے اس کے ترک کی وجہ سے صفان واجب ہوتا ہوئے۔

قَالَ وَمَانَقَصَ مِنْهُ بِفِعُلِهِ أَوْ سُكُنَاهُ ضَمِنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ إِتَّلاق وَالْمِقَارُ يَضَمَنُ بِهِ كَمَا إِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ بِسُكُنَاهُ وَعَمَلِهِ فَلَوْ غَصَبَ دَارًا وَبَاعَهَا وَسَلَّمَهَا وَأَقَرَّ لِأَنَّهُ فِعُلْ فِي الْعَيْنِ وَيَدُخُلُ فِيمَا قَالَهُ إِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ بِسُكُنَاهُ وَعَمَلِهِ فَلَوْ غَصَبَ دَارًا وَبَاعَهَا وَسَلَّمَهَا وَأَقَرَّ بِلْكَ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ خَصْبَ الْبَائِعِ وَلَابَيِّنَةَ لِصَاحِبِ الدَّارِ فَهُو عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي الْعَصْبِ هُو الصَّحِيْح. فَالَ وَالنَّقَصَ بِالزَّرَاعَةِ يَغُرِمُ النَّقُصَانَ لِلَّاتَ أَلُفَ الْبَعْضَ فَيَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ، قَالَ وَهذَا عِنْدَ أَلِى جَنِيْفَة وَمَانَدُكُو الْوَجْهَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

ترجیمان: فروت بین که غاصب کے فعل اور اس کے رہنے ہے عقار میں جو نقص آ جائے ، غاصب بالا تفاق اس کا ضامن ہوگا ، کیونکہ بیا تلاف ہو اس لیے کہ بیان میں میں فعل کیونکہ بیا تلاف ہو اس لیے کہ بیان میں میں فعل کیونکہ بیا تلاف ہو اس لیے کہ بیان میں میں فعل ہے۔ اور امام قد وری پڑھ گیا نے جو و مانقص منه المنح کہا ہے اس میں بیصورت بھی داخل ہے جب غاصب کی رہائش یا اس کے کئی عمل سے گھر منہدم ہوگیا ہو ( بعنی اس صورت میں بھی اس پر ضمان ہوگا ) اگر کسی نے دار غصب کر کے اسے فروخت کر دیا اور مشتری کے حوالے کر دیا اور غاصب اس غصب کا اقر اربھی کر رہا ہے ، لیکن مشتری بائع کے غصب کا منکر ہے اور گھر والے کے پاس بینہیں ہے توضیح قول کے مطابق بیمسکہ غصب عقار والے مسئلے کی طرح مختلف فیہ ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر کاشت کاری وجہ سے عقار میں نقص پیدا ہو گیا تو عاصب نقصان کا ضامن ہوگا ،اس لیے کہ اس نے عقار کا پھھ حصہ ہی تلف کیا ہے لہٰذا عاصب اپنا رأس المال لے کرزا کد کوصدقہ کردے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتکم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہزا کد کوصدقہ نہ کرے، ہم عنقریب دونوں فریق کی دلیل بیان کریں گے۔

#### للغاث:

﴿نقص ﴾ كم بونا، كمنار ﴿سكنى ﴾ ر باكشر ﴿اللف ﴾ ضائع كرنار ﴿تواب ﴾منى ﴿انهدمت ﴾ وصح جانار

## ر أن البداية جلدا على المستخدس ١١٠ المستخدس ١٥١ على على الما عصب كمان بن

﴿سلّم ﴾ سپردكرنا، حوالے كرنا۔ ﴿انتقص ﴾ كم مونا۔ ﴿الزراعة ﴾ يعنى باڑى۔ ﴿يغوم ﴾ تاوان بحرنا۔ ﴿رأس المال ﴾ اصل سرمايد۔ ﴿يتصدق ﴾ صدقد كرنا۔ ﴿الفضل ﴾ اضافه۔

#### غصب شده چيز کا نقصان:

مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عقار مثلاً کوئی مکان غصب کیا اور اس کے اس مکان میں رہنے یا بچھر کھنے کی وجہ سے اس مکان کا بچھ حصہ منہدم ہوگیا یا خراب ہوگیا تو غاصب پر نقصان کے اعتبار سے ضان لازم ہوگا یہ تھم اجماعی اور اتفاقی ہے لینی امام محمد والتشاید اور حضرات شخیت دونوں فریق کے یہاں غاصب پر نقصان کا حنان ہوگا ، کیونکہ یہ حقیقا اتلاف ہے اور عقار کا اتلاف بھی موجب حان ہے لہذا غاصب پر اتلاف کی وجہ سے حضان واجب ہوگا۔ اس مسکلے کی ایک شق یہ ہے کہ زید نے بحر کا گھر غصب کر کے اسے عمر کے ہاتھ نی ویا اور اسے عمر کے حوالے کر دیا اور غاصب بائع کو یہ اقر ارر ہے کہ میں نے بحر کا گھر غصب کیا ہے، لیکن مشتری کہتا ہے کہ یہ گھر زید ہی کا تھا اور اس نے غصب نبیں کیا ہے اور ما لکِ دار کے پاس کوئی بینے نبیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں چوں کہ عقار میں غصب متحقق نبیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں چوں کہ عقار میں غصب متحقق نبیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں چوں کہ عقار میں غصب متحقق نہیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں چوں کہ عقار میں غصب متحقق نہیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں چوں کہ عقار میں غصب متحقق نہیں ہوتا اور امام حمد والشرید کے یہاں بائع یعنی غاصب ضامن ہوگا۔

قال وإن انتقص النع مسئلہ بہ ہے کہ زید نے بحر کی زمین غصب کر کے اس میں کاشت کاری کی اور اس فعل سے زمین میں نقص پیدا ہوگیا تو جس قد رفقص ہوا ہے اس قدر غاصب پرضان ہوگا، اس لیے کہ اس نے پوری زمین نہیں تلف کی ہے، بلکہ اس کا پچھ حصہ تلف کیا ہے اب زمین کی پیداوار کا حساب اس طرح لگایا جائے گا کہ اگر غاصب نے اس میں اکیلوگندم کی بچی ڈالی اور چالیس کیلو پیدوار ہوئی تو اس میں سے اکیلو غاصب بچے والے گندم نکال لیے، دس کیلوا پنا مختان اور خرچہ لے لیے، دس کیلو ضان ارض دیدے اور بید کا ور کیلو صدقہ کردے۔ بیتفصیل حضرات طرفین کے یہاں ہے، اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ضمان دینے کے بعد جو پچھ نجھ عاصب اسے رکھ لے اور 'صدقہ ودقہ'' نہ کرے، کیونکہ جب اس نے ضان دیدیا تو نفع کا خبث زائل ہوگیا اور اب سارا نفع اس کے لیے حلال ہوگیا لہٰذا تحلیل کے لیے پچھ اور '' دان جُن'' کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں فریق کی دلیلیں آئندہ آئر بی ہیں۔

قَالَ وَإِذَا هَلَكَ النَّقُلِيُّ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعُلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعُلِهِ ضَمِنَةٌ، وَفِي أَكُثَو نُسَخِ الْمُخْتَصَو وَإِذَا هَلَكَ الْغَصْبُ وَالْمَنْقُولُ هُو الْمُرَادُ لِمَا سَبَقَ أَنَّ الْغَصْبَ فِيْمَا يُنْقَلُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَيْنَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْغَصْبِ الْغَصْبِ الْغَصْبِ وَالْمَنْقُولُ هُو السَّبَ وَعِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ رَدِّهِ تَجِبُ رَدُّ الْقِيْمَةِ أَوْ يَتَقَرَّرُ بِلَالِكَ السَّبَ وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السَّابِقِ إِذْ هُو السَّبَ وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السَّبِ وَإِهَا لَا يَعْضَبُ وَعِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ رَدِّهِ تَجِبُ رَدُّ الْقِيْمَةِ أَوْ يَتَقَرَّرُ بِلَالِكَ السَّبَ وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السَّابِقِ إِذْ هُو السَّبِ وَلِهَاذَا تُعْتَبُرُ وَيُمْتَهُ يَوْمَ السَّعْوِ إِذَا رُدَّ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ النَّقُصَانَ، لِأَنَّةُ دَحَلَ جَمِيْعُ أَجْزَائِهِ فِي صَمَانِهِ بِالْغَصْبِ فَمَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ الْعَصْبِ، وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ صَمِنَ النَّقُصَانَ، لِأَنَّةُ دَحَلَ جَمِيْعُ أَجْزَائِهِ فِي صَمَانِهِ بِالْغَصْبِ فَمَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ الْعَصْبُ وَالْا وَعَلَى السَّعْوِ إِذَا رُدَّ فِي مَكَانِ الْغَصْبُ، لَآنَة عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ الرَّغَبَاتِ دُونَ فَوْتِ الْجُزَاءِ وَ بِيخِلَافِ الْمَهِيْعِ، لِلْاَنَةُ صَمَانُ عَقْدٍ، أَمَّا الْغَصْبُ فَقَبْضٌ، وَالْأَوْصَافُ تُصْمَنُ بِالْفِعُلِ لَا بِالْعَقْدِ عَلَى مَا الْجُورُ وَاللَّهُ السَّهِ الْمَالِعَقْدِ عَلَى مَا

## ر آن البداية جلدا ي من المسلم ١١٨ ي الكام فصب عيان ين ي

عُرِف، قَالَ وَمُرَادُهُ غَيْرُ الرِّبُوِيِّ، أَمَّا فِي الرِّبُوِيَّاتِ لَايُمْكِنُهُ تَضْمِيْنُ النَّقُصَانِ مَعَ اسْتِرْدَادِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ عُرِف، قَالَ وَمُرَادُهُ غَيْرُ الرِّبُوِيِّ، أَمَّا فِي الرِّبُوِيَّاتِ لَايُمْكِنُهُ تَضْمِيْنُ النَّقُصَانِ مَعَ اسْتِرْدَادِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ يُوْدِي إِلَى الرِّبُوا.

ترجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر منتقل ہونے والی چیز غاصب کے پاس ہا کہ ہوگی خواہ اس کے فعل سے ہلاک ہوئی ہو یا اس کے فعل کے علاوہ سے ہلاک ہوئی تو غاصب اس کا ضامن ہوگا۔ قد وری کے اکثر سخوں میں و إذا ھلك الغصب ہے اور اس سے المعنقول مراد ہے، کیونکہ یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے کہ منقولات ہی میں غصب متحقق ہوتا ہے۔ یہ تکم اس وجہ سے کہ سابقہ غصب ہی سے عین غاصب کے ضان میں داخل ہو چکی ہے، اس لیے کہ غصب ہی ضمان کا سبب ہے اور ردّ عین سے واپسی متعذر ہونے کی صورت میں قیمت واپس کرنا واجب ہوتا ہے یا اس سبب سے رد قیمت بھی واجب اور ثابت ہوجا تا ہے اس لیے یوم غصب والی مغصوب کی قیمت معتبر ہوتی ہے۔ اور اگر مغصوب غاصب کے پاس معیوب ہوجائے تو غاصب نقصان کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ غصب کی وجہ سے شی مغصوب کے جملہ اجرزاء غاصب کے خمان میں داخل ہو گئے اور جہاں عینِ مغصوب کو واپس کرنا متعذر ہوگا وہاں اس کی قیمت کی واپسی مغصوب کے جملہ اجرزاء غاصب کے ضمان میں داخل ہو گئے اور جہاں عینِ مغصوب کو واپس کرنا متعذر ہوگا وہاں اس کی قیمت کی واپسی مغصوب ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر مکان غصب میں ٹی مغصوب واپس کرتے وقت اس کی قیمت کم ہوجائے (تو عاصب ضامن نہیں ہوگا)
کیونکہ ینقص رغبات کی کی سے پیدا ہوا ہے، مغصوب کا کوئی جزء نوت ہونے سے نہیں ہوا ہے۔ اور برخلاف مبیع کے، اس لیے کہ یہ طان عقد ہے۔ اور غصب تو قبضہ ہوتا ہے اور اوصاف فعل سے مضمون ہوتے ہیں، عقد سے مضمون نہیں ہوتے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غاصب کو نقصان کا ضامن بنانے سے امام قدوری کی مراد یہ ہے کہ مغصوب مال ربوی نہ ہو، اس لیے کہ اموال ربویہ ہیں اصل واپس لینے کے ساتھ ساتھ فقصان کا ضامن بنانا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ مفضی الی الربوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ المقلى ﴾ منقولہ چیز ۔ ﴿ نُسَخُ ﴾ ننخہ کی جمع ہے۔ ﴿ العجز ﴾ عاجز آنا۔ ﴿ يتقرر ﴾ پختہ ہونا، طے ہونا۔ ﴿ تعذر ﴾ مثکل ہونا۔ ﴿ تواجع ﴾ وائی آنا، گھنبا۔ ﴿ السعر ﴾ ریٹ۔ ﴿ فتور ﴾ کم ہونا۔ ﴿ المرغبات ﴾ طلب، خواہش، ولچیں۔ ﴿ المربوی ﴾ وہ چیز جمل میں سود ہوسکتا ہو۔ ﴿ استر داد ﴾ والی لینا۔

#### غصب شده منقوله چیز کی ملاکت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب نے منقولات میں سے کوئی چیز غصب کی اور شک مغصوب اس کے پاس ہلاک ہوگئی خواہ اس میں غاصب کاعمل دخل ہو یا نہ ہو بہر صورت غاصب اس چیز کا ضامن ہوگا، اب جولوگ رقبے میں کومو جب اصلی مانتے ہیں ان کے یہاں میں غاصب کاعمل دخل ہو یا نہ ہو بہر صورت غاصب اس چیز کا ضامن ہوگا، اب جولوگ رقبے میں کومو جب اصلی موجود ہو۔ اور اگر مین نہ ہوتو اس کی قیمت واپس کرنا واجب ہوگا جیسے ہلاک ہونے والے مسئلے میں ہے۔اور جولوگ قیمت کومو جب اصلی قرار دیتے ہیں ان کے یہاں قیمت واجب ہوگی، اگر چہمین موجود ہو۔

وعند العجز عن رقہ الن سے ای کوبیان کیا گیا ہے۔ غاصب پر وجوب ضان کی وجدیہ ہے کہ غصب کے وقت ہی ہے وہ

## ر آن البداية جلدا على المستخدل ١١٩ المستخدل ١١٩ على عصب ك بيان مير على

چیز اس پرمضمون ہوجاتی ہےاوراسی وفت ہےاس پرضان لازم ہوجا تا ہے،لہذاشیٔ مغصوب کے ہلاک ہونے کے بعد تو اس کا کان پکڑ کراس سے ضان لیا جائے گا۔

وإن نقص المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر غاصب كے پاس شى مغصوب ميں نقص اورعيب پيدا ہوگيا مثلاً شى مغصوب جوان عورت تى اور غاصب كے پاس اس مغصوب جوان عورت تى اس كى قبت عورت تى اس بوڑھى ہوگئى يا اس عورت كے بيتان الجر ہو سے تصاور وہ دب گئے تو اس نقصان سے اس كى قبت اور ماليت ميں جوفرق ہوا ہوگا، غاصب براس كى ادائيگى لازم ہوگى۔ اس ليے كہ غصب كى وجہ سے شى مغصوب اپنے جمله اجزاء اور اوصاف سميت غاصب كے ضان ميں داخل ہوگئ ہے، لہذا جس اعتبار سے اس ميں نقص ہوگا اى اعتبار سے غاصب براس كا ضان بھى واجب ہوگا۔

بخلاف تواجع السعو النح مسئلہ یہ ہے کہ غاصب نے دیو بند میں ایک چیز غصب کیا اور دیو بند ہی میں اے مغصوب منہ کو والیس کر دیا ہمین لینے اور دینے کے مامین جو وقفہ تھااس وقفے میں شئ مغصوب کی قیمت کچھ کم ہوگئ تو غاصب اس کی کا ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کی غاصب کے ممل سے یا کسی نقص سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس چیز میں لوگوں کی دلچین کم ہونے کی وجہ سے ہاور غاصب اس کا مالک نہیں ہے لہٰذا وہ اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ إذا وُد فی مکان الغصب کی قید قید احترازی ہے بہی وجہ ہے کہ اگر غاصب دیو بند کے بجائے دبلی میں شئ مغصوب واپس کر بے تو قیمت کانقص اختلاف مکان کے سبب ہوگا اور مالک کوان تارہوگا جا ہے تو دبلی میں وہ چیز لے لے اور اگر چاہے تو اس کے دیو بند چینجے تک انتظار کرے۔

و بحلاف المبیع المنح فرماتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری نے کسی چیز کالین دین طے کرلیا اور آپس میں کسی ثمن پر راضی ہوگئے پھر بالغ ہی کے پاس مبیع کا کوئی وصف ضائع ہوگیا تو مشتری ہے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا اور ندکورہ وصف کے ضائع ہونے ہے ثمن میں سے کوئی مقدار ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ صان مجھے صان عقد ہے اور عقد کی وجہ سے اوصاف کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی، کیونکہ عقد اعیان پروارد ہوتا ہے، اوصاف پرنہیں۔ ہاں غصب کی صورت میں چوں کہ عین اور شی کی ذات پر قبضہ ہوتا ہے اور قبضہ عل ہے اس لیے اس فعل کی بلاکت مضمون ہوگی۔

قال وموادہ النج صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ متن میں آمام قد وری پراٹیکٹیڈ نے واذا هلك النقلي النج میں نقلی کی ہلاکت کو مضمون قرار دیا ہے اس نقلی سے وہ مال مراد ہے جواموال ربویہ کے قبیل سے نہ ہو، تا کہ اصل اور عین کی واپسی کے ساتھ ساتھ صابی نقصان لینے میں ربوا کا شائبہ اور شبہ نہ ہو۔ اور اگر مال مغصوب اموال ربویہ کے قبیل سے ہوتو پھر عین معیوب کی واپسی کے ساتھ صاب نقصان لینے میں ربوا اور سود ہوگا اور سود کا لین دین حرام ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے و موادہ سے النقلی اللح کی مراد متعین کردی ہے۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ عَبُدًا فَاسْتَغَلَّهُ فَنَقَصَتْهُ الْغَلَّةُ فَعَلَيْهِ النَّقُصَانُ لِمَا بَيَّنَا وَيَتَصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ قَالَ وَهٰذَا عِنْدَهُمَا أَيْضًا، وَعِنْدَهُ لاَيَتَصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلافِ إِذَا اجَرَ الْمُسْتَعِيْرُ الْمُسْتَعَارَ، لِلَّبِي يُوْسُفَ رَحَمُنْ أَيَّةُ الْغَاءِ وَعَلَى هٰذَا الْخِلافِ إِذَا اجَرَ الْمُسْتَعِيْرُ الْمُسْتَعَارَ، لِلَّابِي يُوْسُفَ رَحَمُنْ أَيَّةُ الْعَلَى الْمَعْدُونَ وَكَذَلِكَ الْمِلْكُ فِي الْمَصْمُونِ، لِأَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ حَصَلَ فِي ضَمَانِهِ وَمِلْكِهِ، أَمَّا الصَّمَانُ فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ الْمِلْكُ فِي الْمَصْمُونِ، لِأَنَّ الْمَصْمُونَاتِ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ

### 

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غلام غصب کر کے اس سے نفع حاصل کرلیا اور نفع نے اسے معیوب کر دیا تو غاصب پر نقصان کا تاوان لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور غاصب نفع کوصد قد کر دے۔ بیتھم حضرات طرفین ؓ کے یہاں ہے، امام ابو یوسف ؓ کے یہاں غاصب غلہ کوصد قد نہیں کرےگا۔ اسی اختلاف پر ہے جب مستعیر ہی مستعار کو اجرت پر دید ہے۔ امام ابو یوسف ؓ کی دلیل بیہ ہے کہ یہ نفع غاصب کے صفان اور اس کی ملکیت میں حاصل ہوا ہے، صفان کا معاملہ تو واضح ہے نیز ہی مضمون میں اس کی ملکیت بھی قائم ہے، کیونکہ صفان دیدینے سے وقت غصب کی طرف منسوب ہو کرمضمونات مملوک ہوتی ہیں۔

حضرات طرفین بین الله الله یہ ہے کہ بین فع غلط طریقے سے حاصل ہوا ہے بعنی دوسرے کی ملکت میں تصرف کرنے سے حاصل ہوا ہے اور جو بھی نفع اس طرح حاصل ہواس کا راستہ صدقہ ہے، اس لیے کہ فرع اصل کے وصف پر متفرع ہوتی ہے اور منسوب ہونے والی ملکت ناتھ ہے اس لیے اس سے خبث ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ غلام غاصب کے پاس ہلاک ہوجائے اور غاصب اس کا صامن ہووے تو غاصب کو بیدی ہوجائے اور غاصب اس نفع سے کام چلا دے، اس لیے کہ خبث مالک کی وجہ سے ہے اس لیے اگر غاصب بینفع مالک کی وجہ سے ہے اس لیے کہ خبث مالک کی وجہ سے ہے اس لیے اگر غاصب بینفع مالک کو دیدے تو مالک کے لیے اس کا استعمال مباح ہوگا ، البندا مالک کو دینے سے خبث زائل ہوجائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب غاصب نے عبد مغصوب کوفروخت کردیا اور مشتری کے قبضہ میں وہ ہلاک ہوگیا پھروہ غلام کسی کا مستحق لکلا اور مشتری نے اس کا تاوان دیدیا تو بائع (غاصب) کو بیتی نہیں ہے کہ مشتری کوئمن واپس کرنے میں نفع ہے کام لے (یا نفع کا سہارا لے ) اس لیے کہ نفع کا حبث حق مشتری کی وجہ ہے نہیں ہے اللا بیر کہ بائع کے پاس اس غلہ کے علاوہ دوسرا مال ہی نہ ہوتو اس صورت میں بائع اس غلہ کامختاج ہوگا اور محتاج کو اپنی ضرورت میں ایسا مال صرف کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اگر بائع کو پچھ مال ال جائے اور وہ نفع استعال کرتے وقت بائع مالدار ہوتو اس نفع کے بقدر مال صدقہ کردے اور اگر بوقت استعال وہ محتاج ہوتو اس پر پچھ بھی ہے۔

#### اللغات:

## ر آن البداية جلدا ي المحالة المعلى المحالة الم

عاریت پر لی ہوئی چیز۔ ﴿المضمونات ﴾ وہ چیزیں جن کا ضان دیا جانا ہے۔ ﴿ پنعدم ﴾ فتم ہونا، کالعدم ہونا۔ ﴿ پستعین ﴾ مدد طلب کرنا۔ ﴿التناول ﴾ لینا، کھانا۔ ﴿ غرم ﴾ تاوان۔

غصب شده غلام كوكرائ بيدينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف نے کوئی غلام غصب کر کے اسے اجرت اور مزدوری پر لگا کراس کی اجرت حاصل کر کے اس نفع کمالیا اور اس محنت و مزدوری کی وجہ ہے وہ غلام دبلا اور کمزور ہو گیا یا اسے کی طرح کی کوئی بیاری اور پریشانی ہوگئی جس سے اس کی قیمت کم ہوگئ تو غاصب پر اس کمی کا ضمان اور تاوان لازم ہوگا اور حضرات طرفین ؓ کے یہاں غلام واپس کرنے کے ساتھ ساتھ عاصب پر وہ نفع صدقہ کرنا بھی لازم ہوگا ۔ لیکن امام ابو پوسف ؓ کے یہاں غاصب پر صدقہ واپس کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نفع غاصب کی ملکیت میں حاصل ہے۔ اور ضمان اوا کرنے کی وجہ سے وقت غصب ہی سے غاصب اس کا مالک ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ این مملوکہ چیز کو ہلاک کرنے سے ضمان نہیں ہوتا تو نقصان پہنچانے سے کیا خاک ضمان ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں غاصب نے جونفع حاصل کیا ہے وہ دوسرے کی ملکیت میں ناجائز تصرف کرکے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے اور غلط طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی کا واحد راستہ صدقہ ہے اس لیے غاصب پر نفع کا صدقہ واجب ہے۔ رہا مسئلہ اس کے ضمان دینے کا تو اس ضمان سے اسے جو ملکیت حاصل ہورہی ہے وہ ناقص ہے یہی وجہ ہے کہ صرف موجود اور حاضر کے حق میں یہ ملکیت ظاہر ہوتی ہے، غائب اور فائت کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی ۔ اس حوالے سے یہ ملکیت ناقص ہے اور ناقص ملکیت سے حبث خم نہیں ہوتا لہٰذا غاصب کو ملی ہوئی ملکیت اور حاصل شدہ نفع میں خرانی اور کمی برقر ارر ہے گی اور اس برموجودہ نفع کوصدقہ کرنالازم ہوگا۔

فبلو ہلك المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر غلام نفع كما كردينے كے بعد غاصب كے قبضہ ميں ہلاك ہو گيا اور غاصب پر اس كا ضان لازم ہوا تو اس غلام سے حاصل كردہ نفع غاصب ضان ادا كرنے ميں لگا سكتا ہے يعنى اس رقم كو وہ ضان كے طور پر مالك كودينے كا حق دار ہے، اس ليے كہ غاصب كے حق ميں اس كا حبث ہ لك اور مغصوب منہ كے حق كی وجہ سے ہے اور ضان كی شكل ميں مالك ہی كو وہ نفع مل رہا ہے اس ليے اس كا خبث زائل ہوجائے گا اور غاصب كے ليے دينا اور مالك كے ليے لينا حلال ہوجائے گا۔

ببخلاف ما إذا باعه النع فرماتے ہیں کہ عبد مغصوب سے نفع حاصل کرنے کے بعد اگر غاصب نے اسے فروخت کرکے مشتری کے حوالے کردیا اور ثمن پر ببضائہ کرلیا پھر وہ غلام مشتری کے ببضہ میں ہلاک ہوگیا اس کے بعد کسی نے اس پر اپنا استحقاق جنا کر اس کا دعویٰ کردیا اور مشتری نے مشتق کو صان دیدیا تو ظاہر ہے کہ بچ باطل ہونے کی وجہ سے مشتری غاصب بائع سے اپنا ثمن واپس کے گا، کین اب یہ بائع غلام سے حاصل کردہ نفع اور کمائی کو ثمن کی واپسی میں استعال نہیں کرسکتا، اس لیے کہ اس نفع کا خبث مشتری کے گا، کین اب یہ بائع غلام سے حاصل کردہ نفع اور کمائی کو ثمن کی وجہ سے خبوث تھا اور مالکہ حق مستحق کی وجہ سے خبوث تھا اور مالکہ ہی کو واپس کیا جار با تھا اس ساتھ ملانا درست نہیں ہے اور پہلے والے مسئلے میں چوں کہ یہ نفع حق مالک کی وجہ سے خبوث تھا اور مالکہ ہی کو واپس کیا جار با تھا اس لیے اسے مالکہ کو دینا درست اور جائز تھا۔ ہاں اگر اس دوسری صورت میں بائع کے پاس نہ کورہ نفع کے علاوہ دوسرا کوئی مال نہ ہوتو اس وقت ضرورت کے تحت بائع کو ثمن کی جگہ یہ نفع دینے کا اختیار ہوگا اور اگر بعد میں اسے کوئی مال ہم دست ہوجائے اور نفع والا مال دیتے وقت ضرورت کے تحت بائع کو ثمن کی جگہ یہ نفع دینے کا اختیار ہوگا اور اگر بعد میں اسے کوئی مال ہم دست ہوجائے اور نفع والا مال دیتے

## ر آن البدايه جلدا على المحالة المحالة

وقت بائع مالدار ہو (اگر چہ فی الحال اس کے پاس رو پیددست باب نہ ہو) تو دہ مال طنے کے بعد نفع کے بقدر رقم صدقہ کردے اور اگر محتاج اور اگر محتاج اور نقیر ہوتو صدقہ ودقہ کچھ نہ کرے، کیونکہ محتاج ہونے کی صورت میں اسے وہ مال استعال کرنے کی ضرورت تھی اور الضرور ات تبیح المحظور ات کا فارمولہ بہت مشہور ہے۔

قَالَ وَمُنُ غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَاى بِهَا جَارِيَةً فَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاى بِالْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً فَبَاعَهَا بِفَلَاقِ إِدْهُمْ وَأَصُلُهُ أَنَّ الْغَاصِبَ وَالْمُوْدَعَ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيْعِ الرِّبْحِ، وَهِلَمَا عِنْدَهُمَا، حِلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّمُودَعَ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْلُودِيْعَةِ وَرَبِحَ لَايَطِيْبُ لَهُ الرِّبْحُ عِنْدَهُمَا، خِلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّمَّيَةِ، وَقَدْ مَرَّتِ الدَّلَائِلُ، وَجَوابُهُمَا فِي الْوَدِيْعَةِ أَطْهَرُ، لِأَنَّةُ لَايَسْتَنِدُ الْمِلْكُ إِلَى مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ لِانْعِدَامِ سَبِ الصَّمَانِ فَلَمْ يَكُنِ التَّصَرُّفُ فِي الْوَدِيْعَةِ أَطْهَرُ، لِأَنَّةَ لِايَسْتَنِدُ الْمِلْكُ إِلَى مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ لِلانْعِدَامِ سَبِ الصَّمَانِ فَلَمْ يَكُنِ التَّصَرُّفُ فِي الْكِمَانَ فَلَى اللَّمَارَةِ، أَمَّا إِنْ النَّعَرَبُ وَلَقَدَ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا قَبْلَ التَّصَرُّفُ إِلَى مَالْمَةُ إِلَى السَّمَرِي اللَّهُ وَلَيْكُ التَّعَلِيْنِ وَالْمَارَةِ إِنَّا الْمُسْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَارَةِ إِنَّا الْمِسْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَارَةِ إِلَى الْمَعْرَاقِ الْمُولِقِ الْمَعْرِقِي الْمَعْرَاقِ الْمَارَةِ إِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُلْولِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

تروجہ ان خرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے ایک ہزار دراہم غصب کر کے ان سے ایک باندی خریدی اور اسے دو ہزار دراہم میں فروخت کردیا پھران دو ہزار دراہم سے ایک باندی خریدی اور اسے دو ہزار دراہم میں فروخت کیا تو غاصب پورا نفع صدقہ کرے گا۔ یہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے اس کی اصل ہے ہے کہ غاصب اور مودَع جب مالی مغصوب یا ودیعت میں تصرف کر کے نفع کماتے میں تو حضرات طرفین کے یہاں ان کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کا اختلاف ہے اور دونوں فریق کے دلائل گذر چکے ہیں۔ ودیعت کے متعلق تو حضرات طرفین کا جواب واضح ہے، اس لیے کہ ودیعت میں سبب صان معدوم ہوتا ہے اور تصرف سے پہلے والی حالت کی طرف ملکیت منسوب نہیں ہوتی اس لیے یہ تصرف مودَع کی ملکیت میں نہیں واقع ہوتا۔

بھراشارہ سے متعین ہونے والی چیزوں میں بی علم ظاہر ہے لیکن جو چیزیں اشارہ سے متعین نہیں ہوتیں جیسے دراہم ، نانیر ان کے متعلق ماتن کا قول اشتری بھا اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ صدقہ کرنا اس صورت میں واجب ہے جب غاصب نے دراہم ودنا نیر سے خریداری کرکے انھی سے ثمن ادا کیا یا ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کرکے ان کے علاوہ سے ثمن ادا کیا یا ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کرکے ان میں سے ثمن ادا کیا یا مطلق خریداری کی اور دراہم ودنا نیر سے ثمن ادا کیا تو اس ہوگا۔ امام کرخی ا

ر آن البداية جلدا ي ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ كر ١٥٥١ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر

نے اس طرح بیان کیا ہے۔اس کیے کہ اگراشارہ سے تعین کا فائدہ نہ ہوتو نقد ادائیگی سے اس کا موکد کرنا ضروری ہے تا کہ خبث محقق ہوجائے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کسی بھی حال میں نفع حلال نہیں ہے خواہ صان سے پہلے ہو یا صان کے بعد ہواور دونوں جامع اور مبسوط میں جومطلق تھم وارد ہے اس کے لیے یہی مختار بھی ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر غاصب نے غصب کردہ ایک ہزار دراہم سے ایسی باندی خریدی جودو دراہم کے مساوی ہو پھر غاصب نے اسے ہبہ کردیا یا اس نے کھانے کی چیز خریدی تھی اور اسے کھالیا تو وہ پھے بھی صدقہ نہ کرے، بیقول متفق علیہ ہے اس لیے کہ اتحاد جنس ہی کے وقت نفع ظاہر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿الربع ﴾ منافع \_ ﴿المودع ﴾ جس كے پاس امانت ركھوائى جائے \_ ﴿يطيب ﴾ حلال ہونا، پاك ہونا \_ ﴿يستند ﴾ منسوب ہونا، سپار الينا \_ ﴿يتاكد ﴾ بخت ونا \_ ﴿تحاد ﴾ متحد ﴾ بہرار الينا \_ ﴿يتاكد ﴾ واضح ہونا \_ ﴿اتحاد ﴾ متحد ﴾ بونا - ﴿والمودع ﴾ بهرار الينا \_ ﴿يتاكد ﴾ واضح ہونا \_ ﴿اتحاد ﴾ متحد ﴾ بونا - ﴿والمودع ﴾ بهرار الينا \_ ﴿يتاكد ﴾ واضح ہونا \_ ﴿اتحاد ﴾ متحد ﴾ بونا - ﴿

#### فعب شده چزکی تجارت در تجارت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص نے کسی کے ایک ہزار دراہم غصب کر کے ان سے ایک باندی یا کوئی اور سامان خرید کرا سے دو ہزار کے عوض فروخت کردیا پھران دو ہزار کے عوض ایک باندی خریدی اور اسے تین ہزار میں بیچا تو حضرات طرفین ؓ کے یہاں غاصب کے لیے نفع کا ایک روپیہ بھی حلال نہیں ہے اور پورے کا پورا نفع واجب التصدق ہے جب کہ امام ابو بوسف ؓ کے یہاں عاقد اور غاصب کے لیے نفع حلال اور درست اور حلال ہے۔غصب کے متعلق تو تحقیق آ پھی ہے۔ ود بعت کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ غصب میں تو ادائے ضان سے حالت غصب کی طرف ملکیت منسوب ہی ہوجاتی ہے، لیکن ود بعت میں یہ استناد اور انتساب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ود بعت میں سبب صال ہی معدوم ہوتا ہے اور کسی بھی در جے میں مودع کا تصرف اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اس لیے پورا نفع حرام اور ضبیث ہوتا ہے۔

ثم ھذا ظاھر المنے اس کا حاصل ہے ہے کہ اشارہ سے متعین ہونے والی اشیاء مثلاً سامان وغیرہ میں تو ہے تھم ظاہری ہے کہ ان سے حاصل کردہ نفع حرام ہے، لیکن جو چیزیں متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتیں جیسے دراہم ودنا نیر ہیں ان میں اس وقت نفع میں خبث آئے گا جب غاصب ان ہے کوئی چیز خرید کرانہیں بطور ثمن اداکرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غاصب نے دراہم یا دنا نیر کی طرف اشارہ تو کہ یا لیکن دوسری چیز ہے ثمن اداکیا یا دوسری چیز کے دراہم ہے ثمن اداکیا یا دوسری چیز کی طرف اشارہ کرکے دراہم ودنا نیر ہے ثمن اداکیا یا مطلق عقد کرکے دراہم ہے ثمن اداکیا تا تو امام کرخی کے یہاں اس کے لیے نفع حلال اور درست ہے، کیونکہ دراہم ودنا نیر میں اشارہ مفید نہیں ہے تو اس میں اسی وقت خبث بیں اشارہ مفید نہیں آئے گا اور نفع حلال اور درست بیدا ہوگا جب واقعتاً اضیں بطور ثمن دیا جائے اور جب تک دیا نہیں جائے گا اس وقت تک خبث نہیں آئے گا اور نفع حلال اور درست ہوگا۔ لیکن ہمارے مشائح کی رائے ہے ہے کہ سی بھی حال میں غاصب اور مودَع کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے یعنی خواہ وہ ضان دے یا موگا۔ لیکن ہمارے مشائح کی رائے ہے ہے کہ سی بھی حال میں غاصب اور مودَع کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے یعنی خواہ وہ ضان دے یا نہ دے اور جامع صغیر و کبیر اور مبسوط میں مقصد ق بجمیع المربح جومطلق وارد ہاس کے حسب حال مشائح کا فیصلہ ہی درست اور موراد موراد ہاس کے حسب حال مشائح کا فیصلہ ہی درست اور

# ر آن البدایه جلدا کے محالہ کا محالہ کی کا محالہ کا محالہ

جائز معلوم ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں مفتیٰ بوقول امام کرخی ہی کا ہے، علامه صدرالشہیداورش الائمه سرخی کی بھی یبی رائے ہے و ھو الأنسب و الأحوط دفعا للحوج عن الناس \_ (بنایہ ٢٣٦/١٠)

قال وإن اشتری النج مسکہ یہ ہے کہ اگر غاصب نے دراہم مغصوبہ کے عوض ایسی باندی خرید جود و ہزار دراہم کے مساوی تھی یہ دراہم مغصوبہ سے طعام اور کھانے کی چیز خریدی اور غاصب نے اسے کھالیا تو ان صور توں میں اس پرصدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یبال دراہم مغصوبہ اور اس سے خریدی ہوئی چیز میں اتحاد اور مساوات معدوم ہے اور جب مساوات نہیں ہے تو نفع بھی ظاہر نہیں ہوگا ۔ اور نفع کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ غاصب پڑی مغصوب کے مثل مال واپس کرنالازم ہوگا۔



# فضل فیمایتغیر بفغل الغاصب یفسل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو عاصب کے نعل سے متغیر ہوجاتی ہیں

اس فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عاصب کے فعل سے مالک اور مغصوب مند کی ملکیت کب زائل ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ملکیت کا زوال غصب اور متعلقاتِ غصب کے بعد ہی ہوگا ، اس لیے اسے بعد میں بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا وَأَعْظُمُ مَنَافِعُهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكُهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَلَايَحِلُّ لَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا كَمَنْ غَصَبَ شَاةً وَذَبَحَهَا وَشَوَّاهَا أَوْطَبَحَهَا أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ حَدِيْدًا فَاتَّخَذَهُ سَيْفًا أَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ انِيَةً، وَهِلَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰنُهُمَّايُهُ لَايَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَٰنُهُمَّايُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ أَخُذَ الدَّقِيُقِ لَا يَضْمَنُهُ النُّقْصَانَ عِنْدَةً، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبُوا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَضْمَنُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَيْنَا أَنَّهُ يَزُوْلُ مِلْكُهٔ عَنْهُ لِكِنَّهُ يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِلشَّافِعِيِّ رَمَا لِلْقَايْهُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ فَيَبْقَىٰ عَلَى مِلْكِم وَتَتْبَعُهُ الصَّنْعَةُ كَمَا إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ فِي الْحِنْطَةِ وَأَلْقَتْهَا فِي طَاحُوْنَةِ الْغَيْرِ فَطَحَنَتْ وَلَامُعْتَبَرَ بِفِعْلِم، لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ فَلاَيَصْلُحُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَى مَا عُرِفَ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْعَدَمَ الْفِعُلُ أَصْلًا وَصَارَ كَمَا إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ الْمَغْصُوْبَةَ وَسَلَخَهَا وَارَبَهَا. وَلَنَا أَنَّهُ أَحْدَثَ صَنْعَةً مُتَقَوَّمَةً فَصَيَّرَ حَقَّ الْمَالِكِ هَالِكًا مِنْ وَجُهِ، أَلَا تَراى أَنَّهُ تَبَدَّلَ الْإِسْمُ وَفَاتَ مُعَظَّمُ الْمَقَاصِدِ وَحَقُّهُ فِي الصَّنْعَةِ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجُو فَيَتَرَجَّحُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ فَائِتٌ مِنْ وَجُهِ وَلَانَجُعَلُهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ، بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِحْدَاثُ الصَّنْعَةِ، بِخِلَافِ الشَّاةِ، لِأَنَّ اسْمَهَا بَاقٍ بَعْدَ الذِّبْحِ وَالسَّلْخِ وَهَذَا الْوَجْهُ يَشْمَلُ الْفُصُوْلَ الْمَذْكُوْرَةَ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ غَيْرَهَا فَإَخْفَظُهُ، وَقَوْلُهُ وَلَايَحِلُّ لَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ دْلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنُ وَزُفَرُ وَمَنْكُمَانِيهُ وَهَكَذَا عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَانُكُمَانِيهُ رَوَاهُ الْفَقِيْهِ أَبُواللَّيْثِ، وَوَجْهُة ثُبُوْتُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ

### ر ان البداية جلدا ي مسلك المسلك المسلك المسلك الما عصب ك بيان مير الما عصب ك بيان مير الما المصلك الما المسلك المس

لِلتَّصَرُّفِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ وَهَبَهُ أَوْبَاعَهُ جَازَ، وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ فِي الشَّاةِ الْمَدُبُوْحَةِ الْمُسَلِيَّةِ بِغَيْرِ رِضَاءِ صَاحِبِهَا أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى، أَفَادَ الْأَمْرُ بِالتَّصَدُّقِ زَوَالَ مِلْكِ الْمَالِكِ وَحُرْمَةَ الْإِنْتِفَاعِ لِلْعَاصِبِ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ، وَلِأَنَّ فِي إِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ فَتْحَ بَابِ الْعَصْبِ فَيَحُرُمُ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْمُعْصِبِ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَصَادِ، وَنِفَاذُ بَيْعِه وَهِبَتُهُ مَعَ الْحُرْمَةِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمِلْكِ الْفَاسِدِ، وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ يُبَاحُ لَهُ، لِأَنَّ فِي الْمِلْكِ الْفَاسِدِ، وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ يُبَاحُ لَهُ، لِأَنَّ فَي الْمِلْكِ الْفَاسِدِ، وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ يُبَاحُ لَهُ، لِأَنَّ وَنَهَا أَوْ نَوْاهُ لِلْمُ وَعَمَلَتُ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاضِيْ، وَكَذَا إِذَا أَبْرَأَهُ لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِهِ وَكَذَا إِذَا أَدَى الْمَلْكِ صَارَ مُولِى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتُ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاضِيْ، وَكَذَا إِذَا أَبْرَأَهُ لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِهِ وَكَذَا إِذَا أَدْى الْمَالِكِ صَارَ مُولِى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتُ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاضِيْ، وَكَذَا إِذَا أَبْرَأَهُ لِسُقُوطِ حَقِهِ بِهِ وَكَذَا إِذَا أَدْى الْمَالِكِ صَارَ مُولِى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتُ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاضِيْ، وَكَذَا إِذَا أَبْرَأَهُ لِسُقُوطِ حَقِهِ إِلْعَلَى الْمَعْمَى إِلَّا يَعْلَى هَلَا الْمُعَلِى الْمَالُولِ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى الْمُعْرَاقِ السَّمَانِ لِوجُورِهِ الْوَلَولُونَ مِنْ وَجُهِ وَفِي الْعِنْطِةِ يَزُرَعُهَا لَايَتَصَدَّقُ بِالْفَضَلِ وَمُنَا لَكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى فَاللَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنَالُ وَلَا لَهُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ عاصب کے فعل سے اگر عین مغصوبہ میں تغیر ہوجائے اوراس کا نام اوراس کی منفعت کا خاتمہ ہوجائے تو اس عین سے مغصوب منہ کی ملکیت ختم ہوجائے گی اور عاصب اس کا مالک ہوجائے گا اوراس کا ضان دے گا اوراس کا بدل اواکر نے تک عاصب کے لیے اس سے نقع اٹھانا حلال نہیں ہوگا۔ جیسے کی نے بکری غصب کی اوراسے ذبح کر کے بھون لیا پاپکالیا یا گندم غصب کر کے اسے برتن بنا لیا۔ بیتمام تفصیلات ہمارے یہاں ہیں امام شافعی والٹی نظی اورائی نفصیلات ہمارے یہاں ہیں امام ابو یوسف سے ایک دوایت ہے، لیکن جب مالک آٹا لیا کہ کو اختیار کرے گا تو امام ابو یوسف سے مالک کا حق منظم نہیں ہوتا یہی امام ابو یوسف سے دوسری روایت ہے کہ شی مغصوب لینے کو اختیار کر دے گا تو امام ابو یوسف سے کہ کہ کہ مخصوب سے مالک کی ملکت ختم ہوجائے گی لیکن مالک کے دین کی ادائیگی کے لیے اس چیز کوفروخت کیا جائے گا اور غاصب کی موت کے بعد غرماء کے بالمقابل مالک اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ امام شافعی واٹیل کی دلیل ہے ہے کہ عین مفصوبہ موجود ہے لہذاوہ مالک کی ملکت پر باقی رہے گی بین مفصوبہ موجود ہوگا جیسے آگرگندم ہیں ہوا جے اور اسے اڑا کر دو سرے کی چکی میں ڈال دے پھروہ چکی میں ڈال دے پھروہ چکی اسے بیں دے (تو آٹا مالک گندم ہی کی ملکت میں خارم گا)۔

اور غاصب کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ فعل غصب شرعاً ممنوع ہے اس لیے یہ ملکیت کا سبب نہیں ہوگا جیب کہ معلوم ہو چکا ہے اور یہ ایسا ہو گیا جیسے فعل تھا ہی نہیں ، اس کی مثال ایس ہے جیسے غاصب نے مغصوبہ بکری کو ذریح کر کے اس کی کھال ٹکالی اور ، اس کے فکڑے فکڑے کردیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ غاصب نے اپن فعل سے ایک فیمتی چیز پیدا کردی ہے اور مالک کا حق من وجہ ہلاک ہوگیا ہے کیاد کھتانہیں کہ اس چیز کا نام بدل گیا ہے اور اس کے اہم مقاصد فوت ہوگئے ہیں اور اس حوالے سے من کل وجہ غاصب کا حق اس میں موجود ہے،

# 

لہذا یہ حق اس حق سے راجح ہوگا جومن وجہ فوت ہو چکا ہے اور فعل غاصب کوممنوع ہونے کی حیثیت سے ہم سبب ملک نہیں قرار دیتے ، بلکہ صُنعبِ متقومہ کے احداث کے حوالے سے اسے سبب ملک قرار دیتے ہیں۔

استحمان کی دلیل مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کرتے بھونی ہوئی بکری کے متعلق حضرت ہی اکرم مُلِّا اَیْنِیْم کا بیارشادگرای ہے د'اسے قید یوں کو کھلا دو' صدقہ کرنے کے اس فرمان گرای سے بیمعلوم ہوگیا کہ غاصب کے فعل سے مالک کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور مالک کی اجازت سے پہلے غاصب کے لیے نفع اٹھانا حرام رہتا ہے۔ اور اس لیے کہ انتفاع کومباح قرار دینے میں فصب کا درواز ہ کھولنالازم آتا ہے لہذا فساد کی جرختم کرنے کے پیش نظر اجازت سے پہلے غاصب کے لیے شی مفصوب سے انتفاع حرام ہوگا۔ اور حرمت کے ہوتے ہوئے بھی غاصب کی بیچ اور ہبہ کا جواز اس لیے ہے کہ غاصب شی مفصوب کا مالک ہے جیسے بیچ فاسد اور ملک فاسد میں ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

غاصب جب بدل ادا کردے گا تو اس کے لیے انتفاع مباح ہوگا، کیونکہ بدل سے مالک کاحق ادا ہوگیا اور آپسی رضا مندی سے مبادلہ داقع ہوگیا۔ اگر مالک نے غاصب کو بدل اور ضان سے بری کردیا تو بھی اس کے لیے انتفاع حلال ہوجائے گا، کیونکہ ابراء سے مالک کاحق ساقط ہوجاتا ہے۔ اگر قضائے قاضی سے غاصب نے بدل ادا کردیا یا حاکم نے اس سے ضان لے لیا یا مالک نے ضان لے لیا تو بھی اس کے لیے انتفاع حلال ہوگا، کیونکہ مالک کی رضامندی موجود ہے، اس لیے کہ مالک کی طلب کے بغیر قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔

اسی اختلاف پر بیمسکد بھی ہیں غاصب نے گذم غصب کر کے انھیں بودیا یا تھ طی غصب کر کے اسے زمین میں گاڑ دیا ، کین امام ابو یوسٹ کے یہاں ان دونوں مسکوں میں ضان ادا کرنے سے پہلے بھی انتفاع حلال ہے، اس لیے کمن کل وجہ استہلا ک موجود ہوتی ہے۔ برخلاف گذشتہ مسائل کے، کیونکہ ان میں من وجہ بین موجود ہوتی ہے اور اس گذم کے متعلق جس کی غاصب کیے تی کرلے امام ابو یوسٹ کے یہاں غاصب نفع کوصد قرنہیں کرے گا۔ حضرات طرفین کا اختلاف ہے، اس کی اصل گذر بھی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

وتغیر ک بدل جانا، تبدیلی واقع بونا\_ ﴿ زال ﴾ تم بونا، زائل بونا\_ ﴿ شاة ﴾ بکری\_ ﴿ شوی ﴾ بجونا\_ ﴿ طبخ ﴾ بكانا\_ ﴿ حنطه ﴾ گندم\_ ﴿ حديد ﴾ لوار ﴿ والدقيق ﴾ آئا\_

# ر ان البداية جلدا على المحال ا

﴿الغرماء ﴾ قرض خواه ۔ ﴿الصنعة ﴾ كاريكرى، عمل وضل ﴿ هب ﴾ بواكا چانا ۔ ﴿طاحونة ﴾ جكى ۔ ﴿محظور ﴾ ممنوع، نلط ۔ ﴿سلخ ﴾ كال اتارنا ۔ ﴿الشاة المذبوحة ﴾ ذبح شده بكرى ۔ ﴿المصلية ﴾ بحنى بوئى ۔ ﴿اطعم ﴾ كلانا ۔ ﴿الأسارى ﴾ قيدى، اسير كى جمع ہے ۔ ﴿الارضاء ﴾ راضى كرنا ۔ ﴿حسمًا ﴾ فتم كرنے كے ليے ۔ ﴿التراضى ﴾ بابمى رضا مندى ۔ ﴿نواة ﴾ تقملى ۔ ﴿غوس ﴾ بونا، شجركارى كرنا ۔ ﴿الاستهلاك ﴾ فتم كرنا ۔ ﴿الفصل ﴾ اضاف، زيادتى ۔

#### تخريج

وواه ابوداؤد في سننه رقم الحديث: ٣٣٣٢.

#### غصب شدہ چیز کا تبدیلی کے بعد مکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محق نے کوئی چیز غصب کر کے اس میں ایبا تغیر وتبدل کردیا کہ اس کا نام اور اس کی منفعت سب چیزیں متاثر ہوگئیں اور نام ، کام دونوں میں بہتد یلی رونما ہوگئی تو ہمارے یہاں اس چیز سے مغصوب منہ کی ملکیت ختم ہوجائے گی اور غاصب اس کا مالک ہوجائے گا اور اس ملکیت کی وجہ سے غاصب کو اس کا صغان ادا کرنا پڑے گا۔ اور جب تک غاصب صان نہیں دیدیا اس وقت تک غاصب کے لیے اس چیز سے نفع حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تغیر مقاصد کی مثال بہ ہے کہ غاصب برک ذرج کر کے اس وقت تک غاصب کے لیے اس چیز سے نفع حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تغیر مقاصد کی مثال بہ ہے کہ عاصب برک درا ہے تصرفات اسے لیکا لیے یا بھون ڈالے اور تغیر نام وکام کی مثال بہ ہے کہ لو ہا غصب کر کے اس سے توار وغیرہ بنالے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسے تصرفات ہیں جن سے اصل مغصوب منہ (مالک) کی ملکیت میں جن سے اصل مغصوب منہ (مالک) کی ملکیت سے نکل کر عاصب کی مملوک ہوجاتی ہے ، لیکن امام شافعی ترات ہے اس لیے ہمارے یہاں شی معصوب منہ وجاتی ہے اور اس سے مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی و به قال اُحمد و هو دو این عن ابنی یو سفت۔

جائز ہے لہذا یہ فضی الی الربوانہیں ہوگا۔

وصاد تحما إذا ذبح المنح المع الم شافعی والتین نے صورت مسئلہ کو اس صورت پر قیاس کیا ہے جس میں غاصب بکری کو ذرئح کر کے اس کی کھال نکال دے اوراس کے نکٹر ہے نکٹر ہے کردے پھر بھی وہ بکری اس کی مملوک نہیں ہوتی اگر چہ غاصب کا فعل موجود ہے تو جب اس قدر تصرف وتغیر سے غاصب مغصوبہ چیز کا مالک نہیں ہوتا تو گندم وغیرہ کو آٹا بنانے سے کس طرح وہ اس کا مالک ہوجائے گا؟

ولنا الغ ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں غاصب نے اپنی فعل اور تصرف سے ایک فیمتی چیز اور متقوم امر کو وجو و بخشا ہے بہی وجہ ہے کہ گذم کو آنا بنانے سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس طرح ذیح کرکے پکائی ہوئی بکری زندہ بکری سے زیادہ گرال قیمت ہوتی ہے اس طرح ذیح کے بعد بکری کے نام شاۃ کی جگہ تم الشاۃ استعمال ہوتا ہے ہوتی ہے اور طبح کے بعد تو نام کام سب میں تبدیلی ہوجاتی ہے اور غاصب کا یہ تصرف مالک کے اصل حق پر غالب آجاتا ہے، اس لیے ہم غاصب کو خدکورہ مغصوب چیز کا مالک قرار دیتے ہیں نہ کہ غصب کو۔

بخلاف النشاة المسلوخة النع فرماتے ہیں کہ شاۃ نہ بوحہ اور مسلونہ کو لے کر ہماری اصل پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے،
اس لیے کہ ہم طبخ کے بعد تغیر اسم کے قائل ہیں اور طبخ سے پہلے تو ہم بھی مسلونہ نہ بوحہ کوشاۃ ہی کہتے ہیں لیکن طبخ اور شواء کے بعد
اسے شاۃ نہیں کہتے ۔ اس لیے یہ جزل فارمولہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ غاصب کے جس تصرف سے شی مفصوب کا نام یا
کام ختم ہوجائے اس کی وجہ سے مالک کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور جس تصرف سے نام کام کا زوال نہ ہواس کی وجہ سے شی مفصوب
سے مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔

وقولہ لا یحل لہ الا نتفاع النع فرماتے ہیں کمتن میں جویہ بات کہی گئی ہے کہ بدل اداکر نے سے پہلے عاصب کے لیے شی مغصوب سے نفع حاصل کرنا درست نہیں ہے، یہ تھم استحسان پر بنی ہے ورنہ قیاسا اس کے لیے ایسا کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ غصب ہی سے عاصب کو ایک ملکیت حاصل ہوگئی ہے اور یہ ملکیت اس کے تصرف کو جائز قرار دے سکتی ہے، اس لیے کہ ضمان کے بعد وقتِ غصب ہی سے قبی مغصوب میں عاصب کی ملکیت ثابت ہوجائے گی، اس لیے تو فقہاء نے عاصب کے ہے۔ اور اس کی بیچ کو جائز قرار دیا ہے۔

استسان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نی اکرم مُنْ النظام ایک جنازے سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت نے آپ کی دعوت کی اور بکری کا گوشت پیش کیا جب آپ مُنَا النظام کے اسے تناول فرمانے کا ارادہ کیا تو محسوس ہوا کہ یہ بکری ما لک کی اجازت کے بغیر ذرج کی گئی ہے، جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی یہی صورتِ حال ہے اس پر آپ مُنَا اللّٰ علمو ہا الا سادی کہ یہ گوشت قید یوں اور صدقہ کے مستحقین کو کھلا دو' اس حدیث پاک ہے تین با تیں معلوم ہوئیں (۱) مالک کی اجازت سے بغیر ذرج کر دہ بحری کا گوشت واجب التصدق ہے (۲) فعل مخصوب سے مالک کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے (۳) جب تک مالک کی اجازت نہ اللہ کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے (۳) جب تک مالک کی اجازت نہ اس کے موافق ہے اس وقت تک اس سے غاصب کے لیے نفع اٹھانا حال نہیں ہے بی تھم استحسان سے ہم آہنگ ہے اور متن میں پیش کردہ عبارت اس کے موافق ہے۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میرے کہ اگر مالک کی مرضی کے بغیر ہم غاصب کے لیے انتفاع حلال کردیں گے تو اس سے غصب ا

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

دروازہ کھل جائے گا اورلوگ دھڑ لے کے ساتھ غصب کرنے لگیں گے اور کی کی کوئی ملکیت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہال جب غاصب بدل اداکر دے گا تو چوں کہ مغصوب منہ کواس کے حق کا عوض کل جائے گا اور اس کے لیے انتفاع واستعال کا راستہ صاف ہوجائے گا۔ و کندا إذا أبر أہ المنح اس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر مغصوب منہ غاصب کو ضمان سے بری کر دے، یا قاضی اس پرضمان کا حکم صادر کر دے یا مغصوب منہ کی درخواست پر حاکم اس سے ضمان اور بدل وصول کرلے تو ان تمام صور توں میں غاصب کے لیے انتفاع کا راستہ کلیئر اور صاف ہوجائے گا۔ باقی بات واضح ہے۔ ما قبل میں آنچکی ہے۔

قَالَ وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً اَوْ ذَهَبًا فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ أَوْ إِنِيَةً لَمْ يَزَلْ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَيْهُ مِثْلُهَا، لِآنَة أَحْدَثَ صَنْعَةً مُعْتَبَرَةً صَيَّرَتُ وَمَا لَيْهُ فَيَأْخُذُهَا وَلَاشَىٰءَ لِلْعَاصِبِ، وَقَالَا يَمْلِكُهَا الْعَاصِبُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، لِآنَة أَحْدَثَ صَنْعَةً مُعْتَبَرَةً صَيَّرَتُ حَقَّ الْمَالِكِ هَالِكًا مِنْ وَجُومٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَسَرَةٌ وَفَاتَ بَعْضُ الْمَقَاصِدِ، وَاليِّبُو لَايَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمُطَارَبَاتِ وَالشِّرْكَاتِ، وَالْمَصْرُوبُ يَصْلُحُ لِللَّكَ، وَلَهُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجُومٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمِسْمَ بَاقٍ الْمُصَارَبَاتِ وَالشِّرْكَاتِ، وَالْمَصْرُوبُ يَصْلُحُ لِللَّكِ، وَلَهُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجُومٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِسْمَ بَاقٍ وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيُ الثَّمَنِيَّةُ وَكُونُهُ مَوْزُونًا وَأَنَّهُ بَاقٍ حَتَّى يَجُورِي فِيهِ الرِّبُوا بِاعْتِبَارِهِ وَ صَلَاحِيَتُهُ لِوَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَوْلَ الشَّمَنِيَّةُ وَكُونُهُ مَوْزُونًا وَأَنَّهُ بَاقٍ حَتَّى يَجُورِي فِيهِ الرِّبُوا بِاعْتِبَارِهِ وَ صَلَاحِيَتُهُ لِوَالِسِ الْمَالِ مِنْ أَحْدُونَ الْعَيْنِ وَكُونُهُ مَوْزُونًا وَأَنَّهُ بَاقٍ حَتَّى يَجُومُ فَي فِيهِ الرِّبُوا بِاعْتِبَارِهِ وَ صَلَاحِيَتُهُ لِوالْسِ الْمَالِ مِنْ أَحُكُونُ الْعَيْنِ وَكُونُهُ مَا وَلَا الصَّنْعَةُ فِيهُا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَاقِيْمَةً لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جاندی یا سونا غصب کر کے انھیں ڈھال کر درہم یا دنا نیر بنالیا یا برتن بنالیا تو امام اعظم والیٹیلڈ کے یہاں اس سے مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوگی لہذا مالک انھیں لے لے گا اور غاصب کو پچھنہیں ملے گا۔حضرات صاحبین مجھنہ نیڈ افراتے ہیں کہ غاصب ان کا مالک ہوجائے گا اور اس پراس کے مثل واپس کرنا لازم ہوگا، اس لیے کہ غاصب نے ایک متقوم چیز پیدا کردی ہے جس سے من وجہ مالک کاحق ہلاک ہو چکا ہے۔ کیا دکھتا نہیں کہ غاصب نے اسے تو ڑ دیا ہے اور اس کے بعض مقاصد فوت ہو چکے ہیں۔ اور مضاربات وشرکات میں تیمرا س المال نہیں ہوسکتا جب کہ مضروب راس المال بن سکتا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ روایٹی کی دلیل یہ ہے کہ عین من کل وجہ باقی ہے کیا دکھتانہیں کہ اس کا نام باقی ہے اور اس کا اصلی معنی لینی شمنیت اور اس کا موزون ہونا سب کچھ باقی ہے حتی کہ موزون ہونے کی وجہ سے اس میں سود جاری ہوتا ہے۔ اور اس کا رأس المال کے قابل ہونا صنعت کے احکام میں سے ہے، عین کے احکام میں سے نہیں ہے، نیز اس میں صنعت مطلقاً غیر متقوم ہے، کیونکہ ہم جنس سے مقابلہ ہونے کے وقت اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

﴿فضة ﴾ جاندی۔ ﴿ذهب ﴾ سونا۔ ﴿ضرب ﴾ وُحالنا۔ ﴿آنية ﴾ برتن۔ ﴿صنعة ﴾ كاريكرى۔ ﴿صيّر ﴾ بناا۔ ﴿كسر ﴾ تو رُديا۔ ﴿التبر ﴾ سونے وغيره كى ولى۔ ﴿ربو ﴾ سود۔ ﴿متقوم ﴾ قابل قيت۔

#### سونے جاندی کا غصب:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سونا یا جا ندی غصب کر کے انھیں ڈھال کر دراہم یا دنا نیر بنالیے یا سونے جا ندی کا برتن

# ر أن الهدايي جلدال ير المالي ا

بنالیا تو امام اعظم ولیٹھیئے کے یہاں غاصب کے اس فعل سے شئ مغصوب ما لک اور مغصوب منہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی اور غاصب اس کا ما لک نہیں ہوگا، بلکہ جو مالک ہے وہی اس چیز کولے لے گا۔ حضرات صاحبین بیخالیٹی کے یہاں اس فعل اور تصرف سے نام اور کام دونوں طرح شی مغصوب میں تغیر و تبدل ہوجا تا ہے، اور بی تغیر غاصب کے جن میں مالک ہونے کی بین علامت ہے کیونکہ اس تغیر سے من وجہ مالک کا حق زائل ہوگیا ہے اور اب غاصب کا فعل اس پر اس قدر غالب ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے اصل مالک کا حق معدوم ساہوگیا ہے اور اس چیز کے بعض مقاصد بھی فوت ہو گئے ہیں چنا نچہ ضرب سے پہلے ذھب اور فرہ تھی تس سامان کی ہوتی ہوگئے ہیں چنا نچہ ضرب سے پہلے ذھب اور فرہ ہوگا ہوگی حیدان کے رائس ہوتی ہوگئے ہیں چنا نہیں بن سکتے لیکن ضرب کے بعدان کے رائس ہوتی ہوگئے اللہ بننے کا راستہ صاف ہوجا تا ہے۔ بھلا بتا ہے کہ اس قدر تغیر و تبدل کے بعد بھی کیا غاصب ان کا مالک نہیں ہوگا ؟

حضرت امام اعظم رطیقیا کی دلیل بیہ ہے کہ ضرب اور تصرف کے بعد بھی دراہم ودنا نیر میں چاندی اور سونے کا نام باقی رہتا ہے حق کہ درہم چاندی کا سکہ اور دینار سونے کا سکہ کہلاتا ہے نیز ان کی شمنیت بھی قائم رہتی ہے، ان کا وزن بھی باقی رہتا ہے اور موز ون ہونے کی وجہ سے ان میں ربوا اور سود بھی جاری ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائے کہ جو چیز اپنی اصل پرقائم ہواور اس کے اوصاف بھی باقی ہوں اسے ہم سے معلوں سے تعمل کے بعد بھی ہوں اسے ہم سے معلوں سے معلوں سے معلوں سے معلوں سے معلوں سے معلوں ہوگ تو ظاہر ہے معصوبہ جاندی یا سونے سے معصوبہ منہ اور مالک کی ملکیت ذائل نہیں ہوگی اور جب اس سے مالک کی ملکیت فتم نہیں ہوگ تو ظاہر ہے کہ وہ چیز غاصب کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوگی۔

رہا امام ابو یوسف وغیرہ کا بیر کہنا کہ ضرب کے بعد سونا یا جاندی میں رأس المال بننے کی صلاحیت ہوجاتی ہے ماقبل الضرب معدوم رہتی ہے اور بیدا کی طرح کا تقرف وتغیر ہے جو مالک کی ملکیت کے ذوال کا سبب ہے ہمیں بیتلیم نہیں ہے، کیونکہ ضرب کے بعد اس کا رأس المال کے قابل ہونا صنعت اور تصرف کے اثر سے ہوتا ہے عین اور اصل کے احکام واثر ات میں سے نہیں ہے نیز اس میں غاصب کا نعل بھی متقوم نہیں ہوتا بلکہ غیر متقوم رہتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگر سونے کا سونے سے یا جاندی کا جاندی کا جاندی سے مقابلہ کیا جائے تو ان میں تقوم نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ غاصب کا تصرف بھی یہاں کمزور ہے اور اس تصرف کوزوال ملک مالک کا سبب نہیں قرار ویا جاسکتا۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنَى عَلَيْهَا زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهَا وَلَزِمَ الْغَاصِبَ قِيْمَتُهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّالْأَقَلِيهِ الْمُالِكِ أَخُدُهَا، وَالْوَجُهُ عَنِ الْجَانِبَيْنِ قَدَّمُنَاهُ، وَوَجُهُ اخَرُ لَنَا فِيْهِ أَنَّ فِيْمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِضْرَارًا بِالْغَاصِبِ بِنَقْضِ لِلْمَالِكِ أَخُدُهَا وَوَجُهُ اخَرُ لَنَا فِيْهِ أَنَّ فِيْمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِضُوارًا بِالْغَاصِبِ بِنَقْضِ بِنَائِهِ الْحَاصِلِ مِنْ غَيْرِ خَلُفٍ، وَضَرَرُ الْمَالِكِ فِيْمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَجْبُورٌ بِالْقِيْمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمُغْصُوبِ فِي سَفِيْنَتِهِ، ثُمَّ قَالَ الْكُرْخِيُّ رَحَالُمُا اللَّوْحَ الْمَغْصُوبِ فِي سَفِيْنَتِهِ، ثُمَّ قَالَ الْكُرْخِيُّ وَعَلَيْكُ وَالْفَقِيْهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِ السَّاجَةِ يَنْقُضُ، لِآلَةُ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ عَلَى السَّاجَةِ اللَّهُ الْمَالُولُ وَهُو الْأَصَلُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى السَّاجَةِ، أَمَّا إِذَا بَنِى عَلَى نَفْسِ السَّاجَةِ يَنْقُضُ ، لِآلَةً فِيهِ وَجَوَابُ الْكِتَابِ يَرُدُّ ذَلِكَ وَهُو الْأَصَحُ .

ر آن البداية جلدال ي المالي ال

ترجیمه: اگر کمی نے ساکھوکا درخت غصب کر کے اس پر عمارت بنوالیا تو اس ہے مالک کی ملکت زائل ہوجائے گ۔ اور غاصب پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ مالک کو وہ ساکھو لینے کا اختیار ہے اور دونوں فریق کی دلیل ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اس مسئلے میں ہماری ایک دوسری دلیل ہیہ ہے کہ امام شافعی ولیٹھیڈ نے جوصورت اختیار کی ہے اس میں غاصب کا ضرر ہے ایں معنی کہ اس کی تغییر کردہ عمارت بغیر بدل کے ٹوٹ جائے گی۔ اور ہماری اختیار کردہ صورت میں بھی اگر چہ مالک کا ضرر ہے لیکن وہ ضرر قیمت سے دور کردیا گیا ہے۔ بیالیا ہوگیا جیسے غاصب نے غصب کردہ دھا گے سے اپنی باندی یا اپنے غلام کا پیٹ ویا اپنی شقی میں غصب کردہ ختی آ ویز ال کردی۔ پھرامام کرخی اور فقیہ ہندوائی نے فرمایا کہ غاصب کی عمارت کو اس صورت میں نہیں تو ڑا جائے گا جب اس نے ساکھو کے ادرگر دفتیر کیا ہو۔ اور اگر اس نے نفس ساجہ پر تغییر کیا ہوتو اس تغییر کوتو ڑ دیا جائے گا ، کیونکہ اس تغییر میں غاصب متعدی ہے ، لیکن قد وری کا تھم اس کی تر دید کر رہا ہے اور یہی اضح ہے۔

#### اللغات:

﴿ساجة﴾ خالى بلاث، زمين۔ ﴿اصرار ﴾ نقصان وہى۔ ﴿نقض ﴾ توڑنا۔ ﴿خاط ﴾ سينا۔ ﴿اللوح ﴾ تختى۔ ﴿سفينه ﴾ شقى۔ ﴿حوالله ﴾ آس پاس، اردگرد۔ ﴿متعدى ﴾ تجاوز كرنے والا، صدى گزرنے والا۔

#### غصب کی زمین برعمارت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے ساکھوکا درخت یا لکڑی غصب کر کے اس پر عمارت بنوالی تو اس درخت یا لکڑی ہے مالک کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور غاصب پر اس کی قیمت لازم ہوگی، لیکن امام شافعی پر لیٹن گئے کے بیبال مالک اور مغصوب منہ کو وہ لکڑی لینے کا اختیار ہوگا، فریقین کی دلیل ماقبل میں گذر چکی ہیں، اس سلسلے میں ہماری ایک دلیل اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم مالک کو ساکھووا پس لینے کا اختیار دیں گئے تو اس کی وجہ سے غاصب کی عمارت تو ڑی جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا جس کے عوض اسے بدل ہمی نہیں ملے گا اور عمارت نہ تو ڑکر غاصب پر قیمت لازم کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ غاصب بھی نقصان سے نی جائے گا اور مالک کو اس کے سامان کے عوض قیمت ال جائے گی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے غاصب نے خصب کردہ دھا گے سے اپنی باندی یا غلام کا پیٹ ی دیا یا اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی میں خصوب کی قیمت لازم ہوگی اور دیا یا تی ٹوٹی ہوئی کتنی میں خصوب کی قیمت لازم ہوگی اور سے خطل کوختم نہیں کیا جائے گا۔

ٹم قال الکوخی المخ فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو وہی ہے جو کتاب میں فدکور ہے، لیکن فقیہ ابوجعفر اور امام کرخی وغیر اُہ کا ایک تول یہ ہے کہ اگر اس لکڑی کو بیم کی جگہ نے میں استعال کیا گیا ہوا ور اس کے اردگر دعمارت بنوائی گئی ہواس پر تغییر نہ کی گئی ہوتو اسے نہیں تو ژا جائے گا۔ ہاں اگر ساکھو پر بنوانے کی وجہ سے غاصب متعدی ہے اور متعدی جائے گا۔ ہاں اگر ساکھو پر بنوانے کی وجہ سے غاصب متعدی ہے اور متعدی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ بیان کی انفرادی رائے ہے اور اصل تھم وہی ہے جو کتاب میں فدکور ہے، لیمن غاصب کی عاصب کی الرہ نہیں تو ڑی جائے گی۔

قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ ضَمَّنَهُ قِيْمَتَهَا وَسَلَّمَهَا إِلَيْهَا وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهَا نُقُصَانَهَا وَكَذَا

# ر آن البداية جلدال ي ١٥٥٠ مسل ١٥٥٠ مسل

الْجُزُوْرُ، وَكَذَا إِذَا قَطَعَ يَدَهُمَا، هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِثْلَاقٌ مِنْ وَجُهٍ بِاعْتِبَارِ فَوْتِ بَعْضِ الْخُورُورُ، وَكَذَا إِذَا قَطَعَ يَدَهُمَا، هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِثْلَاقٌ مِنَ الْحَمُلِ وَالنَّرِ وَالنَّسُلِ، وَبَقَاءِ بَعْضِهَا وَهُوَ اللَّحْمُ فَصَارَ كَالْخَرْقِ الْفَاحِشِ فِي الثَّوْبِ، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذَابَّةُ غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَقَطَعَ الْعَاصِبُ طَرْفَهَا، لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيْعَ قِيْمَتِهَا لِوُجُودِ الْإِسْتِهُلَاكِ كَانَتِ اللَّذَابَّةُ غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَقَطَعَ الْعَاصِبُ طَرْفَهَا، لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيْعَ قِيْمَتِهَا لِوُجُودِ الْإِسْتِهُلَاكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، بِجِلَافٍ قَطْعِ طَرْفِ الْمَمُلُوكِ حَيْثُ يَأْخُذُهُ مَعَ أَرْشِ الْمَقْطُوعِ، لِآنَ الْآدَمِيَّ يَبْقَىٰ مُنْتَفَعًا بِهِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، بِجِلَافٍ قَطْعِ طَرْفِ الْمَمُلُوكِ حَيْثُ يَأْخُذُهُ مَعَ أَرْشِ الْمَقْطُوعِ، لِآنَ الْآدَمِيَّ يَبْقَىٰ مُنْتَفَعًا بِهِ بَعِلَافٍ مَلْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ الطَّرُفِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کی ہگری ذک کی تواس کے مالک کواختیار ہا گرچا ہوتو غاصب سے اس کی قیمت کا صفان لے لیے اور وہ بگری غاصب بود یدے اور اگر چا ہے تو نقصانِ قیمت کا صفان لے لیے، اونٹ غصب کر کے ذک کرنے کا بھی یہ کام ہے۔ یہی تکم ہے۔ یہی تکم اس صورت ہیں بھی ہے جب غاصب اونٹ اور بگری کا ہاتھ کاٹ دیا ہو۔ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض مقاصد مثلاً گوشت (وغیرہ کے باقی ہے کہ بعض مقاصد مثلاً گوشت (وغیرہ کے باقی رہنے سے اتلاف ہواور باقل اللم ہواور غاصب نے اس کا کوئی رہنے سے اتلاف نہیں ہے) تو یہ ایسا ہوگیا جیسے کپڑے میں زیادہ پھٹن ہو۔ اور اگر دابہ غیر ماکول اللم ہواور غاصب نے اس کا کوئی حصد کاٹ دیا تو مالک کو غاصب سے پوری قیمت کا صفان لینے کا اختیار ہے، کیونکہ من کل وجاستہلاک موجود ہے۔ برخلاف مملوک کے سے کسی جھے کو کا شخ کے چنانچہ مالک عضو مقطوع کے صفان کے ساتھ اسے لے گا، کیونکہ قطع عضو کے بعد بھی انسان سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔

#### اللغات:

﴿شاة ﴾ بَمرى ـ ﴿النحيار ﴾ اختيار ـ ﴿ضمّن ﴾ ضامن بنانا ـ ﴿سلّم ﴾ سِروكرنا، حوالے كرنا ـ ﴿نقصان ﴾ كى ـ ﴿اللجدور ﴾ اونٹ كا وزح كرنا ـ ﴿اللاف ﴾ ضائع كرنا ـ ﴿الاغراض ﴾ مقاصد ـ ﴿الحمل ﴾ بوجم ـ ﴿اللدّ ﴾ دوده ـ ﴿اللحم ﴾ وشت ـ ﴿الخرق ﴾ بِهارُنا ـ ﴿الفاحش ﴾ بهت زياده ـ ﴿ارش ﴾ ديت ـ ﴿الطرف ﴾ عضو ـ

#### غصب شده چيز كوضا نع كرنا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے دوسرے کی بحری غصب کر کے اسے ذبح کردیایا کسی کا اون غصب کر کے اس بوری یا بحری غصب کر کے اس اور کی بحری غصب کر کے اس سے پوری یا بحری غصب کر کے اس کا ہاتھ یا پاؤں کا ان دیا تو ہا لک کو اختیار ہے آگر جا ہے تو شکی مغصوب غاصب کو واپس کر کے اس سے پوری قیمت کا ضان لیے لے اور اگر چا ہے تو شکی مغصوب اپنے پاس روک کر غاصب سے ضائی نقصان لے لے۔ یہ ظاہر الروایہ کا تھم ہے اور اس تھم کی دلیل یہ ہے کہ غاصب نے جو فعل انجام دیا ہے وہ من وجہ اتلاف ہے کہ اس سے حمل، دود دھ اور افز اکش نسل کے رائے مسدود ہوگئے ہیں اور من وجہ اتلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت ابھی موجود ہے اور اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے مالک کو پوری قیمت کا منان لینے اور ضان نقصان لینے دونوں ہاتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا جیسے آگر کپڑے کے تھان میں بہت زیادہ پھٹن ویا دہ ہوتو اس میں بھی مالک کو پوری قیمت کا یا ضان

# 

نقصان لینے کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح صورت مسلم میں بھی اسے بیا ختیار حاصل ہوگا۔

ولو کانت الدابة النع مسئدیہ ہے کہ اگر غاصب نے غیر ماکول اللحم کوئی دابہ غصب کرکے اس کا کوئی عضوکاٹ دیا تو اس صورت میں غاصب پر پوری قیمت کا ضان لازم ہوگا اور یہاں مالک کوضانِ نقصان لینے کا حق اور اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دابہ غیر ماکول اللحم ہے اور اس کا گوشت تا قابل انتفاع ہے، لہذا غاصب کفعل ہے من کل وجاستہلاک پایا گیا ہے اس لیے اس پر پورے دابہ کی قیمت کا ضان لازم ہوگا، ہاں اگر کوئی غاصب کردہ غلام کا کوئی عضوکاٹ دے تو ایک عضوکا شنے کے بعد بھی انسان قابل انتفاع رہتا ہے اور انسان میں طرف واحد کا قطع من کل وجاستہلاک نہیں ہے، اس لیے یہاں مالک کو بی حق ہے کہ وہ غاصب سے عضومقطوع کی دیت لے لے اور انبان غلام واپس لے لے۔

قَالَ وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرُقًا يَسِيْرًا ضَمِنَ نُقُصَانَةٌ وَالتَّوْبُ لِمَالِكِهِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ وَإِنَّمَ اللَّهُ وَالْمَالِكِهِ أَنْ يُضَمِّنَةٌ جَمِيْعَ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّةُ السَّيْهُلَاكُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ فَكَأَنَّةٌ أَحْرَقَةٌ، قَالَ مَعْنَاهُ يُتْرَكُ التَّوْبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ النَّوْبَ وَضَمَّنَهُ النَّقُصَانَ، السَيْهُلَاكُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ، وَكَذَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ قَائِمٌ، ثُمَّ إِشَارَةُ الْكَوْبَ وَضَمَّنَهُ النَّقُصَانَ، لِلْآنَةُ تَعْمِيْبٌ مِنْ وَجُهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ، وَكَذَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ قَائِمٌ، ثُمَّ إِشَارَةُ الْكِتَابِ إِلَى أَنَّ الْفَاحِشَ مَايَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْمَنَافِعِ قَائِمٌ، فُمَّ إِشَارَةُ الْمَنَافِعِ وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَبِعْشُ الْمَنْفَعَةِ وَيَنْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعِةِ وَيَنْقَى بَعْضُ الْعَنْ الْمَنْفَعِةِ، وَإِنَّمَا يَذُحُلُ فِيهِ النَّقُطَانُ، لِآنَ مُحَمَّدًا جَعَلَ فِي الْأَصْلِ قَطْعَ الثَّوْبِ نُقُومَانًا فَاحِشًا، وَالْفَائِتُ بِهِ بَعْضُ الْمَنَافِعِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے معمولی طور پر دوسرے کا کیڑا پھاڑا تو وہ صنانِ نقصان ادا کرے گا اور کیڑا مالک کا ہوگا،
اس لیے کہ عین من کل وجہ موجود ہے اور اس عین میں صرف عیب داخل ہے، اس لیے عاصب اس عیب کا ضامن ہوگا۔ اور اگرا تنازیادہ
پھاڑا ہو کہ اس کے اکثر منافع ضائع ہوگئے ہوں تو مالکِ ثوب کو اختیار ہے کہ خارق سے پورے کیڑے کی قیمت کا صنان لے لے،
اس لیے یہ اس طرح کا استہلاک ہے اور ایسا ہے جیسے عاصب نے اسے جلا دیا ہو۔ صباحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کیڑا عاصب کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر مالک جائے تو کیڑا لے لے اور عاصب سے صنان نقصان لے لے، اس لیے کہ
یہ ن وج تعمیب ہے اس حوالے ہے کہ عین باقی ہے نیز کھی موجود ہیں۔

پھر قلدوری کا اشارہ یہ بتارہا ہے کہ خرق فاحش وہ ہے جس سے اکثر منافع ضائع اورختم ہوجا کیں ،لیکن سیحے یہ ہے کہ خرق فاحش وہ ہے جس کے وجہ سے بچھ ہے۔ بہت کی وجہ سے بچھ سے اور بعض منفعت باقی رہے اور بیسروہ ہے جس کی وجہ سے بچھ بھی منفعت فوت نہ ہو بلکہ عین میں نقصان پیدا ہوجائے۔اس لیے کہ امام محمد رہائے گیاڑنے مبسوط میں قطع توب کونقصانِ فاحش قرار دیا ہے حالانکہ اس سے بعض منافع ہی فوت ہوتے ہیں۔

# ر آن البدايه جلدال سي المسال ١٠٥٥ المسال ١٠٥٥ الما عصب كربيان من

#### اللغاث:

﴿ حرق ﴾ بھاڑنا۔ ﴿ يسير ﴾ تھوڑا، ہلکا۔ ﴿ استھلاك ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿ تعييب ﴾ عيب وار بنانا۔ ﴿ باق ﴾ باقى۔ ﴿ المنفعة ﴾ فاكده، منافع۔

#### ممى كى چيز ضائع كرنا:

صورت مسلکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا کپڑ افعب کر کے اسے معمولی سا بھاڑ دیا تو غاصب پرضانِ نقصان واجب ہوگا اور اگرخرق پسیر کے بجائے زیادہ بھاڑ دیا اور اتنا بھاڑ دیا کہ اس کے منافع ضائع ہو گئے تو بیاحراق کے درجے میں ہوگا اور اس خرق کی وجہ سے غاصب پر پوری قیمت کا صان ہوگا اور مفصو بہ کپڑا غاصب کو دیدیا جائے گایا اگر مالک جا ہے تو وہ کپڑا خودر کھ لے اور غاصب سے صانِ نقصان لے لے ، اس لیے کہ خرق کثیر من کل وجہ استہلا کنہیں ہے، بلکہ تعییب ہے اور تعییب کی صورت میں مالک کو جمع قیمت یا صان نقصان دونوں میں سے ایک صنان لینے کا اختیار ہوتا ہے۔

خرق فاحش اورخرق یسیر کے مصداق اور محمل کے متعلق کی اقوال ہیں (۱) ایک قول یہ ہے کہ اگر خرق سے کپڑے کی چوتھائی قیمت یاس سے زائد قیمت کم ہوجائے قو وہ فاحش ہاوراگر رہع قیمت سے کم کم ہوتو لیسر ہے (۲) اگر نصف قیمت میں کی آ جائے تو فاحش ہاوراگر اس سے کم متاثر ہوتو یسر ہے (۳) اگر خرق کے بعد کپڑا کسی بھی کپڑے کے قابل نہ رہ یعنی اسے کسی کپڑے کی جگہ استعال کرناممکن ہوتو یہ یسر ہے (۳) چوتھا اور شیح قول جو جگہ استعال کرناممکن ہوتو یہ یسر ہے (۳) چوتھا اور شیح قول جو کہ استعال کرناممکن ہوتو یہ یسر ہے (۳) چوتھا اور شیح قول جو کہ استعال کرناممکن ہوتو یہ یسر ہے رہ بھی نہ کور ہے وہ یہ ہے کہ جس خرق سے بعض منفعت فوت ہو وہ خرق فاحش ہے اور جس خرق سے عین اور منفعت فوت ہو وہ خرق فاحش ہے اور جس خرق سے عین اور منفعت فوت نہ وہ بلکہ عین میں نقص اور عیب پیدا ہو وہ خرق خرق پیسر ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ امام محمد رہ اللہ اللہ منفعت ہی فوت ہوئی ہے کہ اس قطع سے بعض منفعت ہی فوت ہوئی ہے کہ قطع فاحش ہے کہ قطع فاحش اور خرق فاحش قرار دیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قطع فاحش میں پھے منفعت فوت ہوئی ہے اور جمہ باتی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ کے تعمل منفعت فوت ہوئی ہے اور جمہ باتی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ کھی منفعت فوت ہوئی ہے اور جمہ باتی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ کھی منفعت فوت ہوئی ہے اور جہ باتی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ کھی منفعت فوت ہوئی ہے اور جہ باتی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ بھی منفعت فوت ہوئی ہے اور جس ہوئی رہتی ہے جب کہ قطع بسر کہ بھی منفعت فوت ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ۔

قَالَ وَمَنْ عَصَبَ أَرُضًا فَغَرَسَ فِيهَا أَوُ بَنَى قِيْلَ لَهُ اقْلَعِ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَرْدَهَا لِقَوْلِهِ عَنَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقَّ، وَلِأَنَّ مِلْكَ صَاحِبِ الْأَرْضِ بَاقٍ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَمُ تَصِرُ مُسْتَهْلِكَةً وَالْعَصْبُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيْهَا، وَلَا بُدَّ لِلْمِلْكِ مِنْ سَبَبٍ فَيُوْمَرُ الشَّاغِلُ بِتَفُرِيْفِهَا كَمَا إِذَا شَغَلَ ظُرُقَ غَيْرِهِ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَنْقُصُ لِلْمِلْكِ مِنْ سَبَبٍ فَيُوْمَرُ الشَّاغِلُ بِتَفُرِيْفِهَا كَمَا إِذَا شَغَلَ ظُرُق عَيْرِهِ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَنْقُصُ لِلْمُالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيْمَةَ الْبِنَاءِ وَقِيْمَةَ الْغَرْسِ مَقْلُوعًا وَيَكُونَانِ لَهُ، لِأَنَّ فِيهِ نَظُرًا لَهُمَا وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا، وَقُولُهُ قِيْمَةُ الْبِنَاءِ وَقِيْمَةُ الْغَرْسِ مَقْلُوعًا مَعْنَاهُ قِيْمَةُ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهِ إِذْ الشَّحْرِ وَالْبِنَاءِ وَقِيْمَةُ الْبَاءَ وَقِيْمَةً مُعْنَاهُ قِيْمَةً بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ، لِأَنَّ حَقَّةً فِيهِ إِذْ لَا قَرَارَ لَهُ فِيهِ فَيُقَوَّمُ الْأَرْضِ أَنْ يَأْمُونَ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ وَيُقَوَّمُ وَبِهَا شَجَرٌ وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ لَالْمُ مُ لَنَاهُ قَيْمَةً وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ لَلْ مَنْ الشَعْرِ وَالْمَاعِلَى السَّعَرِ وَالْمِنَاءُ وَيُقَوَّمُ وَبِهَا شَجَرٌ وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَأْمُونَ الشَّعِهِ وَالْمَا مَا مُعْنَاهُ وَيْمَا شَجَلَا وَيَعَوْمُ وَبِيَاءً لِلْمَا عَلَى الْوَلَالِي السَّكُونِ الشَجَرِ وَالْمِنَاءُ وَيُقَوْمُ وَبِهَا شَجَرٌ وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِ الْأَوْمُ الْمُونُ الشَّعْمِ وَالْمِنَاءُ وَيُقُومُ وَيَعَالَوْهِ الْمَاحِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْهُمَا وَلَالْمَا وَالْمَالِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ وَلَالْمَا وَقِيْمُ الْمُؤْمِ وَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

### ر آن البرايه جلدا به جلدا به المستحدين من المستحدين من المستحدين من المستحدين من المستحدين من المستحدين من الم فيضَمَنُ فَضَلَ مَا بَيْنَهُمَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زمین غصب کر کے اس میں درخت لگا دیایا عمارت بنالیا تو اس سے کہا جائے گا کہ عمارت اور درخت اکھاڑ کروہ زمین ما لک کو واپس کرد ہے، اس لیے کہ حضرت نی اکرم شکھیے کا ارشاد گرامی ہے '' ظالم کے لیے کوئی حق نہیں ہے' اور اس لیے کہ زمین والے کی ملکیت باقی رہتی ہے اور زمین ہلاک نہیں ہوتی اور زمین میں غصب محقق نہیں ہوتا پھر ملکیت کے لیے سب ملکیت کا ہونا ضروری ہے لہٰذا مشغول کرنے والے کو زمین خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے طعام ہے دوسرے کا برتن مشغول کرد ہے (تو اسے بھی خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ) اگر مید چیزیں اکھاڑنے سے زمین کو نقصان پہنچتا ہوتو ما لک کو بیا ختیار ہوئے کہ دیا ہو کہ قیمت دیدے اور بید دونوں چیزیں اس کی ہوجا کیں گی، اس لیے کہ ایسا کرنے میں دونوں کی رعایت بھی ہے اور دونوں سے ضرر کا دفع بھی ہے۔

اور ماتن کے قول فیمته مقلوعاً کا مطلب سے ہے کہ الی عمارت یا درخت کی قیمت کا ضان ہوگا جس کے اکھاڑنے کا تھم دیا گیا ہے، کیونکہ غاصب کاحق اس میں ہے اس لیے کہ عمارت اور درخت کی کوئی انتہاء نہیں ہوتی لہذا درخت اور بناء کے بغیر زمین کی قیمت لگائی جائے جس کے متعلق صاحب ارض غاصب کو اکھاڑنے کا تھم دیتا لگائی جائے جس کے متعلق صاحب ارض غاصب کو اکھاڑنے کا تھم دیتا ہے اور ان دونوں کی قیمتوں میں جوزیادتی ہووہی زیادتی صاحب ارض ضان میں دیدے۔

#### اللّغات:

#### تخريج

🛭 رواه ابوداود رقم الحديث ٣٠٧٣ والنسائي في السنن الكبري رقم الحديث ٥٧٦١.

#### مغصوبه زمين ميس عمارت وغيره بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالمانہ طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس میں درخت لگا لے یا عمارت بنوالے تو اس غاصب ظالم کو اپنے کیے کی سزا بھگتی پڑے گی اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ بہت جلدا پنی عمارت اور اپنے درخت اکھاڑ کر مالک ک زمین خالی کردو، کیونکہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ اعلان کردیا گیا ہے "لیس لعوق المظالم حق" اسسلیلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ خار میں عناصب حقق ہوتا ہے اور نہ ہی عمارت یا درخت لگانے سے زمین ہلاک اور خراب ہوتی ہے اور زمین کے عقار ہونے کی وجہ سے اس میں غاصب کی طرف سے سبب ملک بھی نہیں پایا جاتا اس لیے یہاں فیصلہ کا واحد راستہ یہی ہے کہ غاصب سے دو توک کہددیا جائے" بھی تاتم اپنی عمارت وغیرہ اکھاڑ کر مالک کی زمین خالی کردو"۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کے برتن میں اپنا کھانا رکھ دے تو ظاہر ہے کہ غاصب سے مغصوب منہ کا برتن خالی کرایا جائے گا۔ ہاں اگر عمارت یا درخت اکھاڑ نے میں زمین کا نقصان ہوتو اس تو ظاہر ہے کہ غاصب سے مغصوب منہ کا برتن خالی کرایا جائے گا۔ ہاں اگر عمارت یا درخت اکھاڑ نے میں زمین کا نقصان ہوتو اس

# ر آن البداية جدرا على المحالة المحالة على المحالة المح

صورت میں مالک کو چاہئے کہ عاصب کی ممارت اور درخت خود لے لے اور اسے کئے ہوئے درخت اورا کھڑی ہوئی ممارت کا ضان اور معاوضہ دیدے جس کی شکل میہ ہوگی کہ درخت کے ساتھ اور درخت کے بغیر دونوں طرح زمین کی قیمت لگائی جائے چنانچہ اگر درخت اور عمارت کے ساتھ زمین کی قیمت ۲۵/ دینار ہو اور بغیر درخت وعمارت کے وہ پندرہ دینار کی ہوتو مالک عاصب کودس دینار وے کر چاتا کردے اور درخت وعمارت سمیت زمین رکھ لے۔ یہی پوری عبارت کا حاصل اور نچوڑ ہے۔

قَالَ وَمَنُ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَة أَحُمَرَ أَوْ سَوِيْقًا فَلَتَّة بِسَمَنٍ فَصَاحِبُه بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيْمَةَ ثَوْبٍ أَبْيُضَ وَمِثْلُ السَّوِيْقِ وَسَلَّمَهُ لِلْغَاصِبِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا وَغَرِمَ مَازَادَ الصَّبْغُ وَالسَّمَنُ فِيْهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّهُ فِي الثَّوْبِ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُمُسِكَّهُ وَيَأْمُرَ الْغَاصِبَ بِقَلْعِ الصَّبْعِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ اعْتِبَارًا بِفَصْلِ السَّاحَةِ بُنِيَ فِيْهَا، لِأَنَّ التَّمْيِيْزَ مُمْكِنٌ، بِخِلَافِ السَّمَنِ فِي السَّوِيْقِ، لِأَنَّ التَّمْيِيْزَ مُتَعَذِّرٌ، وَلَنَا مَابَيَّنَّا أَنَّ فِيهِ رِعَايَةَ الْجَانِبَيْنِ وَالْخِيَرَةُ لِصَاحِبِ النَّوْبِ لِكُونِهِ صَاحِبَ الْأَسْفَلِ، بِخِلَافِ السَّاحَةِ بُنِيَ فِيْهَا، لِأَنَّ النَّفْضَ لَهُ بَعْدَ النَّقُضِ، أَمَّا الصَّبُعُ فَيَتَلَا شَى، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا انْصَبَغَ بِهُبُوْبِ الرِّيْحِ، لِأَنَّهُ لَاجِنَايَةَ لِصَاحِبِ الصَّبْغِ لِيَصْمَنَ َالنَّوْبَ فَيَتَمَلَّكُ صَاحِبُ الْأَصْلِ الصَّبْغَ، قَالَ أَبُوْعِصْمَةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ النَّوْبِ بَاعَة وَيَضُرِبُ بِقِيْمَتِهٖ أَبْيَضَ وَصَاحِبُ الصَّبْعِ بِمَا زَادَ الصَّبْعُ فِيْهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَايَتَمَلَّكَ الصَّبْعَ بِالْقِيْمَةِ وَعِنْدَ امْتِنَاعِهِ تَعَيَّنَ رِعَايَةُ الْجَانِبَيْنِ فِي الْبَيْعِ، وَيَتَأَتَّى هَذَا فِيْمَا إِذَا انْصَبَغَ الثَّوْبُ بَنَفْسِه، وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا الْوَجْهُ فِي السَّوِيْقِ غَيْرَ أَنَّ السَّوِيْقَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَضْمَنُ مِثْلَةً، وَالثَّوْبُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَيَضْمَنُ قِيْمَتَهُ، وَقَالَ فِي الْأَصْلِ يَضْمَنُ قِيْمَةَ السَّوِيْقِ، لِأَنَّ السَّوِيْقَ يَتَفَاوَتُ بِالْقَلْيِ، فَلَمْ يَبْقَ مِثْلِيًّا، وَقِيْلَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمِثْلُ سَمَّاهُ بِهِ لِقِيَامِهٖ مَقَامَةٌ، وَالصُّفُرَةُ كَالُحُمْرَةِ، وَلَوْ صَبَغَةْ أَسُودَ فَهُوَ نُقْصَانٌ، عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَمَٰتُكَانِية، وَعِنْدَهُمَا زِيَادَةٌ، وَقِيْلَ هَٰذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانِ، وَقِيْلَ إِنْ كَانَ ثَوْبًا يَنْقُصُهُ السَّوَادُ فَهُوَ نُقْصَانٌ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا يَزِيْدُ فِيْهِ السُّوَادُ فَهُوَ كَالْحُمْرَةِ وَقَدْ عُرِفَ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ، وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا يَنْقُصُهُ الْحُمْرَةُ بِأَنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ ثَلَاثِيْنَ دِرْهَمًا فَتَرَاجَعَتُ بِالصَّبْعِ إِلَى عِشْرِيْنَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ رَمَيْنَاتُهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى ثَوْبٍ يَزِيْدُ فِيْهِ الْحُمْرَةُ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ خَمْسَةً يَأْخُذُ ثَوْبَةُ وَخَمْسَةَ دَرَاهِمَ، لِأَنَّ إِخْدَى الْخَمْسَتَيْنِ جُبِرَتُ بِالصَّبْغِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی کپڑاغصب کرکے اسے سرخ رنگ میں رنگ دیا، ستو غصب کرکے اسے تھی سے ملا دیا تو مالک کواختیارا ہے اگر جاہے تو غاصب سے سفید کپڑے کی قیمت اور ستو کے شل ستو لے لیے اور شی مخصوب غاصب کو دیدے ر ان البداية جلدا ي المالية جلدا المالية جلدا المالية جلدا المالية الم

اصل مسئلے میں ابوعصمہ مروزی کا ایک قول یہ ہے کہ اگر مالک ثوب چاہے تو اس کپڑے کوفر وخت کر کے مشتری سے سفید کپڑے کی قیمت لے اور رنگائی کی وجہ جو قیمت بڑھی ہوا ہے رنگ والا لے لے، کیونکہ مالک کو بیرجن ہے کہ وہ قیمت دے کر رنگ کا مالک نہ ہواور مالک کے ایسا نہ کرنے کی صورت میں تھے ہی میں دونوں فریق کی بھلائی ہے۔ یہ فارمولہ اس صورت میں بھی جاری ہوگا جب کپڑ ابذات خود رنگ اٹھا ہواور ہماری بیان کردہ علت ستو میں بھی ظاہر ہے، لیکن سویق ذوات الامثال میں سے ہا لہذا عاصب اس کے مثل کا ضامن ہوگا اور ثوب ذوات القیم میں سے ہاں لیے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ امام محمد برایش این میں موط میں فرمایا کہ فاصب ستوکی قیمت کا ضامن ہوگا ، کیونکہ بھنائی سے ستو میں تبدیلی آ جاتی ہے اور بھنائی کے بعد ستومٹلی نہیں رہ جا تا۔

ایک قول بیہ کہ قیمت سے امام محمد راٹھیلا کی مرادشل ہے اور اسے قیمت اس لیے کہا ہے کہ قیمت مغصوب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ زرد رنگ سے رنگ سے رنگ سے رنگ مقام ہوتی ہے۔ زرد رنگ سے رنگ المرخ رنگ سے رنگ کی طرح ہے۔ اگر فاصب نے کپڑے کو سیاہ رنگ سے رنگ دیا تو امام اعظم راٹھیلا کے پہال بی نقص ہے اور حضرات صاحبین میکولیٹ کے پہال اضافہ ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ بی عہداور زمانے کا اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ ہوا گر تو بمغصوب ایسا کپڑا ہوجس کے لیے سیاہ رنگ نقصان دہ ہوتو صبغ سے نقصان ہوگا اور اگر ایسا کپڑا ہوجس میں سیاہ رنگ سے اضافہ ہوتا ہوتو بیسرخ رنگ سے رنگنے کی طرح ہے ادر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی بی معلوم ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسا کپڑا ہو جس کے لیے سرخ رنگ نقصان دہ ہو بایں طور کہ اس کی قیمت میں درہم ہواور رنگائی کی وجہ سے گھٹ کر بیس ہوگئی ہوتو امام محمد راٹھیلا کے جس می کپڑا اور یا بی خوراہم کی زیادتی ہوتو مالک ثوب غاصب سے اپنا سے مروی ہے کہ ایسے کپڑے دراہم کی زیادتی ہوتو مالک ثوب غاصب سے اپنا کپڑا اور یا بی خوراہم کی زیادتی ہوتو مالک ثوب غاصب سے اپنا کپڑا اور یا بی خوراہم کی دراہم کے دراہم کی دراہم کے لیے۔ اس لیے کہ ایک جسمہ رنگائی سے وصول کر لیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ صبغ ﴾ رنگ کرنا۔ ﴿ احمر ﴾ مرخ۔ ﴿ سویق ﴾ ستو۔ ﴿ لت ﴾ المان خلط کرنا۔ ﴿ ابیض ﴾ سفید۔ ﴿ سَلّم ﴾ پرد کرنا۔ ﴿ الصبغ ﴾ رنگ۔ ﴿ السمن ﴾ گئی۔ ﴿ یمسٹ ﴾ روکنا۔ ﴿ التمییز ﴾ جدا کرنا۔ ﴿ متعذر ﴾ مشکل۔ ﴿ الاسفل ﴾ نچلا۔ ﴿ یتلاشی ﴾ لاثی ہوجانا، ختم ہوجانا۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا۔ ﴿ یتاتی ﴾ آنا، حاصل ہونا۔ ﴿ القلی ﴾ بھونا۔ ﴿ الصفرة ﴾ زردی۔ ﴿ جبرت ﴾ پوراکرنا۔

# ر أن البدايه جلدال ي محالية المحالية ال

#### فعسب شده كيرے كورنگ دينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑے کو غصب کر کے اسے سرخ یا زرد بنگ میں رنگ دیا، یا ستو غصب کر کے اس میں گئی ملا دیا تو ہمارے یہاں مالک کو دو با توں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو غاصب کو وہ کپڑا اور ستو دے کر اس سے سفید اور بغیر رنگے ہوئے کپڑے کی قیمت اور ستو لے لے لے (۲) یا رنگا ہوا کپڑا اور گھی ملا ہوا ستو لے لے اور غاصب کے فعل اور اس کے تصرف سے اس کپڑے اور ستو کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کا تاوان دیدے۔ کپڑے کے متعلق حضرت امام شافعی والتھیائہ کو لیے ہوئے کہ مالک کپڑا اپنے پاس رکھ لے اور غاصب سے کہد دے کہ بھیا تم کپڑے کی دھلائی کرکے اپنا رنگ وروغن فکال لو، اس کے کہ کپڑے میں رنگ نکالنا آسان ہے جب کہ ستو میں سے گھی فکالنا معتعذر اور دشوار ہے لہذا جہاں تمیز ممکن اور آسان ہے وہاں غاصب کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گ

اس کی مثال ایس ہے جیسے مکان کے آنگن میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اگر اس پر کوئی مخص عاصبانہ تعمیر کر و بے تعمیر کرنے والے سے اس کی تعمیر تو نے کامطالبہ کیا جاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں عاصب سے بھی رنگ نکالنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے گا۔

ہماری دلیل وہی ہے جوہم ساکھووالے مسئلے میں بیان کر چکے ہیں کہ ہماری بیان کردہ صورت اختیار کرنے میں ما لک اور غاصب دونوں کا نفع ہے اور دونوں کی رعایت ہے اور امام شافعی والٹیکا یکی کا اسے ساحہ والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے بر مسئلے بر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے میں عمارت نوشنے کے بعد بھی'' کی شکل میں عاصب کو پچھونہ پچھول جائے گا جب کہ رنگ والے مسئلے میں رنگ صاف ہوکر نکل جائے گا اور غاصب کے ہاتھ بچھڑ بیں آئے گا ،اس لیے مسئلہ ساحہ کوصورت مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قال أبو عصمة النح امام ابوعصمه مروزى نے اصل یعنی کیر انحصب کر کے اسے سرخ رنگ ہے رنگنے وا برسکنے کے متعلق کہا ہے کہ اس مسکنے میں مالک اور عاصب کے مابین فیصلہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کیڑے والا تو بہ مصوغ کو فروخت کر کے اپنی اصل یعنی سفید کیڑے والا تو بہ مصوغ کو فروخت کر کے اور جو نیچ اسے عاصب لے لے اس لیے کہ مالک کو قیمت دے کر رنگا ہوا کیڑا لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور اب مالک اور عاصب دونوں کی رعایت کا واحد راستہ تھے ہی ہے لہذا وہ کیڑ افروخت کر کے دونوں لوگوں کو این کا حق دلوایا جائے گا۔ باقی بات واضح ہے۔

ولو صبغه أسود النع اس كا حاصل بيہ كه اگر غاصب نے ساه رنگ سے (توب مصبوغ كو) رنگ ديا تواما) عظم وليتميد كے بهال بنقص ہوگا ورحفرات صاحبين ميرين ميرين الله اضافه ہوگا۔ بيداختلاف درحقيقت عهد وعفر كے حالات پر بن ہے جنائج امام اعظم وليتميد كے دام نے اسے نقص اور حيب شاركيا ہے اور اعظم وليتميد كے زمانے ميں بنواميد سياه لباس پہننے سے گريز كرتے ہے اس ليے حضرت الامام نے اسے نقص اور حيب شاركيا ہے اور حضرات صاحبين و اس نواميد ميں بنوالعباس سياه لباس پہنتے ہے، اس ليے اس زمانے ميں سياه رنگ اپنے شاب پر تھا، اى ليے ان حضرات نے اسے كبڑے كى قيمت ميں اضاف كا سبب قرار ديا ہے۔

ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اگر توب مغصوب کے لیے سیاہ رنگ باعث عیب ہوتو غاصب کافعل نقصان پر بنی ہوگا اور اگر اس کپڑے میں سیاہ رنگ سے نحسن آتا ہوتو اسے باعثِ اضافہ قرار دیں گے۔الحاصل بیا ختلاف کوئی اہم مسکہ نہیں ہے بلکہ عرف اور

# 

عادت برمنی ہے اور عرف وعادت کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ولو کان ثوبا النح مسکدیہ ہے کہ اگر توب مغصوب کے لیے سرخ رنگ باعث نقصان ہو بایں طور کہ توب غیر مصوفی کی قیمت تمیں درہم ہوائی ہوتو ظاہر ہے کہ مالک کا دس درہم کا نقصان ہوا ہے اور امام محد تھے۔ کہ اس کی درہم ہواور رنگائی کے بعد اس کی قیمت گھٹ کر ہیں درہم ہوگئی ہوتو ظاہر ہے کہ مالک کا دس درہم کا نقصان ہوا ہے اور امام محد تھے۔ ہشام کی روایت یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا ایک ایسا کپڑ امنگا یا جائے جس کے لیے سرخ رنگ کی رنگائی نیادی قیمت کا باعث ہو، اب اگر سرخ رنگ کی رنگائی سے اس کپڑ سے ہیں بانچ دراہم کا اضافہ ہوا ہوتو اصل مسئلے میں مالک عاصب سے اپنارنگا ہوا کپڑ الے گا اور مزید پانچ درہم جرمانہ کے طور پر لے گا۔ رہے اس کے پانچ دراہم تو وہ رنگائی کے عوض کٹ جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ عاصب کے فعل سے صرف پانچ ہی دراہم کی مالیت کم ہوئی تھی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم





وَمَنْ غَصَبَ عَيْنًا فَعَيَبُهَا فَصَمَّنَهُ الْمَالِكُ فِيْمَتَهَا مَلَكَهَا وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِلْهُ عَلَيْهُ لَا يَمْلِكُهَا، لِآنَ الْعَصْبَ عُدُوانٌ مَحْصٌ فَلاَيُصْلُحُ سَبَاً لِلْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ، وَلَنَا أَنَّهُ مَلَكَ الْبُدَلَ بِكَمَالِهِ وَالْمُبُدَلُ قَابِلٌ لِلنَّقُلِ مِنْ مِلْكِ فِيمُلِكُهُ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، لِآنَةٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ لِحَقِّ الْمُدَبَّرِ، نَعَمُ لَلْنَقُلِ مِنْ مِلْكِ فَيمُلِكُهُ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، فَاتَى وَلَيْمَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کہ اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کر کے اسے غائب کردیا اور مالک نے اس سے اس عین کی قیمت کا ضان لے لیا تو غاصب اس کا مالک ہوجائے گا۔ بیٹکم ہمارے یہاں ہے۔ امام شافعی ولٹیکڈ فرماتے ہیں کہ غاصب اس کا مالک نہیں ہوگا اس لیے کہ غصب سراسر ظلم ہے، لہٰذا غصب سبب ملک نہیں ہوگا جیسے مدہر میں ہوتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ مالک ممل بدلہ کا مالک ہو چکا ہے اور مبدل ایک ملکیت سے دوسری ملکیت میں منتقل ہوسکتا ہے لہٰذا غاصب اُس عین کا مالک ہوجائے گاتا کہ اس سے ضرر دور ہوجائے۔ برخلاف مدبر کے،اس لیے کہ حق مدیّر کی وجہ سے وہ منتقل نہیں ہوسکتا۔ ہاں قضاءً تدبیر فنخ ہوسکتی ہے،لیکن فنخ کے بعد جو بع ہوتی ہے وہ قن سے مصل ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ شی مخصوب کی قیمت کے متعلق یمین کے ساتھ غاصب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ مالک زیادہ قیمت کا مدی ہے اور غاصب اس کا منکر ہے اور منکر کی یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔ اللا بیکہ مالک اس سے زیادہ قیمت پر بینہ پیش کردے، اس لیے کہ بینہ ججب مستزمہ ہے۔

فرماتے ہیں کداگرعین مل جائے اور اس کی قیمت غاصب کے دیئے ہوئے ضان سے زائد ہواور غاصب نے مالک کے کہنے یا اس کے بینہ پیش کرنے یا اپنے بمین سے انکار کرنے کی وجہ سے ضان دیا تھا تو مالک کوکوئی اختیار نہیں ہوگا اور شی مغصوب غاصب کی ہوگی، کیونکہ مالک کی رضامندی کے ساتھ غاصب کی ملکیت تام ہوئی ہے، اس لیے کہ مالک ہی نے اس مقدار کا دعوی کیا تھا۔

فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے عاصب کی یمین کے بعد اس کے کہنے ہے اس سے صان لیا تھا تو مالک کو اختیار ہوگا اگر چاہتو صان پر قائم رہے اور اگر چاہتو عین لے کرعوض واپس کردے، کیونکہ فدکورہ صان کی مقدار پر عاصب کی رضامندی تا منہیں ہوئی تھی اس لیے کہ وہ تو زیادتی کا مدعی تھا اور ببنہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس نے کم لیا تھا۔ اگر عائب شدہ عین مل جائے اور صورتِ مسئلہ ہیں اس کی قیمت لئے ہوئے صان کے برابر ہویا اس سے کم ہوتو بھی ظاہر الروابی میں بہی تھم ہواور یہی اصح ہے۔ بر ظلاف امام کرنی کے قول کے کہ مالک کو اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ مالک کی رضامندی شاملِ فیصلہ نہیں تھی، اس لیے کہ اسے اس کی دعوی کردہ مقدار والا صان نہیں دیا گیا تھا۔ اور رضاء فوت ہونے کی وجہ سے ہی اختیار دیا جاتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ عَيْب ﴾ عَائب كر دينا۔ ﴿ عدوان ﴾ تجاوز، نافر بانى، گناه۔ ﴿ يصادف ﴾ واقع ہونا۔ ﴿ القن ﴾ خالص غلام۔ ﴿ المحجة الملتزمه ﴾ لازم ہونے والی جمت۔ ﴿ يَتّم ﴾ پورا ہونا، كالل ہونا۔ ﴿ يعطى ﴾ عطاكيا جائے۔ ﴿ يدّعى ﴾ وعولى كرنا۔

#### مغصوبه چيزغائب كردينا:

عبارت میں چار مسائل بیان کے گئے ہیں (۱) صورت مسئلہ یہ ہے کہ آ نرکسی شخص نے دوسرے کی کوئی چیز خصب کر کے اسے عائب کردیا اور مالک نے غاصب سے اس چیز کی قیمت بطور ضان لے لی تو جمارے یہاں ضمان دینے کے بعد غاصب اس چیز کا مالک ہوجائے گا، کین امام شافعی والیٹھائے کے یہاں غاصب مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ غصب سراس ظلم اور تعدی ہے اور ظلم ملکیت کا سبب نہیں ہوجائے گا، کین امام شافعی والیٹھائے کے یہاں غاصب مالک نہیں ہوتا، اس طرح ہوسکتا۔ جیسے اگر کوئی شخص کس کے مد ہر کوغصب کر کے اسے غائب کردی تو قیمت دینے سے غاصب مد ہر کا مالک نہیں ہوتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قیمت دینے سے غائب شی مخصوب کا مالک نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ جب غاصب نے بدل اداکردیا تو ظاہرہے کہ مغصوب منہ کواس کاحق مل گیا۔ اب اگر ہم غاصب کوشی مغصوب کا مالک نہیں قرار دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا اس لیے "لاصود ولاصواد" والے فرمان کے پیشِ نظر غاصب سے ضرر بچانے کے لیے اسے شی مغصوب کا مالک قرار دیں گے۔

# ر أن الهداية جلد الله على المستخدمة rrr المستخدمة الكان على المستخدمة المست

بخلاف المدبر النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی والٹھائد کا صورت مسئلہ کو مدبر والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مدبر اپنے مولی کا مملوک ہوتا ہے اور حق مولی کی وجہ سے وہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت میں منتقل نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر قاضی تدبیر کو فنخ کردے تو اس کی بچے ہوسکتی ہے، لیکن بعد الفنح بالقضاء پر برقن ہوجائے گا اور یہ بچے مدبر سے مصل نہیں ہوگی، بلکہ رقیق سے مصل ہوگی اس لیے مدبر پرصورت مسئلہ کا قیاس بعیداز فہم ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ ترجمہ ہے واضح ہے۔ تیسرے اور چوتھ مسئلے کا حاصل ہے ہے کہ اگر غاصب کے ضان دینے کے بعد غائب شدہ هئی مغصوب ال جائے اور اس فئی کی قبت ضان میں دی ہوئی رقم سے زائد ہواور غاصب نے بیضان مالک کے کہنے ہے دیا ہو یا اس کے بینہ پیش کرنے یا خود غاصب کے تیم ہے انکار کرنے ہے دیا ہوت معاملہ صاف اور کلیئر ہے اور اب اس چیز سے مالک کا کوئی واسط نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز غاصب کی ہوگی۔ لیکن اگر بیضان غاصب کی بات پرلیا دیا گیا تھا تو اسے اختیار ہوگا اگر چاہے تو خاموثی اختیار کرلے اور ضمان کے نام پر جورقم لے چکا ہے اسے لے کر صبر کرلے اور اگر چاہ تو اپنی چیز واپس لے لے اور غاصب نے ضمان میں جورقم دی تھی اسے واپس کردے۔ ولو ظہرت العین وقیمتھا مثل ماضمنہ النے واضح ہے۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَةً ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيْمَتَةً فَقَدْ جَازَ بَيْعُةً، وَإِنْ أَغْتَقَهُ ثُمَّ ضَمَّنَ الْقِيْمَةَ لَمْ يَجُزُ عِتْقُهُ، لِآنَّ الْمِلْكَ النَّابِتَ فِيْهِ نَاقِصٌ لِثُبُوْتِهِ مُسْتَنِدًا أَوْ ضَرُوْرَةً وَلِهَذَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْأَكْسَابِ دُوْنَ الْأَوْلَادِ، وَالنَّاقِصُ يَكُفِيْ لِنُفُوْذِ الْبَيْعِ دُوْنَ الْعِتْقِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلام خصب کر کے اسے فروخت کردیا اور مالک نے غاصب سے غلام کی قیمت کا صفان لیا تو غاصب کی تھے جائز ہے۔ اور اگر غاصب نے عبد مغصوب کو آزاد کردیا پھر قیمت کا صفان دیا تو اس کا عتق جائز ہیں ہے، کیونکہ عبد مغصوب ہیں غاصب کو حاصل ہونے والی ملکیت ناقص ہے، اس لیے کہ یا تو وہ متندا ثابت ہے یا ضرور تا ثابت ہے، اس لیے مغصوب کی کمائی کے حق میں یہ ملکیت نفاذ تھے کے لیے تو کافی لیکن اولاد کے حق میں ثابت نہیں ہوگ ۔ اور ناقص ملکیت نفاذ تھے کے لیے تو کافی ہے، لیکن عت کے لیے کافی نہیں ہے جسے مکا تب کی ملکیت ہے۔

#### اللغات:

﴿ضمّن﴾ ضامن بنانا ﴿ اعتق ﴾ آزاد كرنا ﴿ وناقص ﴾ ناتمام ﴿ مستند ﴾ بطريق استناد كم كاثبوت ﴿ الاكساب ﴾ كمائيال - ﴿ الاولاد ﴾ بيني - ﴿ نفو ذ ﴾ نافذ بونا، جارى بونا -

### مخصوبه فلام كافرونتكى:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلام غصب کر کے اسے فروخت کردیا اور بعد میں مالک کواس غلام کی قیمت بطور ضان دے دیا تو اس غاصب کی بیچ درست اور جائز ہے، لیکن اگر غاصب نے اسے آزاد کردیا پھر مغصوب منہ اور مالک کو ضان دیا تو عتق جائز اور نافذ نہیں ہوگا، بیچ کے جواز اور عتق کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ عبدِ مغصوب میں غاصب کو جوملکیت حاصل ہے وہ

# ر ان البدایہ جلدا کے سی کے بیان میں اقعاد کی ان مند کے بیان میں اقعاد کے بیان میں اقعاد کے بیان میں اقعاد کے بیان میں اقعاد کی کار مند کے کار مند کی گائی کار مند کے کار مند کی گائی کی گائی کے ان مند کی گائی کی گائی کار مند کے کار مند کی گائی کی گائی کی گائی کار مند کی گائی کی

ناتھ ہے، کیونکہ بیملکیت اسے دوطرح سے حاصل ہے(۱) یا تو اوائے ضان کے وقت، وقتِ غصب کی طرف منسوب ہوکر بیملکیت بات ٹابت ہے(۲) یا پھر ضان اداکرنے کی وجہ سے بر بنائے ضرورت ٹابت ہے تاکہ بدل اور مبدل دونوں ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع نہ ہو سکیس اور ملکیت ناقصہ سے بچ تو ٹابت اور واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس سے عتق کا ثبوت اور نفاذ نہیں ہو سکتا، اس لیے صورت مسئلہ میں غاصب کی بچ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کے اعماق کو منع کر دیا گیا ہے۔

قَالَ وَوَلَدُ الْمَغُصُوْبَةِ وَنَمَاوُهَا وَتَمُرَةُ الْبُسْتَانِ لِلْمُغُصُوبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْعَاصِبِ إِنْ هَلَكَ فَلَاصَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَتَعَدَّى فِيْهَا أَوْ يَطْلُبَهَا مَالِكُهَا فَيَمْنَعُهَا إِيَّاهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَانَتُ أَوْ مُنْقَصِلَةٌ لِوَجُودِ الْغَصْبِ وَهُو إِثْبَاتُ الْدِي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَمَا فِي الظَّبْيَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنِ الْحَرَمِ إِذَا مُنْفَصِلَةٌ لِوَجُودِ الْغَصْبِ وَهُو إِثْبَاتُ الْدِي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَمَا فِي الظَّبْيَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنِ الْحَرَمِ إِذَا وَلَكَ يَعْدُونَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ الْعَصْبَ إِثْبَاتُ الْدِي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عَلَى وَلَوْ الْمُنْوِي وَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى هَالِهِ الزِّيَادَةِ حَتَّى يُزِيْلُهَا الْغَلْمِبُ، وَلَوْ الْمُنْعِ وَلِيْكَ بَاعَةً عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَتَّى يُزِيْلُهَا الْغَاصِبُ، وَلَوْاغُنُورَتُ ثَابِتَةً عَلَى عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَتَعَلَى وَلَوْ الْمُنْعِ وَلِوْمُ وَلَى الْمُعْرَفِ وَلَعْهُ إِنْ الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ وَفِي الظَّيْمَةِ الْمُخُورَجَةِ لَايَصْمَلُ وَلَدَهَا إِذَا هَلَكَ الْكَوْرُ مِنَا الْوَلِدِ لَا يُولِئُونُ الْمُعْوِي وَلَى الْمُعْرَامِ وَلَى الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَهُ لِو بُودُهِ الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَهُ لِو جُودِهِ الْمُنْعِ وَلِيكَ بِأَنْ أَلْقَالَ الْتَمَكُونُ مِنَ الْإِرْسَالِ لِعَدَمِ الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَةً لِو الطَّامِ الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضُمَنُهُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَةً لِلْكَ بَعْدَ وَلِهِ الْمُنْ وَلِهُ الْمُنْ أَوْلُولُ الْمَالِ لِعَدَمِ الْمُنْعِ وَإِنَّمَا يَضُمَنَهُ إِلْعَلَى الطَّيْقِ وَلِيلَا التَّمَولُ وَلَمُ الْمُؤْمِ وَلَالِكَ الْمُؤْمِ وَلَمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الشَّلَعُ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَالُولُ الْمُؤْمِ وَلَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الشَّوْلُ الْمُؤْمِ وَلَالِي الْمُؤْمِ وَلَالُ السَّالِ لِعَلَى وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّالِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الشَّامِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ترجمل : فرماتے ہیں کہ مغصوبہ باندی کالڑکا،اس کی بڑھوتری اور غصب کردہ باغ کا پھل سب کچھ غاصب کے پاس امانت کے طور پر ہوتا ہے آگر میہ چیزیں ہلاک ہوجا کیں تو غاصب پرضان نہیں ہے الا مید کہ غاصب نے اس میں تعدی کی ہویا ان کے مالک نے غاصب سے میہ چیزیں مانگی ہوں اور اس نے دینے سے انکار کردیا ہو۔امام شافعی والٹیمیڈ فرماتے ہیں کہ شی مغصوب کے فضلات وزوائد مضمون ہوتے ہیں خواہ میہ مصل ہوں ایس سلے کہ (ان میں بھی) غصب پایا جاتا ہے یعنی دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ جمالینا۔ جیسے حرم محترم سے نکالی ہوئی ہرن اگر مخرج کے قبضہ میں بچہ جنے تو وہ بچہ اُس مخرج پر مضمون ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ خصب کہتے ہیں دوسرے کے مال پر اس طرح قضہ جمانا کہ اس مال سے مالک کا قضہ ختم ہوجائے جیسا کہ ہم کتاب الغصب کے شروع میں یہ تعریف بیان کر چکے ہیں اور اس اضافے پر مالک کا قضہ تھا ہی نہیں کہ اسے عاصب ختم کرے اور اگر ولد پر مالک کا قضہ ثابت مان لیا جائے تو بھی غاصب اسے ختم نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ غاصب مالک ہے اس بچ کو مناس نہو کا حتی کہ اگر مالک کی طلب کے بعد غاصب نے بچ کو روک لیا تو وہ ضامن ہوگا۔ نیز اگر غاصب اس بچ میں تعدی کرے گا تو بھی ضامن ہوگا جیسا کہ قد وری میں امام قد وری بڑاتھ کے الآ أن يتعدى اللح فرمایا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ غاصب

# ر آن البداية جلدا ي المحالية المانيلية جلدا ي المانيلية المانيلية

اس نے کو ہلاک کردے یا ذبح کر کے کھالے یا چے کراہے مشتری کے حوالے کردے۔

آور حرم پاک سے نکالی ہوئی ہرن کا بچداگر قدرت علی الإرسال سے پہلے ہلاک ہوگیا تو مخرج ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ منع کرنا معدوم ہے۔ ہاں اگر قدرت علی الارسال کے بعدوہ بچہ ہلاک ہوا تو مخرج ضامن ہوگا، کیونکہ صاحب حق لینی شریعت کے مطالبۂ رد کے باوجود مخرج کی طرف سے منع یا یا گیا۔ ہارے اکثر مشائخ کا یہی مسلک ہے۔

اوراگرضان کا تھم مطلق رکھا جائے تو بیضانِ جنایت ہوگا اس لیے تعدد جنایت ہے اس میں بھی تکراراور تعدّ د ہوگا۔اور تعاون اوراشارہ سے بھی ضان واجب ہوتا ہے تو جو چیز اشارہ اور اعانت سے بڑھ کر ہے یعنی مستحقِ امن پر قبضہ جمانا اس سے توبدرجہ ً اولیٰ ضان واجب ہوگا۔

#### اللغات:

#### مضوبہ ہاندی کے بیچ کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب نے کوئی باندی غصب کی اور اسے بچہ پیدا ہوا یا اس باندی کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا یا غصب کردہ باغ میں پھل آگے تو ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں غاصب کے پاس امانت ہوں گی اور اگر غاصب کی طرف ہے کس تعدی اور زیادتی کے بغیر میہ ہلاک ہوتی ہیں تو غاصب پر اس کا کوئی ضمان اور تا وان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غاصب ان میں زیادتی کرتا ہے یا مالک کے مانگنے پر اسے نہیں دیتا تو ان کی ہلاکت اس پر مضمون ہوگی۔

اس کے برخلاف امام شافعی رکھٹیلئے کے یہاں شک مغصوب کے زوائدخواہ وہ متصل ہوں جیسے موٹا پا اور حسن و جمال یا منفصل ہوں جیسے باندی کا بچہ یہ چیزیں غاصب پرمضمون ہوتی ہیں اور ان کی ہلاکت سے غاصب پرضمان واجب ہوتا ہے، کیونکہ ان میں بھی غصب پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے حرم محترم کی ہرن کو اس کے متعقر اور مامن سے نکال دیا بھر اسے بچہ بیدا ہوا تو یہ بچرمخرج پرمضمون ہوتا ہے، اس مطرح صورت مسئلہ میں بھی شی مغصوب کے زوائد غاصب پرمضمون ہوں گے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ کسی چیز سے مالک کی ملکیت زائل کر کے اپنی ملکیت ثابت کرنے کا نام غصب ہے اور زوائد پر بوقت غصب مالک کی ملکیت نہیں ہوتی ، کیونکہ زوائد اس وقت معدوم ہوتے ہیں اس لیے نہ تو ان پر غصب تحقق ہوگا اور نہ ہی غاصب آخیں مالک کی ملکیت سے ختم کرتا ہے لہذا جب ان میں غصب محقق نہیں ہوتا تو یہ چیزیں غاصب پر مضمون بھی نہیں ہول گی۔ اورا گر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم بھی کرلیں کہ زوائد پر مالک کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو بھی غاصب اس وقت اس سے مالک کی ملکیت گاوزائل کرنے والا ہوگا جب مالک کی طلب پر وہ یہ بچہ اس کے حوالے نہ کرے، اس لیے بدون منع غاصب کوضام نہیں قرار دیا جائے گا۔

وفي الطبية المحرجة النع فرمات بي كمامام شافعي والتفائد كاظبية مخرجه والمسئل يصورت مسئله يرقياس درست نبيس

# ر آن البداية جدرا ير المان المسلك المان ال

ہے، کیونکہ وہاں بھی بچہ کی ہلاکت برضان کا تھم مطلق نہیں ہے، بلکہ قدرت علی الارسال کے باوجود حرم محتر م میں اسے نہ بھیجنے کے ساتھ مقید ہے۔ لینی جب مخرج اس بچے کوحرم پاک بھیجنے پر قادر ہواور پھر بھی نہ بھیجے تو وہ منع کرنے والا ہوگا اور اب اس بچے کی ہلاکت اس شخص پرمضمون ہوگی، کیونکہ صاحب حق لیمنی شریعت کے مانگئے اور مطالبہ کرنے کے باوجود اس کا ارسال نہ کرنا تعدّی ہے اور متعدی کو تو ہم بھی ضامن قرار دیتے ہیں، لہٰذااسے لے کراہے مطلق ضامن بنے والے قول پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

ولو أطلق المجواب النع اس كا حاصل بيه به كه اگر بم صان والے تكم كومطلق قرار ديدي كه خواه مخرج تمكن پر قادر بويا نه ہو بهر صورت اس پر صان ہوگا تو اس صورت بيس صانِ استہلا كنہيں ہوگا بلكه صانِ جنايت ہوگا اور صانِ جنايت حرم محترم كے شكار پر مدد كرنے اوراشار ه كرنے سے واجب ہوتا ہے تو حرم محترم سے شكار با ہر فكالنے پر بدرجۂ اولی صان واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَانَقَصَتِ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ فِي ضَمَانِ الْفَاصِبِ فَإِنْ كَانَ فِي قِيْمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهِ جُيرَ النَّقُصَانُ بِالْوَلَدِ، لِآنَ الْوَلَدَ مِلْكُهُ وَسَقَطَ صَمَانَهُ عَنِ الْغَاصِبِ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَ النَّقَيْةِ وَالشَّافِعِيُّ وَمَ الْفَلْوَالُهُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَبِالْوَلَدِ وَفَاءٌ وَصَارَ فَلَا يَصَلَّكُ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَبِالْوَلَدِ وَفَاءٌ وَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْوَلَدَةُ أَوْ الْعُلُوقُ عَلَى مَاعُرِهِ أَوْ عَلَمَهُ الْحِرْفَةَ فَأَصَنَاهُ التَّقْلِيمُ، وَلَنَا أَنَّ سَبَبَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوِلَادَةُ أَوْ الْعُلُوقُ عَلَى مَاعُرِقَ وَعِنْدَ دَلِكَ لَايُعَدُّ التَّقْلِيمُ، وَلَنَا أَنَّ سَبَبَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوِلَادَةُ أَوْ الْعُلُوقُ عَلَى مَاعُرِقَ وَعِنْدَ دَلِكَ لَايُعَدُّ الْوَلَادَةُ أَوْ الْعُلُوقُ عَلَى مَاعُرِقَ وَعِنْدَ دَلِكَ لَايُعَدُّ لَوْمَانَا فَإِلَى وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ ولا دت کی وجہ ہے بائدی کی قیت میں جو کی آئے گی وہ غاصب کے ضان میں محسوب ہوگی۔اوراگر بچ کی قیمت ہے اس کی کی تلافی ممکن ہوتو لڑ کے سے نقصان کی تلافی کردی جائے گی اور غاصب ہے اس کی کا ضان ساقط ہوجائے گا۔ امام زفر اور امام شافعی پرائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ لڑ کے سے نقصان کی تلافی نہیں کی جائے گی ، کیونکہ لڑکا مالک کی ملکیت ہے اور اس مالک کی ملکیت ہے اور اس مالک کی ملکیت ہے جب مفصوبہ باندی واپس ملکیت کے لیے جا برنہیں ہوگا جیسے ظبیہ مخرج کے بیچ میں یہی تھم ہے اور جیسے اس صورت میں یہی تھم ہے جب مفصوبہ باندی واپس کرنے سے پہلے ہی بچہ مرجائے یا ماں مرجائے اورلڑ کے کی قیمت سے نقصان کی تلافی ممکن ہو۔ یہ ایسا ہوگیا جیسے کس نے دوسرے کی گری کا اون کاٹ لیایا دوسرے کے درخت کی جڑیں کاٹ دیں یا دوسرے کے غلام کوضی کردیایا اسے پیشہ اور ہنر سکھایا لیکن تعلیم نے ہماری دلیل بیہ ہے کہ کی اور زیادتی کا سبب ایک ہی ہے بینی ولا دت یا علوق جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اور اس صورت میں کی اور زیادتی کو نقصان نہیں شار کیا جاتا، اس لیے یہ چیزیں موجب طان بھی نہیں ہوں گ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کس نے موثی باندی عصب کی ، لیکن وہ دبلی ہوگئ چرموٹی ہوئی یا اس کے ثنایا گرے پھر دوبارہ اُگ آئے یا غاصب کے قبضہ میں مفصوب کے ہاتھ کٹ مسب کی ، لیکن وہ دبلی ہوگئ چرموٹی ہوئی یا اس کے شاتھ مالک کودیدیا تو بیقطع کے نقصان میں محسوب ہوگا۔

ولدِ ظہید اور موت ام والا مسئلہ جمیں تسلیم نہیں ہے۔ اور روایتِ ٹانید کی تخ تئے یہ ہے کہ ولا دت ماں کی موت کا سبب نہیں ہے،
کیونکہ عمو ما ولا وت سے موت نہیں ہوتی۔ اور برخلاف اس صورت کے جب ماں کے واپس کرنے سے پہلے ٹوکا مرجائے ، کیونکہ بری
الذمہ ہونے کے لیے جس طرح اصل کا واپس کرنا ضروری ہے اس طرح نائب کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور نصی کرنے کو زیادتی
منہیں شارکیا جاتا ، کیونکہ یہ پچھوفاسقوں کا کام ہے۔ اور ان مسائل کے علاوہ دیگر استشہاد میں سبب متحد نہیں ہے، اس لیے کہ سبب نقصان
قطع اور جز ہے اور سبب اضافہ نموے اور غلام والے مسئلے میں تعلیم سبب نقصان ہے، جب کہ اضافے کا سبب فہم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ وَفَاء ﴾ پورا پورا بورا بوتا۔ ﴿ جبو ﴾ كى پورى كرتا۔ ﴿ جزّ ﴾ كائنا۔ ﴿ صوف ﴾ اون۔ ﴿ قو انع ﴾ تنا۔ ﴿ حصى ﴾ ضى كرنا۔ ﴿ المعلوق ﴾ نطفہ۔ ﴿ سمينة ﴾ موئی۔ ﴿ هزلت ﴾ ديلا مونا۔ ﴿ المعلوق ﴾ نطفہ۔ ﴿ سمينة ﴾ موئی۔ ﴿ هزلت ﴾ ديلا مونا۔ ﴿ ثنية ﴾ دودانت۔ ﴿ نبت ﴾ اگنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق لوگ۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق لوگ۔ ﴿ المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق لوگ۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق لوگ۔ ﴿ المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق لوگ۔ ﴿ المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ الفسقة ﴾ فاحق المعلوق ﴾ كائنا۔ ﴿ المعلوق ﴾ كو المعلوق كو المعلوق ﴾ كو المعلوق ﴾ كو المعلوق كو المعلو

#### مضوبہ ہاندی کے بچے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاصب کے پاس مغصوبہ باندی نے بچہ جنا اور اس ولادت سے باندی کے حسن وجمال یا اس کی قبست میں بچھ کی آگئی تو اس کی کی تلائی عاصب پر لازم ہوگی اور عاصب ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب اگر نو مولود بچہ ہے اس ضان کی ادائیگی ممکن ہوتو ہے کہ کو مال کے ساتھ دے کر مال کی کی کو پورا کر دیا جائے گا اور پھر عاصب سے وہ ضان ساقط ہوجائے گا ہے تم ہمارے بہال ہے۔ اس کے بالمقابل امام شافتی ہو ہے تا اور امام زفر رہ ہوگا کا مسلک بیہ ہو کہ صورت مسئلہ میں مال کے نقص اور کی کی تلائی بچ کے سے نہیں ہوگی بلکہ بچہ کو مال کے ساتھ دینے کے بعد بھی عاصب پر اس نقصان کا ضان لازم ہوگا کیونکہ مذکورہ بچہ مالک کی مملوکہ چیز ای کی مملوکہ چیز کے لیے جا برنہیں ہو بھی ، اس کی صورت مسئلہ میں بچ کی باندی بھی اس کی مملوکہ چیز ای کی مملوکہ چیز ای کی مملوکہ چیز ہو جا برنہیں ہو بھی ، اس کی مملوکہ چیز ای کی مملوکہ چیز ای کی مملوکہ چیز کے لیے جا برنہیں ہوگئی ، اس کی محملہ میں ۔ (۱) ایک شخص بی کہ تو تو ہو گیا تو اس کے بی جی سے اس نقص میں کہ تو تو تو ہو گیا تو اس کے بچے سے اس نقص میں کہ تو تو تو ہو گیا تو اس کے بچے سے اس نقص میں کہ تو تو تو ہو گیا تو اس کے بچے سے اس نقص میں کہ تو تو تو ہو گیا تو اس کی جیارت کی وجہ سے کوئی ہرنی نکالی اور اس نے بچے دونوں کو حرم محتر م میں واپس کر کے اس نقصان کا ضان اوا کر نالازم ہوگا۔ (۲) اگر مال کے مغصوب مذکو دیے جا بے بی جا بھی ہی ہو بیاتی ہو گیا تو اس کی تائی تو تو اس کی تائی تو بی ہو گیا تو اس کی جیا ہی وجہ سے کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی ہو بیا تو ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ام کی تلائی نہیں ہوگئی۔ (۳) ولادت کی وجہ سے مغصوب مذکو دیے جانے نے بیانے بی ہی ہی جو موائے تو ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ام کی تلائی نہیں ہوگئی ۔ (۳) ولادت کی وجہ سے مغصوب مذکو دیے جانے نے بیانے بی ہی جو موائے تو ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ام کی تلائی نہیں ہوگئی ۔ (۳) ولادت کی وجہ سے دی موائی کی تائی نہیں ہوگئی ۔ (۳) ولادت کی وجہ سے مغصوب مذکور کی تائی نو بی موائی کی تائی نہیں ہوگئی دی ہوئی ہوئی کی مور سے کوئی ہوئی کی تائی کی تائی کی تائی کی تائی نے دی کی دی تو بیائی کی تائی کوئی کی تائی کی تا

# 

(س) ایک شخص نے دوسرے کی بکری کے بال کاٹ دیے پھراس کی جگہ دوسرے اون اور بال نکل آئے یا کسی نے کسی کے درخت کی جڑیں کاٹ دیں اوراس کی جگہ دوسری جڑیں نکل آئیں تو نکلی ہوئی چیز سے منان نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ کاشنے والے پر اس کے لیے علا عدہ ضان لازم ہوگا۔

(۵) ایک شخص نے دوسرے کے غلام کے خصیتین نگال کراہے خصی کردیا اور خصی کرنے ہے اگر چہ غلام کی قیمت میں اضافہ ہوا لیکن پھر بھی خصی کرنے والے پرفعلِ خصاء کا صان لازم ہوگا۔

(۱) کسی نے کسی کے غلام کوغصب کر کے اسے صنعت وحرفت سکھلائی اور تعلیم وتعلّم کے نتیج میں وہ غلام کمزور ہو گیا تو اگر چہ تعلیم ہنراور پیشہ ہے مگر پھر بھی اس کی وجہ سے غلام میں جو کمزوری آئی ہے غاصب پراس کا ضان لازم ہوگا اور تعلیم کے اضافہ سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ الحاصل جس طرح ان صورت ویں میں غاصب پر نقصان کا علاحدہ ضمان لازم ہورہا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر نقصان کا الگ سے ضمان لازم ہوگا اوراڑ کے کی قیمت سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی۔

و لنا النج اس سلسلے میں ہماری دلیل میہ کے کہ صورت مسئلہ میں کمی اور زیادتی کا سبب ایک ہی ہے اور حضرات صاحبین عُیتَ ایک ہی ہواں وہ سبب ولا دت ہے اور امام اعظم والتہ علیہ ہے یہاں علوق ہے اور جس چیز میں ایک ہی سبب اور ایک ہی علت سے کمی اور زیادتی ہو اس میں زیادتی سے کمی کی تلافی ہوجاتی ہے اور کمی کے لیے علا صدہ ضمان اور تا وال نہیں واجب ہوتا۔

ای کیے صورت مسلمیں ہم نے لڑے کی قیمت سے باندی کے نقصان کی تلافی کا فرمان سایا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کی شخص نے کوئی موٹی موٹی موٹی ہوگئی گیاں کے سے خضص نے کوئی موٹی موٹی موٹی ہوگئی گیاں کے نثایا گر گئے اور پھرا گ آئے یا غاصب کے پاس عبد مغصوب کا ہاتھ کا ٹاگیا اور غاصب نے اس کی دیع لے کر عبد مغصوب کا ساتھ اسے بھی ما لک کے حوالے کردیا تو ان تمام صورتوں میں غاصب دیت وضان سے بری ہوجائے گا اور اس پر علا حدہ کوئی ضان اور تا دان نہیں لازم ہوگا۔ اسی طرح صورت مسلمی بیس بھی الگ سے غاصب بر کوئی ضان اور تا دان نہیں ہوگا۔

وولد المظبیة النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی ولٹی نے اپ قول کی تائید ہیں ولد ظبیہ ہے اور موت ام والے مسکوں ہے است است الله المطبور کیا تھا صاحب ہدائی ہمیاں ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں یداست است است المان ہوتو اس قیمت والا دت کی وجہ سے نقص بیدا ہوجائے یا ولا دت کے سبب ماں مرجائے اور بیج کی قیمت ہے اس نقصان کی تلافی ممکن ہوتو اس قیمت سے تلافی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہم پر سلیم کرلیں کہ ماں کے مرنے کی صورت میں بیج کی قیمت ہے اس کی قیمت کا صادت کی صورت میں بیج کی قیمت ہے اس کی قیمت کا صادت نہیں دیا جائے گاتو بیند دینا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں امام شافعی والٹی کی است ہماد منظور ہے، بلکہ اس وجہ ہے کہ اس صورت میں کی زیادتی کے سبب میں اتحاد نہیں ہے، کیونکہ ولا دت ماں یعنی باندی کی موت کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ تو باندی میں اضافے کا رائے کی شکل میں ) سبب ہے، اس لیے کہ ولا دت سے بہت کم موت واقع ہوتی ہے، الہٰذا اس صورت میں کمی اور زیادتی کا سبب ایک دولا دت سے بہت کم موت واقع ہوتی ہے، الہٰذا اس صورت میں کمی اور زیادتی کا سبب ایک دولا دت سے بہت کم موت واقع ہوتی ہے، الہٰذا اس صورت میں کمی اور زیادتی کا سبب ایک دولا دیں جائی گا۔

# ر آن الهداية جلدا ي تحالي المحالي و ١٣٠٠ ي الكان على على الكان على على الكان على على الكان على ا

و بعداف ما إذا مات الولد النع فرماتے بین که امام شافعی والنیمائی والنیمائی والنیمائی و بعداف ما إذا مات الولد النع فرماتے بین که امام شافعی والنیمائی وغیرہ کا اس مسئلے ہے بھی استشہاد کرنا درست نہیں ہے جب غاصب کی طرف سے مالک کو مفصوبہ باندی واپس کرنے سے پہلے ہی اس کا بچہ مرجائے ، کیونکہ موت کی وجہ اس کی قیمت کے ذریعے نقصان کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے، اس کو صاحب ہدائی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ غاصب پر بدلازم تھا کہ مال کو اس کے بیج کے ساتھ مالک کو واپس کرے حالانکہ بچہ کے مرنے کی وجہ سے اس صفت پر مال کی واپنی نہیں ہوئی ہے۔

'والخصاء الابعد النع اس كا حاصل به ہے كہ امام زفر وغيرة كا صورت مسئلہ كوضى كرنے پر قياس كرنا بھى درست نہيں ہے،
كونكہ ضى كرنے ہے جانور كى ماليت ميں اضافہ نہيں ہوتا اور به كچھ منجلے لوگوں كا كام ہے جس ہے نہ تو كسى چيز كا صان واجب ہوگا اور
نہ ہى به چيز موجب نقص وعيب ہے۔ اس كے علاوہ بال كاٹے اور درخت كى جڑ كھودنے كے جو مسائل ہيں ان ميں كى زيادتى ك
اسباب مختلف ہيں، اس ليے كہ بكرى ميں سبب نقصان بال كا شاہے۔ درخت ميں سبب نقصان قطع قوائم ہے جب كہ اضافے اور زيادتى
كا سبب نمواور بردھورى ہے اور ظاہر ہے كہ ان دونوں اسباب ميں اتحاد اور يگا نگت نہيں ہے، اس ليے بي مسائل ہمارے زير بحث مسئلے
ہے خارج ہيں اور انھيں ليكر ہمارے خلاف استشہاد اور استدلال كرنا صحح نہيں ہے۔

قَالَ وَمَنُ غَصَبَ جَارِيَةً قَرَنِي بِهَا فَحَبَلَتُ ثُمَّ رَدَّهَا وَمَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا يَضُمَنُ فِيهُمَّهَا يَوْمَ عَلَقَتُ، وَلاَضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحُرَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَمَ الْكَايُةِ، وَقَالَا لَايَضْمَنُ الْعَاصِبُ كَمَا إِذَا حَمَّتُ فِي يَدِ الْعَاصِبِ وَالْهَلَاكُ بَعْدَةً سَبَبْ حَدَثَ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ فَلاَيَضْمَنُ الْعَاصِبُ كَمَا إِذَا حَمَّتُ فِي يَدِ الْعَاصِبِ وَالْهَلَاكُ بَعْدَةً سَبَبْ حَدَثَ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَدَّهَا فَهَلَكَتُ مِنْهُ، وَكَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدُ حَبَلَتُ فِي يَدِ الْعَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا فَهَلَكَتُ مِنْهُ، وَكَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدُ حَبَلَتُ فِي يَدِ الْعَاصِبِ اللَّهُ عَلَى الْبَاتِعِ بِالْإِتِفَاقِ بِالنَّمَنِ، وَلَهُ أَنَّةً عَصَبَهَا الْبَائِعِ عَلَى الْبَاتِعِ بِالْإِتِفَاقِ بِالنَّمَنِ، وَلَهُ أَنَّةً عَصَبَهَا الْبَائِعِ فَوَلَدَتُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَمَاتَتُ فِي يَفِي الْفَاسِ إِلَيْ فَلَمُ يُوجِدِ الرَّدُّ عَلَى الْوَجْهِ اللّذِي أَخَذَة فَلَمْ يَصِحَ الرَّدُ عَلَى الْوَجْهِ اللّذِي أَخَذَة فَلَمْ يَصِحَ الرَّدُ عَلَى الْوَجْهِ اللّذِي أَخَذَة فَلَمْ يَصِحَ الرَّدُ عَلَى الْوَجْهِ اللّذِي أَوْ وَلَقَتْ بِهَا بِأَنْ كَانَتِ الْجَنَايَةُ خَطْأُ وَصَارَ كَمَا إِذَا جَنَتُ فِي يَدِ الْفَعْمِ بِعَلَى الْعَصْبِ لِيَنْ كَانَتِ الْجَالِكَ فَلَمْ يَعِلَافٍ الْحَدْقِ اللّذِي أَوْ وَفَعَتْ بِهَا بِأَنْ كَانَتِ الْجَانِيةُ خَطْأُ وَصَارَ كَمَا إِذَا جَنَتُ فِي يَدِ الْعَامِ الشِورَاءِ الْوَاجِبُ الْعِنَادَة وَلَا السَّبُ فِي يَدِ الْعَامِ الْقَرْمَ وَلَا لَاللّذِي أَوْ وَلَا الْمَالِكِ أَوْ وَلَا اللّذِي الْعَصْبِ لِيَلْقَى طَمَانُ الْفَعُمِ اللّذِي الْمَالِ الشَّرَاءِ الْوَاجِبُ الْعِنَاءُ هُولَا السَّبُ فِي يَدِ الْعَامِ الْمَالِ الْمَالِقُ فَلَمْ الْمَالُولِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ السَّبُ فِي يَلِهُ الْعَلْمِ الْمَالِقُولِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُعْمُولِ السَّرِي الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَلْولِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالَمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِلَ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ

ترجیم نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی باندی خصب کر کے اس سے زنا کیا چنانچہ وہ حاملہ ہوگئ پھر غاصب نے وہ باندی مالک کو واپس کردی اور نفاس کی حالت میں وہ مرگئی تو غاصب یوم علوق والی قیمت کا ضامن ہوگا اور آزاد عورت (اگر اس پوزیشن میں مرے تو اس) میں غاصب پر ضاب نہیں ہوگا ہے تھم حصرت امام اعظم والٹیجائے کے یہاں ہے۔ حصرات صاحبین عجی التی اللہ علی کہ بین کہ باندی کی واپسی صحیح واقع ہوئی باندی کی واپسی صحیح واقع ہوئی باندی کی واپسی صحیح واقع ہوئی

ر آن البداية جلدال على المحالة وده المحالة الكارفعب كم بيان من على

ہے۔اوراس کے بعدوہ باندی ایسے سب ہلاک ہوئی ہے جو مالک کے پاس پیدا ہوا ہے اور وہ سبب ولاوت ہے آہذا عاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ جیسے غاصب کے پاس بیدا ہوا ہے اور وہ سبب ولاوت ہے آہذا عاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ جیسے غاصب کے پاس باندی کو بخار آیا اور اس خالت میں اس نے وہ باندی مالک کو واپس کردیا اور مالک کے پاس اسے کوڑ ہے وہ ہلاک ہوگئ۔ یا غاصب کے بنا س باندی نے زنا کیا اور غاصب نے اسے مالک کو واپس کردیا اور مالک کے پاس اسے کوڑ سے لگائے گئے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئ ہوگئ ۔ یا جیسے کس نے ایس باندی خریدی جو بائع کے پاس حاملہ ہو گئ تقی اور مشتری کے پاس جاکر اس نے بید جتا اور دم نفاس سے اس کی موت ہوگئ تو مشتری بالا تفاق بائع سے شمن واپس نہیں لے گا۔

حضرت امام اعظم رطیقیائد کی دلیل یہ ہے کہ جب غاصب نے اس باندی کو غصب کیا تھا تو اس میں ہلاکت کا سبب نہیں تھا اور
جب وہ باندی واپس کی گئی تب اس میں بیسبب پیدا ہو چکا تھا لہذا جس طرح غاصب نے غصب کیا تھا اس طرح واپسی نہیں ہوئی اس
لیے یہ واپسی صحیح نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے اس باندی نے غاصب کے قبضہ میں کوئی جنایت کی اور ما لک کے پاس است
اُس جنایت کی وجہ سے قبل کیا گیا۔ یا اس کی جنایت نطا تھی اور اس جنایت کی پاواش میں وہ باندی وئی جنایت کو دیدی گئی تو ما لک
غاصب سے پوری قیمت واپس لے گااس طرح صورت مسلم میں بھی غاصب مرحومہ باندی کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ برخلاف حره
کے، اس لیے کہ حرہ غصب سے مضمون نہیں ہوتی کہ واپسی فاسد ہونے کے بعد صناین غصب باتی رہے۔ اور شراء والے مسئلے میں بائع بر
باندی کو سپر دکرنا واجب ہے (اور وہ تسلیم کر چکا ہے) اور ہم نے جو بیان کیا ہے وہ صحیت ردگی شرط ہے۔

اور زنا تکلیف دہ کوڑے کا سبب ہے، جلدِ جارح اور جَلدِ متلف کا سبب نہیں ہے، اس لیے غاصب کے پاس سبب ہلاکت نہیں یا گیا۔ یا گیا۔

#### اللغات:

﴿ حبلت ﴾ حاملہ ہونا۔ ﴿ علقت ﴾ حاملہ ہونا۔ ﴿ الحرة ﴾ آزادعورت ۔ ﴿ حمّت ﴾ بخار زدہ ہونا۔ ﴿ جلدت ﴾ کوڑے لگانا۔ ﴿ التلف ﴾ ضائع ہونا۔ ﴿ جنت ﴾ جرم کرنا۔ ﴿ الجنایة ﴾ تعدی، جرم۔ ﴿ مولم ﴾ وردوالا، تکلیف ده۔ ﴿ جارح ﴾ زخی کرنے والا۔ ﴿ متلف ﴾ ضائع کرنے والا۔

منصوبه بإندى يعزنا كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی تخص نے کوئی باندی غصب کر کے اس سے زنا کیا جس سے وہ باندی حاملہ ہوگئ پھر غاصب نے اس حاملہ باندی کو مالک کے حوالے کر دیا اور مالک کے پاس اس نے بچہ جنا اور بعد از ولا دت نفاس کے خون کی کثرت کی وجہ سے وہ باندی مرگئ تو امام اعظم والتی ہاں غاصب اس باندی کا ضامن ہوگا اور یوم علوق میں جو اس کی قیمت ہوگ وہی قیمت واجب ہوگی۔ اور اگر باندی کی جگہ آزاد عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور وہ مرگئ تو زانی پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مجھ النا وہ مرگئ تو زانی پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مجھ النا وہ مرگئ تو زانی پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مجھ النا وہ مرگئ تو زانی پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مجھ النا ہوگا۔ جس طرح آزاد عورت کی صورت میں زانی ضامی نہیں ہوتا اس طرح باندی والے مسئلے میں بھی زانی (جو کہ غاصب بھی ہے) ضامی نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ خصب اور زنا کے بعد غاصب نے اس باندی کو اس کے مالک کے سپر دکر دیا تھا اور اس کے باس خصب پر اس کا ضان نہیں ہوگا۔ سلیم کے بعد مالک کے باس خصب یعنی ولا دت کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئ ہے ، اس لیے غاصب پر اس کا ضان نہیں ہوگا۔

# ر آن البداية جلدال ي المسال الما ي المسال الما ي ال

حضرات صاحبین و بینیا نے اپنے قول کی تائید میں کئی شواہدپیش کیے ہیں (۱) مغصوبہ باندی غاصب کے پاس بیار ہوئی پھراس حالت میں غاصب نے وہ باندی مالک کوواپس کردی اوروہ مالک کے پاس ہلاک ہوگئ تو غاصب پراس کا ضان نہیں ہوگا۔

(۲)مغصوبہ باندی نے غاصب کے پاس رہتے ہوئے زنا کیا پھرمولی کے پاس واپس کی گئی اور سابقہ جرم کی وجہ سے اس کو کوڑے مارے گئے اور وہ ہلاک ہوگئی تو بھی غاصب پر صفان نہیں ہوگا۔

(۳) زید نے بکر سے حاملہ باندی خریدی اور مشتری کے پاس وہ باندی مرگئی اور دم نفاس میں مرگئی تو مشتری کو بالا تفاق بائع سے ثمن واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا ای طرح صورتِ مسئلہ میں بھی غاصب پرضان نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم والتفاید کی دلیل بیہ ہے کہ غاصب نے جس وقت وہ باندی غصب کی تھی اس وقت وہ ہرطرح کے جرم سے پاک صافبتھی اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا اور جب غاصب نے اسے واپس کیا تو اس میں جلد اور تلف کا سبب پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا جس طرح غاصب نے صحیح سالم باندی کوغصب کیا تھا اس طرح اس نے واپس نہیں کیا ہے، اس لیے واپسی صحیح نہیں ہوئی ہے اور باندی کی ہلاکت غاصب کے صاف اور ذمہ میں شار ہوگی اور غاصب ہی سے اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ امام اعظم والتی کیا استشہاد واضح ہے۔

بحلاف المحرة المنع فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین میں اللہ کورہ والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہو،
کیوں کہ حرہ مال نہیں ہے اور غصب ہی ہے وہ مضمون نہیں ہوتی چہ جائے کہ ہلاکت سے مضمون ہواور بیکہا جائے کہ رہ صحح نہیں ہوا تھا
اس لیے غاصب پر ضان ہوگا اس لیے کہ جب بدون ردّ اس پر ضمان نہیں ہوتو بعداز رد کیا خاک ضمان ہوگا۔ ای طرح شراء والے مسئلے ہے بھی استشہاد درست نہیں ہے، کیونکہ شراء میں بائع پر بائدی کو سپر دکرنا واجب تھا اور اس نے بیکام انجام دیدیا ہے اور اسوقت مسئلے ہے بھی استشہاد درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر بائدی تھی سالم تھی تو بائع اپنے فرائض ہے سبکدوش ہو چکا ہے، اس لیے بعد میں بائدی کی ہلاکت اس پر مضمون نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوڑا مارنے کی وجہ سے بائدی ہلاک ہوجائے تب بھی غاصب پر ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ ذنا سے ایسا کوڑا وا جب ہوتا ہے جو تکلیف دہ ہو۔ ایسا کوڑا نہیں واجب ہوتا جو زخمی یا ہلاک کرنے والا ہو، لہذا اس صورت میں غاصب کے پاس سبب ہلاکت نہیں پایا گیا اس لیے بہاں بھی وہ ضامن نہیں ہوگا۔

قَالَ وَلاَيضُمَنُ الْغَاصِبُ مَنَافِعَ مَاغَصَبَهُ إِلَّا أَنْ يَّنْقُصَ بِاسْتِعْمَالِهِ فَيغْرِمُ النَّقُصَانَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُهَا فَيَجِبُ أَجُرُ الْمِثْلِ، وَلا فَرْق فِي الْمَذْهَبَيْنِ بَيْنَ مَا إِذَا عَظَّلَهَا أَوْسَكَنَهَا، وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ سَكَنَهَا يَجِبُ أَجُرُ الْمِثْلِ وَإِنْ عَظَّلَهَا لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ، لَهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمُوالٌ مُتَقَوَّمَةٌ حَتَّى تَضْمَنَ بِالْعُقُودِ فَكَذَا بِالْغُصُوبِ، وَلَنَا أَنَهَا الْمِثْلِ وَإِنْ عَظَّلَهَا لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ، لَهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمُوالٌ مُتَقَوَّمَةٌ حَتَى تَضْمَنَ بِالْعُقُودِ فَكَذَا بِالْغُصُوبِ، وَلَنَا أَنَهَا عَصَلَتُ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ لِحُدُوثِهَا فِي إِمْكَانِهِ إِذْ هِيَ لَمْ تَكُنُ حَادِثَةً فِي يَدِ الْمَالِكِ، لِأَنَّهَا أَعْرَاضٌ لَاتَبْقَىٰ خَصَلَتُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ، لِأَنَّهَا أَعْرَاضٌ لَاتَبْقَىٰ فَعَلَى مَلْكُهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِقَ الْمَالِكِ، لِأَنَّهَا أَعْرَاضٌ لَاتَبْقَىٰ فَعَلَى مَلْكُهُ الْمُعْلَى اللهَ الْمَالِكِ، لِأَنْهَا أَعْرَاضٌ لَاتَبْقَى الْمُعْلَى اللهُ الْمَالِكِ، لِللهُ اللهُ الْمَالِكِ، لِاللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُكِ اللهُ اللهُ الْمَالِكِ، وَلَاللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

# 

مُتَقَوَّمِةٌ فِي ذَاتِهَا بَلْ تَتَقَوَّمُ ضَرُوْرَةً عِنْدَ وَرُوْدِ الْعَقْدِ وَلَمْ يُوْجَدِ الْعَقْدُ إِلَّا أَنَّ مَاانْتَقَصَ بِاسْتِعْمَالِهِ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ عاصب خصب کردہ چیز کے منافع کا ضامن نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کے استعال سے شی مخصوب میں نقص ہوجائے تو وہ نقصان کا ضامن ہوگا۔امام شافعی ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ عاصب منافع کا ضامن ہوگا اور اس پراجرت مثلی واجب ہوگ۔اور خمیاہ عاصب منافع کو معطل کرد ہے یار ہائش اختیار کرلی ہوتو اجرت مثلی واجب ہوگی اور اگر اس نے منافع معطل کردیے تو اس پر پچھنیں ہوگا۔حضرت امام مالک کی دلیل ہے ہے کہ منافع اموال مثقو مہ ہیں حتی کہ عقو دسے وہ صفحون ہوتے ہیں للبذا غصوب سے بھی مضمون ہول سے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ منافع غاصب کی ملیت میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ بیای کے قبضہ میں حاصل ہوئے ہیں اس لیے کہ ب منافع ما لک کے قبضہ میں موجو ذہیں تھے، کیونکہ منافع اعراض ہیں جن میں دوام نہیں ہوتا لہذا دفعِ حاجت کے پیشِ نظر غاصب ان کا مالک ہوجائے گااور انسان اپنی ملکیت کا ضامن نہیں ہوتا۔اور غاصب کیوں کرضامن ہوگا جب کہ منافع کا غصب اور اتلاف محقق نہیں ہوتا۔

کیونکہ ان میں بقاء نہیں ہوتی۔ اور اس لیے بھی کہ منافع اعیان کے مماثل نہیں ہیں، کیونکہ منافع جلدی فناء ہوجاتے ہیں اور اعیان باقی رہتے ہیں۔ اور مختلف الروایہ میں بیکتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ ہمیں یہ بھی تسلیم نہیں ہے کہ بیمنافع بذات خود متقوم ہیں، بلکہ ورودِ عقد کے وقت ہر بنائے ضرورت ان میں تقوم ہوتا ہے حالانکہ عقد نہیں پایا گیا۔ ہاں جو چیز غاصب کے استعال سے معیوب ہوجائے وہ اس برمضمون ہوگی، کیونکہ اس نے عین کے کچھ اجزاء کو ہلاک کردیا ہے۔

#### اللّغات:

#### مغصوبه چیز کے منافع کا ضان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب شی مغصو بہ کے کچھ منافع حاصل کر لیٹا ہے مثلاً شی مغصوب سواری تھی اور غاصب اس پر سوار ہوگیا یا اس نے باغ غصب کیا تھا اور اس کے کھل کو استعال کرلیا گیا تو اس استعال سے ہمارے یہاں اس پر کوئی تا وان اور ضان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے استعال سے شی مغصوب میں کچھ تقص اور کی آ جائے تو غاصب اس کا ضامن ہوگا۔ امام شافعی والتھائے کے یہاں عاصب منافع کا بھی ضامن ہوگا،خواہ وہ منافع استعال کے بعد ختم ہوجا ئیں جیسے کھل ہے یا بعد از استعال بھی وہ چیز قابل انفاع رہے عاصب منافع کا بھی ضامن ہوگا،خواہ وہ منافع استعال کے بعد ختم ہوجا ئیں جیسے کھر وغیرہ کی رہائش کا مسئلہ ہے۔ امام مالک کی اسلک بیہ ہے کہ اگر غاصب شی مغصوب کے منافع استعال کرتا ہے تب تو اس پر جیسے گھر وغیرہ کی رہائش کا مسئلہ ہے۔ امام مالک کی مسئلہ ہے۔ امام مالک کو تا ہے تب تو اس پر

# ر المالية جلدا ي ماليانين على المالية جلدا ي ماليانين على المالية الم

صان ہوگا اور اگر بدون استعال وہ منافع ضائع ہوجاتے ہیں تب اس پرضان نہیں ہوگا۔

صورت مسئلہ میں امام شافعی طِیٹیائڈ کی دلیل یہ ہے کہ منافع اموال متقومہ ہیں اور عقد اجارہ وغیرہ سے وہ مضمون ہوتے ہیں للہذا غصب کرنے سے بھی وہ مضمون ہول گے۔اورغصب کے بعدان سے انتفاع کی صورت میں تو بدرجہ 'اولی ضان واجب ہوگا۔

جاری دلیل میہ ہے کہ غاصب نے تو صرف گھریا باغ (مثلاً) غصب کیا تھا اور رہائش یا پھل وغیرہ جیسے منافع اس کی ملکیت میں حاصل ہوئے ہیں اور جب میرمنافع اس کی ملکیت میں ساتعال کرنے کا حاصل ہوئے ہیں اور جب میرمنافع اس کی ملکیت میں پیدا ہوئے ہیں تو غاصب ہی ان کا ما لک ہوگا اور وہ اُنھیں استعال کرنے کا ضرورت مند ہوگا اور یہ بات تو روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ انسان اپنی مملوکہ چیز کا ضان نہیں دیتا، اس لیے ہمارے یہاں غاصب بھی شی مفصو بہ کے منافع کا ضان نہیں دے گا۔

و لانسلم النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی والتھی کا منافع کومتوم ماننا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ منافع بذات خودمتوم نہیں ہوتے بلکہ جب ان پرعقد وارد ہوتا ہے تو ہر بنائے ضرورت ان میں تقوم ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں عقد معدوم ہے اس لیے ضان واجب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں جو چیز غاصب کے استعال سے معیوب اور منقوص ہوجائے وہ شی مغصوب کے اجزاء اور اوصاف کے ہلاک ہونے کی طرح ہے اور غصب کردہ چیز کا جزبلاک کرنے سے تو ہم بھی غاصب پر وجوب ضان کے قائل ہیں۔



# 

توجیعه: فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان نے ذمی کی شراب یا اس کا خزیر ہلاک کردیا تو وہ ضامن ہوگا اور اگر ذمی کسی مسلمان کی خرخزیر ہلاک کردیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔امام شافعی طلاعی فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی ذمی کے لیے ان چیزوں کا ضمن نہیں ہوگا۔اسی اختلاف پر ہے جب ذمی نے ذمی کی خرا اور خزیر ہلاک کیا یا ذمی نے ذمی سے بیچیزیں فروخت کیس۔امام شافعی طلاقیلا کی دلیل بیہ ہے کہ مسلمان کے جب جب ذمی نے ذمی کی خرا اور خزیر کا تقوم ساقط ہو چکا ہے لہذا ذمی کے جن میں ہمی ان کا تقوم ساقط ہوگا، کیونکہ احکام کے جن میں ذمی ہمارے تا لئے ہیں لہذان کے اتلاف سے مال متقوم لیعنی ضال نہیں واجب ہوگا۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ ذمیوں کے حق میں ان کا تقوم ہاتی ہے،اس لیے کہ جیسے ہمارے لیے سرکہ ہے ویسے ان کے لیے شراب

ر آن البداية جلدا ي المالية جلدا ي المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية الم

ہاور جس طرح ہمارے لیے بکری حلال ہے اس طرح ان کے لیے خزیر حلال ہے اور ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ ہم اُنھیں ان کے اعتقاد پر باقی جھوڑ دیں وران سے سیف کا معاملہ ساقط ہے، اس لیے ان پراحکام اسلام کولا گوکر نامععذر ہے۔ اور جب ان کے حق میں خمراور خزیر کا تقوم باقی ہے تو ایسے مال کا اتلاف پایا گیا جو متقوم ہے، اس لیے غاصب اس کا ضامن ہوگا۔

برخلاف مردار اورخون کے، کیول کہ کوئی بھی ندہب والا ان کے تمول کا معتقد نہیں ہے لیکن خمر کے ذوات الامثال میں سے ہونے کے باوجوداس کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کوخمر کا ما لک بننے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے اس کا ما لک بنانے میں خمر کا اعز از ہے، اور برخلاف اس بیچ کے جو دو ذمیوں کے مابین منعقد ہو، اس لیے کہ ذمی کوخمر کی تملیک و تملک سے منع نہیں کیا گیا۔ بیت کم ربوا کے برخلاف دی کے مرتد ہونے والے غلام کیا گیا۔ بیت کم ربوا کے برخلاف دی کے مرتد ہونے والے غلام کیا گیا۔ بیت کم ربوا کے برخلاف ہے، اس لیے کہ ربا ذمیوں کے عقد امان سے متنی ہے۔ اور برخلاف عمرا کے اس لیے کہ ہم نے عبد مرتد سے ترک تعرض کے متعلق اضیں صفال نہیں دیا ہے، کیونکہ اس میں دین کی تحقیر ہے۔ اور برخلاف عمرا متر وک التسمیہ والے جانور کو ہلاک کرنے کے اگر وہ ایسے تحق کی ہو جو متر وک التسمیہ عامداً کومباح سمجھتا ہو، اس لیے کہ جمت و بر بان کی ولایت ثابت ہے۔

#### اللغاث:

واللف فضائع كرنا وخمر فراب وتقوم فيتى بونا واتباع في تابع والخل في مركد والشاة في بكرى والشاة في بكرى والله في الله وين اختيار كرنا والسيف في تلوار ويتعذر في مشكل بونا والمميتة في مردار يتمول في مال بنانا والتعوض في دخل وينا، يجيا كرنا واسخفاف في بلكا مجمنا والمحاجة في جمرًا كرنا، اختلاف كرنا

#### غير متقوم اشياء كاغصب:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کی خمریا خزیر ہلاک کردیا تو ہمارے یباں اس پرضان ہوگا اور اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کی خمریا خزیر ہلاک کردیا تو ہمارے یباں اس پرضان ہوگا اور اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کی خمر خزیر ہلاک کرنے سے ضامن نہیں ہوگا۔ ہلاک کرنے سے ضامن نہیں ہوتا اسی طرح مسلمان بھی ذمی کی خمر خزیر ہلاک کرنے سے ضامن نہیں ہوگا۔

اگر ذی ذمی کی خمریا خزر بلاک کرد ہے تو ہمارے یہاں ذمی متلف ضامن ہوگا، شوافع کے یہاں متلف پر ضان نہیں ہوگا۔ اگر ذمی دوسرے سے خمرادر خزیر فروخت کرد ہے تو ہمارے یہاں بیج جائز ہے بہین امام شافعی پرائٹیلا کے یہاں یہ بیج جائز بیس ہے۔ حضرت امام شافعی پرائٹیلا کی دلیل بیہ ہے کہ مسلمیان کے حق میں خمراور خزیر کا تقوم ساقط ہے اور مال غیر متقوم کا اتلاف موجب ضان نہیں ہوتا اس لیے مسلمان متلف پر ضمان نہیں ہوگا، اسی طرح مال غیر متقوم کی بیج بھی درست نہیں ہے اور چوں کہ احکام کے حق میں ذمی مسلمانوں کے تابع ہوتے ہیں لہذا جس طرح مسلمانوں کے لیے بھی اور خزیر کی بیچ وشراء درست نہیں ہوگا۔

مسلمانوں کے تابع ہوتے ہیں لہذا جس طرح مسلمانوں کے لیے خمراور خزیر کی بیچ وشراء درست نہیں ہوگا۔

میٹی درست نہیں ہوگا۔

ولنا الغ ہماری دلیل میہ ہے کہ جس طرح ہمارے لیے سرکہ اور بکری حلال ہےا یسے ہی ذمیوں کے لیے خمر اور خزیر حلال ہیں اور اس حلت کے حوالے سے ان کے حق میں مذکورہ چیزیں متقوم ہیں اور ان کا اتلاف مال متقوم کا اتلاف ہے اور مال متقوم کا اتلاف

# ر آن البداية جلدال ١٥٥٠ كل ١٥٥٠ كل ١٥٥٠ كل ١٥٥٠ ادكام فصب ك بيان ير

موجب ضان ہے، لہذاصورت مسلد میں خمرخزریکا اتلاف بھی موجب ضان ہوگا۔ بیمسلد معاملات کا ہے رہا مسلدان کے معتقدات کا تو ہمیں اس سے پچھنیں لینا دینا ہے۔ 'لأنا أمر نا بأن نتر کھم و مایدینون'' اور چوں کہ ہم نے ان سے تعرض نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے اس لیے بچر واکراہ بھی ان پراسلامی تعلیمات واحکامات کو جاری نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ذمیوں کی آپس میں خمروخزیر کی بچے کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، کیوں کہ ان کے حق میں بید دونوں چیزیں متقوم ہیں اور انھیں ان کی تملیک و تملک کا کلی اختیار ہے۔

اس کے برخلاف اگر ذمی آپس میں سودی کارو بارکریں تو آئیس اس سے روکا جائے گااس لیے کہ سود انتہائی خبیث چیز ہے اور اس کی حرمت بخت ہے نیز اس سے تعرض نہ کرنا ان کے عہد میں واخل ہے اور سب سے بڑی بات حضرت نئ اکرم سُلُ تَقَیْعُ کا بیار شاد گرا می ہے۔ الآ من اُربی فلیس بینا و بینه عہد یعنی جوشض سودی لین دین کرے گا ہمارے اور اس کے مابین کوئی عہد نبیس رہے گا۔

و بخلاف العبد الموتد النح اس كا عاصل بيہ محمد اگر ذمى نے كوئى مسلمان غلام خريدا پھر وہ مرتد ہوگيا وركسى مسلمان نے اسے ہلاك كرديا تو وہ تخص اس كا ضامن نہيں ہوگا، اس ليے كه عبد مرتد سے تعرض نہ كرنا ان كے عبد ميں داخل نہيں ہواكہ اس كو گھراس كو گھراس كو گھراس كو گھراكر يوں ہى چھوڑ دينا اسلام كے وقار اور اس كی شان و شوكت كے خلاف ہے، اس ليے بھى اس سے تعرض كيا جائے گا اور اس تعرض كيا جائے گا اور اس تعرض كيا جائے گا اور اس تعرض كے نتیج ميں اگروہ مرجا تا ہے تواس كى يرواہ نہيں كى جائے گا۔

و بعد الله متروك النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى حفى مسلمان نے كسى متروك التسميہ عامداً كو ہلاك كرديا تو ہمارے يبال مبلك پرضان نہيں ہوگا، كيونكه متروك التسميہ عامداً حرام ہاور مال نہيں ہے، لہذا اس كا اتلاف مُوجبِ ضمان نہيں ہوگا۔ يہ كم ہمارے يہاں ہے۔ اس كے برخلاف شوافع كے يہاں متروك التسميہ عمدا حلال ہے اور مال متقوم ہے اس ليے اس كا اتلاف موجب ضمان ہوگا۔ ہمارى طرف سے اس كا جواب يہ ہے كہ نص قرآنى و لاتا كلوا ممالم يذكر اسم الله عليه كے ذريع متروك التسميہ عمدا حرام ہے، اس لينص كے مقابلے ميں كسى كے اعتقاد سے اس ميں حلت ثابت نہيں ہوگی۔

قَالَ فَإِنُ غَصَبَ مِنُ مُسُلِمٍ حَمُواً فَحَلَّلَهَا أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَعَة فَلِصَاحِبِ الْخَمْرِ أَنُ يَأْخُذَ الْحَلَّ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيَأْخُذَ جِلْدَ الْمَيْتَةِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَازَادَ الدَّبَّاعُ فِيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَصْلِ الْأَقُلِ إِذَا خَلَلَهَا بِالنَّقُلِ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظَّلِّ وَمِنْهُ إِلَى الشَّمْسِ، وَبِالْفَصُلِ النَّانِي إِذَا دَبَعَة بِمَالَة قِيْمَةٌ كَالْقُرُظِ وَالْعَفْصِ وَنَحْوِ ذَالِكَ، وَالْفَرُقُ أَنَّ الظِّلِّ وَمِنْهُ إِلَى الشَّمْسِ، وَبِالْفَصُلِ النَّانِي إِذَا دَبَعَة بِمَالَة قِيْمَةٌ كَالْقُرْظِ وَالْعَفْصِ وَنَحْوِ ذَالِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا التَّخَلِيلَ تَطْهِيرٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ غَسُلِ الثَّوْبِ النَّجْسِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ إِذْ لَا يَثْبُثُ الْمَالِيَّةُ بِهِ، وَبِهِذَا الدِّبَاغِ النَّوْبِ النَّجْسِ فَيَنْقَى عَلَى مِلْكِهِ إِذْ لَا يَثْبُثُ الْمَالِيَّةُ بِهِ، وَبِهِذَا الدِّبَاغِ التَّهُ بِمُنْزِلَةِ عَسُلِ الثَّوْبِ النَّوْبِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ فَلِهِذَا يَأْخُذُ الْحَلَّ بِعَيْرِ شَيْءٍ وَيَاخُذُ الْحَلَّ بِعَيْرِ شَيْءَ وَيَاخُذُ الْجَلْدِ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ لِلْعَاصِبِ كَالصَّبْعِ فِي الثَّوْبِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ فَلِهِذَا يَأْخُذُ الْحَلَ بِعَيْرِ شَيْء وَيَاخُذُ الْحَالِي قِيْمَتِه مَدُولِ الْفَارِي قِيْمَتِه مَدُولِكَ عَلَى الْمَالِي قِيْمَتِه مَدُولِكَ عَلَى الْمَالِي قَلْمَ مَلْ وَاللَى قِيْمَتِه مَدُولُ عَ وَإِلَى قِيْمَتِه مَدُولُ عَلَى الْمَالِي قَلْمَ مَا وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِي فَي الْمَالِي قَلْمَ مَلْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي قَلْمَ الْمَالِي الْمُؤْلُولُ الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمِلْ الْمُلْمِلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان سے شراب غصب کر کے اسے سرکہ بنالیا یا مردار کی کھال غصب کر کے اسے

# ر آن الهداية جلدال يه المالي المالية علدال يوس كريان من المالية علدال يوسك يان من الم

دباغت دیری تو خمروالے و بلاعوض وہ سرکہ لینے کا اختیار ہے اور کھال والے ویہ حق ہے کہ مردار کی کھال لے لے اور دباغت سے اس میں جواضافہ ہوا ہے غاصب کواس کا عوض دیدے۔ پہلے مسئلے میں ماتن کی مرادیہ ہے کہ غاصب نے اس خمرکو دھوپ سے چھاؤں اور چھاؤں سے دھوپ میں کر کے سرکہ بنایا ہواور فصل ثانی میں دباغت سے مرادیہ ہے کہ الی چیز سے دباغت دی ہو جوقیتی ہو جیسے سلم درخت کا پیۃ اور مازوکا پیۃ وغیرہ۔ دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ یہ خلیل خمر کے لیے تطبیر ہے جیسے ناپاک کپڑے کو دھونا اس کے لیے تطبیر ہے لہذا وہ خمر مالک کی ملکیت پر باقی رہے گی ،اس لیے کہ تطبیر سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور اس دباغت سے اس کھال میں غاصب کا مال متقوم لگ گیا ہے جیسے کپڑے میں رنگائی ہے لہذا یہ خمر توب مضوب مصبوغ کے درجے میں ہوگ ۔ اس کیے خمر والاخمر کو بغیر عوض لے گا اور کھال لے کر دباغت سے بردھی ہوئی قیت غاصب کو دے گا۔ اس کی مزید وضاحت سے ہے کہ ذرئے کر دہ جانور کی غیر مدبوغ قیت کے مابین موازنہ کیا جائے اور ان میں جوفرق ہوغاصب کو اس کا صفان دے دے اور اپنا حق وصول کرنے تک بائع کو جس میچ کاحق حاصل رہتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حَلَّل ﴾ سركه بنايا۔ ﴿ جلد ﴾ كمال۔ ﴿ دُبغ ﴾ وباغت وينا۔ ﴿ الظلّ ﴾ سايد. ﴿ التخليل ﴾ سركه بنانے كاعمل۔ ﴿ ذكى ﴾ شرى طريقے سے ذبح كرده جانور۔ ﴿ يستوفى ﴾ پورا پورا وصول كرلے۔

#### مسلمان كى مملوك شراب كاغصب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے کسی مسلمان کی شراب غصب کر کے اس کا سرکہ بنالیا یا مردار کی کھال غصب کی اورات دباغت دیدیا تو ہمارے بیہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہے تو خمر کا بنا ہوا سرکہ لے لے اور اسے کوئی معاوضہ نہ دے، کیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جب غاصب نے اس سرکہ میں پچھ مال نہ لگا یہ واور دھوپ میں پکا کر سرکہ بنالیا ہوا ور اگر سرکہ بنانے میں غاصب کا مال لگا ہوتو اس صورت میں مالک غاصب کے مال کا معاوضہ دے کر سرکہ لینے کا حق دار ہوگا جیسے دباغت والے مسئلے میں ہے کہ اگر غاصب نے قبتی چیز مثلاً سلم یا ماز و کے درخت کے چوں سے دباغت دیا ہوتو مالک کو اس کا عوض دے کروہ کھال لینے کا اختیار ہوگا۔ مرکہ بنانا باپ کیڑے کو دھلنے کی طرح ہے اور کسی کا نا پاک کپڑا غصب دباغت اور سرکہ والے مسئلوں میں فرق میہ ہوتا ہی طرح خمر کو سرکہ بنانے والا بھی اس کا مالک خبیں ہوگا بلکہ بیٹر غاصب ہی کی ملکیت میں رہے گی اور غاصب کو بغیرعوض وہ سرکہ لینے کا اختیار ہوگا۔ اس کے برخلاف مردار کی کھال کو دباغت دینا تو ہے منصوب کور غلے کی طرح ہے اور جس طرح رینائی کا خرج ہوتا ہے اس طرح دباغت دینا تو ہمنا مورت تا ہے، لہذا لہ بوغ کور غلے کی طرح ہے اور جس طرح رینائی کا خرج ہوتا ہے اس طرح دباغت دینا ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ اسْتَهُلَكُهُمَا ضَمِنَ الْحَلَّ وَلَمْ يَضُمَنِ الْجِلْدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ الْكَالَّ وَقَالَا يَضْمَنُ الْجِلْدَ مَدْبُوْغًا وَابُنْ الْجَلْدَ مَدْبُوْغًا وَيُعْطِي مَا زَادَ الدَّبَّاعُ فِيْهِ، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِم لَا يَضْمَنُهُ بِالْإِجْمَاعِ، أَمَّا الْخَلُّ فَلَاّنَهُ لَمَّا بَقِيَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ

وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ ضَمِنَةً بِالْإِتْلَافِ وَيَجِبُ مِثْلُةً، لِأَنَّ الْخَلَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَأَمَّا الْجِلْدُ فَلَهُمَا أَنَّهُ بَاقِ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فَيَضْمَنُهُ مَدْبُوْعًا بِالْإِسْتِهْلَاكِ وَيُعْطِيْهِ الْمَالِكُ مَازَادَ الدَّبَّاعُ فِيْهِ كَمَا إِذَا غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُهُ وَيُعْطِيْهِ الْمَالِكُ مَازَادَ الصَّبْعُ فِيْهِ، وَلِأَنَّهُ وَاجِبُ الرَّدِّ فَإِذَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ يَخُلِفُهُ قِيْمَتَهُ كَمَا فِي الْمُسْتَعَارِ، وَبِهٰذَا فَارَقَ الْهَلَاكَ بِنَفْسِه، وَقَوْلُهُمَا يُعْطِي مَازَادَ الدَّبَّاعُ فِيْهِ مَحْمُوْلًا عَلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَمَّا عِنْدَ اتِّحَادِهٖ يُطْرَحُ عَنْهُ ذٰلِكَ الْقَدْرُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَاقِي لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ ثُمَّ الرَّدُّ عَلَيْهِ. وَلَهُ أَنَّ التَّقَوُّمَ حَصَلَ بِصُنْعِ الْغَاصِبِ وَصَنْعَتُهُ مُتَقَوِّمَةٌ لِاسْتِعْمَالِهِ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِيْهِ وَلِهِٰذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَازَادَ الدَّبَّاعُ فِيْهِ فَكَانَ حَقًّا لَهُ وَالْجِلْدُ تَبُعٌ لَهُ فِي حَقِّ التَّقَوُّمِ، ثُمَّ الْأَصْلُ وَهُوَ الصُّنْعَةُ غَيْرٌ مَضْمُونِ عَلَيْهِ فَكَذَا التَّابِعُ كَمَا إِذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرٍ صُنْعِه بِخِلَافِ وُجُوْبِ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِهِ، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْمِلْكَ وَالْجِلْدُ غَيْرٌ تَابِعِ لِلصَّنْعَةِ فِي حَقِّ الْمَالِكِ لِثُبُوْتِهِ قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا، بِحِلَافِ الذَّكِيِّ وَالنَّوْبِ، لِأَنَّ التَّقَوُّمَ فِيْهِمَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الدَّبْغِ وَالصَّبْغ فَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِلصُّنْعَةِ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَأَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي هَذَا الْوَجُهِ وَيَضْمَنُهُ قِيْمَتَهُ قِيْلَ لَيْسَ لَهُ دْلِكَ، لِأَنَّ الْجِلْدَ لَاقِيْمَةَ لَهُ، بِخِلَافِ صَبْعِ الثَّوْبِ لِأَنَّ لَهُ قِيْمَةً، وَقِيْلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَهُ أَيْهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ عَلَيْهِ وَضَمِنَهُ عَجِزَ الْغَاصِبُ عَنْ رَدِّهِ فَصَارَ كَالْإِسْتِهُلَاكِ وَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ عَلَى مَابَيَّنَّاهُ.

تروج کی : فرماتے ہیں کہ اگر غاصب نے خل اور جلد کو ہلاک کر دیا تو وہ سرکہ کا ضامن ہوگا اور امام اعظم والتیلائے یہاں کھال کا ضامن ہوگا اور دہا غت کی وجہ ہے کھال کی قیمت ضامن نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بڑھ انتا ہی مائے ہیں کہ دباغت دی ہوئی کھال کا ضامن ہوگا اور دباغت کی وجہ ہے کھال کی قیمت میں جواضا فیہ ہوا ہوگا وہ مالک غاصب کو وے گا۔ اور اگر کھال مالک کے قبضہ میں ازخود ہلاک ہوگئ ہوتو بالا تفاق غاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ سرکہ کے ضان کا تو اس کی وجہ ہے کہ جب وہ سرکہ اصل مالک کی ملکیت پر باقی ہے اور وہ مال متقوم ہے تو ظاہر ہے کہ اتلاف کی وجہ سے غاصب اس کا ضامن ہوگا اور اس کا مثل واجب ہوگا ، اس لیے کہ سرکہ ذوات الامثال میں سے ہے۔

اور کھال والے مسئلے میں حضرات صاحبین بیشینیا کی دلیل میہ ہے کہ کھال بھی مالک کی ملکیت پر باقی ہے حتی کہ مالک کے لیے وہ کھال لینے کا افتیار ہے اور وہ مال متقوم بھی ہے لہٰذا ہلاک کرنے کی وجہ سے غاصب جلد مد بوغ کا ضامن ہوگا اور د باغت سے اس کی قیمت میں جواضا فیہ ہوا ہے اسے رنگ دیا پھر ہلاک کردیا تو غاصب اس کیٹرے کا ضامن ہوگا اور رنگائی کی وجہ سے اس کیٹرے کی قیمت میں جواضا فیہوا ہوگا اسے مالک غاصب کودے گا۔

اوراس لیے بھی کہ غصب کردہ چیز واجب الردّ ہوتی ہے لہٰذا جب عاصب اسے فوت کرے گا تو اس کی قیمت اس کے قائم مقام

ہوگی جیسے شکی مستعار میں قیمت اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس سے استہلا ک اور ہلاک بنفسہ میں فرق ہوگیا۔ اور حضرات صاحبین بھی جیسے شکی مستعار میں قیمت اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس سے استہلا ک اور ہلاک بنفسہ میں ضان سے فصب کردہ چیز کی مقدار میں رقم ساقط ہوجائے گی اور مابھی رقم ما لک سے وصول کی جائے گی کیونکہ فاصب سے لے کراسی کو واپس کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت اما م اعظم راتھیلا کی دلیل ہے کہ بیتقوم فاصب کے فعل سے پیدا ہوا ہے اور اس کا فعل متقوم ہے کیونکہ اس نے اس فعل میں مال متقوم کو استعال کیا ہے اس لیے دباغت سے ہونے والے اضافے کی وصولیا بی تک اسے صبس جلد کا حق ہے۔ لبندا تقوم فعل میں مال متقوم کو تو میں کھال فعل فاصب کے تابع ہوگی اور اصل یعن فعل فاصب پر مضمون نہیں ہے اس لیے تابع میں مضمون نہیں ہوتا کی ہوجائے (تو اس پر صفان نہیں ہوتا) ہر خلاف اس صورت کے جب کھال موجود ہوتو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ واپسی ملکت کے تابع ہے اور ملکیت کے قامی مضمون نہیں ہے، کھال موجود ہوتو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ واپسی ملکیت کے تابع ہے اور ملکیت کے قامی مطاب میں کھال صنعت کے تابع نہیں ہے۔ کھال موجود ہوتو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ واپسی ملکیت کے تابع ہے اور ملکیت کے قامی میں کھال صنعت کے تابع نہیں ہے۔ کیونکہ ملکیت نے تابع ہے اور ملکیت کے قامی کیونکہ ملکیت تو منعت سے پہلے ہی خابت ہے ہر چند کہ متقوم نہیں ہے۔

برخلاف ند بوح کے اور کپڑے کے ، کیونکہ ان میں دباغت اور رنگائی سے پہلے ہی تقوم خابت تھا لہذا یہ تقوم صنعت کے تا بعنہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کھال موجود ہواور اس صورت حال میں مالک یہ چاہے کہ وہ کھال کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، برخلاف کپڑا ریکئے کے اس صفان لے لیے کہ کھال کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، برخلاف کپڑا ریکئے کے اس لیے کہ (بدون صبح بھی) کپڑے کی قیمت ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام اعظم پراٹھیا ہے یہاں مالک کو یہ حق نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین بڑوان کی گوئی تا کہ بہاں مالک کو یہ حق نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین بڑوان کی کہ جب اس کے کہ جب مالک نے وہ کھال غاصب کے پاس چھوڑ کر اس سے ضان لے کہ خوات میں کہ جب بیان دہ ایس کرنے سے عاجز ہوگیا اور یہ استہلاک کی طرح ہوگیا اور استہلاک اس اختلاف پر ہے جبیا کہ ہم اسے بیان کر کھے ہیں۔

#### اللغات:

﴿استهلاك ﴾ بلاك كرنا \_ ﴿الحل ﴾ سركه \_ ﴿الاتلاف ﴾ ضائع كرنا \_ ﴿مدبوغ ﴾ وباغت شده \_ ﴿صبغ ﴾ رنگ كرنا \_ ﴿الصنعة ﴾ كرنا \_ ﴿اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

#### سركهاوركهال كاضائع:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر غاصب نے اپنے فعل اور اپنی حرکت سے سرکہ اور کھال کو بلاک کر دیا تو سرکہ کا وہ بالا تفاق ضامن ہوگا اور حضرات صاحبین مُؤسِّدً کے بیباں دباغت دی ہوئی کھال کا بھی ضامن ہوگا اور دباغت کی وجہ سے اس کھال کی قیمت میں بیبال غاصب برکھال کا ضان نہیں ہوگا۔

سرکہ کا ضان واجب ہونے کی دلیل ہے ہے کہ سرکہ مال متقوم ہے اور غاصب کے غصب کے بعد بھی وہ مالک کی ملکیت پر باقی رہتا ہے اور دوسرے کے متقوم مال کو ہلاک کرنا موجبِ ضان ہے اور چوں کہ بیمثلی ہے، اس لیے اس کا ضان بالمثل واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین عجیسیا کے یہاں کھال بھی مال متقوم ہے، اس لیے جو دلیل سرکہ کے وجوب ضان کی ہے وہ دلیل کھال کا ضان ر ان البداية جلدا على المحالة المحالة

واجب ہونے میں بھی جاری ہوگی۔اس سلیلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر غاصب اس کھال کو ہلاک نہ کرتا اور وہ موجود ہوتی تو غاصب پر اسے واپس کرنا واجب ہوتالیکن اب چوں کہ وہ ہلاک کردی گئی ہے، اس لیے اس کی جگداس کی قیمت واجب الرز ہوگی، یہی چیز ہلاک اور استہلاک میں فارق ہے کہ استہلاک میں تفویت ہوتی ہے اور ہلاکت میں تفویت نہیں ہوتی ، اس لیے شریعت نے استہلاک میں ضمان واجب کیا ہے اور ہلاکت کو ضمان سے بری کردیا ہے۔

صورت مسئلہ میں وجوب ضان کی مثال الی ہے جیسے عاریت پر لی ہوئی چیز واجب الرد ہوتی ہے اور اگر مستعیر اسے ہلاک کردے تو اس پر ضان ہوتا ہے، ہاں اگر وہ چیز خود ہلاک ہوجائے تو مستعیر پر ضان نہیں ہوتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شی منصوب اگر ہلاک کی گئی ہوتو غاصب پرضان ہوگا اور اگر از خود ہلاک ہوگئی ہوتو اس برضان نہیں ہوگا۔

وقولھما یعطی النح فرماتے ہیں کہ حفرات صاحبین بیشان کے بہاں عاصب پرجلد مدبوغ کا عنان واجب کرنے کی صورت یں مالک کو جو بیتکم دیا گیا ہے کہ وہ عاصب سے صنان لے کراسے دباغت کا صرفہ دید نے بیتکم اس صورت میں ہے جب جلد اور باغت دونوں کی قیمت دینار سے لگائی جائے اور باغت دونوں کی قیمت دینار سے لگائی جائے اور باغت دونوں کی قیمت دینار سے لگائی جائے اور باغت کی وجہ سے جو اضافہ ہوا ہو، اسے عاصب کو دیدیا جائے اور اگر جلد اور دباغت دونوں ابک ہی چیز یعنی صرف دراہم یا صرف باغیت کی وجہ سے جو اضافہ ہوا ہو، اسے عاصب کو دیدیا جائے اور اگر جلد اور دباغت دونوں ابک ہی چیز یعنی صرف دراہم یا صرف باغیت کی دباغت میں جو صرفہ ہوا ہواس صرفہ کی رقم کاٹ کر مابقی صان اسے دیدیا جائے گا ورندا کی۔ بارا سے دیدیے کے بعد پھر اس سے لینے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے۔

وله أن النع حضرت امام اعظم والشيئ كى دليل بيه به كه صورت مئله بن مذكوره كھال ميں جوتقرم پيدا ہوا ہے وہ غاصب ہى كے اللہ اللہ حضرت امام اعظم والشيئ كى دليل بيه به كه صورت مئله بن الله على منت كاثمرہ ہے، اور اس كا يفعل متقوم ہے، كيونكه اس نے اس كام ميں مال متقوم استعال كيا ہے لبذا تقوم غاصب كاحق . گا اور اعلى معال كا تقوم فعل غاصب كے تابع ہوگا اور چوں كه متبوع (ليحي فعل ، مب) كا غاصب برضان نہيں ہے لبذا تابع ليمن جلد كا بھى اس برضان ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کھال ہلاک نہ ہوئی ہوا در موجود ہوتو غاصب پر اسے واپس کرنا واجب ہے، کیونکہ واپسی ملکیت کے تابع ہے اور بید ملکیت فعلِ غاصب سے پہلے ہی مالک کو حاصل ہے، اس لیے اس ملکیت اور ردّ میں فعلِ غاصب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا کھال کے موجود ہونے کی صورت میں اسے مالک کو واپس کیا جائے گا اور دباغت ردّ اور واپسی سے مانع نہیں ہوگی۔

بخلاف الذكى المنع حفزات صاحبين ميسايا كو قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كه صورت مسئله كو فد بوحه جانور كى كھال اور كپڑے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيونكه ان ميں دباغت اور زگائى سے پہلے ہى تقوم ثابت ہے لہذا به تقوم صنعت اور فعلِ غاصب كے تابع نہيں ہوگا اور انھيں ہلاك كرنے سے غاصب برضان واجب ہوگا۔

ولو کان فائما النع صورت مسکدیہ ہے کہ غاصب نے ہال، تقوم سے مخصوبہ جلد کود باغت دیا اور وہ جلد موجود ہے۔ اب اگر مالک یہ چاہیا کی قائم النع صورت مسکدیہ ہے کہ غاصب کے پاس چھوڑ دے اور اس سے اس کھال کی قیدت نے لیے تو کیا وہ ایسا کرسکتا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ مالک کو ایسا کرنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ اس کاحق صرف کھال میں ہے اور کھال کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے کہ وہ غیر مد ہوغ ہے۔ بعض حضرات کی دائے یہ ہے کہ یہ تھم امام اعظم پر النظم اللہ علم بال ہے اور حضرات صاحبین جو اللہ اللہ کی کہ اور کھال غاصب

# ر أن البداية جدرا عن المستخدم المستان المستخدم المستان الما يحمد المستخدم المستان المستان الما المستخدم المستان المست

کو ویکراس سے صفان لےسکتا ہے، اس لیے کہ جب مالک نے جلد مغصوب کو غاصب کے پاس چھوڑ کراس سے صفان بینے کا اراد وکیا اور جلد مد بوغ لینے سے منع کر دیا تو ظاہر ہے کہ غاصب اس کی واپسی سے عاجز ہوگیا، اس لیے اس پر جلد مغصوب کا صفان واجب ہوگا جیسا کہ ہلاک کرنے کی صورت میں اس پر صفان واجب ہوتا ہے۔

ثُمَّ فِيْلَ يُضَمِّنُهُ قِيْمَةَ جِلْدٍ مَدْبُوْغٍ وَيُعْطِيْهِ مَازَادَ الدَّبَّاغُ فِيْهِ كَمَا فِي الْإِسْتِهُلَاكِ، وَقِيْلَ يُضَمِّنُهُ قِيْمَةَ جِلْدٍ ذَكِيّ غَيْرٍ مَدْبُوْغٍ، وَلَوْ دَبَغَهُ بِمَا لَاقِيْمَةَ لَهُ كَالتُّرَابِ وَالشَّمْسِ فَهُوَ لِمَالِكِه بِلاَشَيْلُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ غَسُلِ النَّوْبِ، وَلَوِ اسْتَهْلَكُهُ الْغَاصِبُ يَضْمَنُ قِيْمَتَهُ مَدُبُونَا، وَقِيْلَ طَاهِرًا غَيْرَ مَدْبُونِ عَ، لِأَنَّ وَصْفَ الدَّبَاغَةِ هُوَ الَّذِي حَصَّلَهُ فَلاَيَضْمَنُهُ، وَجْهُ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُوْنَ أَنَّ صِفَةَ الدَّبَاغَةِ تَابِعَةٌ لِلْجِلْدِ فَلَا تَفَرُّدَ عَنْهُ، وَإِذَا صَارَ الْأَصُلُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَكَذَا صِفَتُهُ، وَلَوْ خَلَّلَ الْخَمْرَ بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ فِيْهَا قَالُوا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالْكُيْنَةِ صَارَ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ وَلَاشَىٰءَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَأَعْظَى مَازَادَ الْمِلْحُ فِيْهِ بِمَنْزِلَةِ دَبْعِ الْجِلْدِ، وَمَعْنَاهُ هَهُنَا أَنْ يُعْطِيَ مِثْلَ وَزُنِ الْمِلْحِ مِنَ الْخَلِّ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَالِكُ تَرْكَهُ عَلَيْهِ، وَتَضْمِيْنَةٌ فَهُو عَلَى مَاقِيْلَ، وَقِيْلَ فِي دَبُغِ الْجِلْدِ، وَلَوِ اسْتَهْلَكُهَا لَايَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ الْهِمَا كَمَا فِي دَبْغِ الْجِلْدِ، وَلَوْخَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ الْخَلِّ فِيْهَا فَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَنَّكُمَّائِيهُ أَنَّهُ إِنْ صَارَ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهِ يَصِيْرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ، وَلَاشَىءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ﴿سُتِهُلَاكٌ لَهُ وَهُوَ غَيْرٌ مُتَقَوِّمٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِرُ خَلًّا إِلَّا بَعْدَ زَمَانِ بِأَنْ كَانَ الْمُلْقَىٰ فِيْهِ خَلًّا قَلِيْلًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَدُرٍ كَيْلِهِمَا، لِٱنَّهُ خَلَطَ الْخَلَّ بِالْخَلِّ فِي التَّقْدِيْرِ وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ لَيْسَ بِاسْتِهُلَاكِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُهُمَّانِهُ هُوَ لِلْغَاصِبِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَاشَىٰءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ نَفْسَ الْخَلْطِ اسْتِهْلَاكٌ عِنْدَةً، وَلَاضَمَانَ فِي الْإِسْتِهْلَاكِ لِأَنَّةُ أَتُلَفَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَمَّتُمَّلِيْهُ لَايَضْمَنُ بِالْإِسْتِهْلَاكِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِمَا بَيَّنَّا، وَيَضْمَنُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِيُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَبَعْضُ الْمَشَائِخِ أَجْرَوُا جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَلَّ فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، لِأَنَّ الْمُلْقَى يَصِيْرُ مُسْتَهْلِكًا فِي الْخَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ مُتَقَوّمًا، وَقَدْ كَثَرَتُ فِيْهِ أَقْوَالُ المشائخ، وقد أَثْبَتْنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي.

ترجمل: پرایک قول بہ ہے کہ مالک غاصب سے دباغت دی ہوئی کھال کی قیمت لے گا اور دباغت نے جواضافہ کیا ہوا ہے مالک غاصب کو دے گا جوا ہے ہوئے جانور کی غیر مدبوغ مالک غاصب کو دے گا جیسے ہلاک کرنے میں ہوتا ہے۔ دوسرا قول بہ ہے کہ مالک غاصب سے ذرئے کیے ہوئے جانور کی غیر مدبوغ کھال کا ضان لے گا۔اوراگر غاصب نے جلد مغصوبہ کوالی چیز سے دباغت دی جس کی کوئی قیمت نہ ہوجیسے مٹی اورسورج (دھوپ) ر آن البداية جلدا ي من المنظم المنظم

قوہ کھال بلاعوض مالک کی ہوگی اس لیے کہ یہ کپڑا دھلنے کی طرح ہے۔اوراگر غاصب نے اسے ہلاک کردیا تو وہ مدبوغ کھال کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ایک قول ہیہ ہے کہ غیر مدبوغ پاک کھال کی قیمت کا ضان دے گا،اس لیے کہ وصفِ دباغت کوائ نے حاصل کیا ہے لہذاوہ (غاصب)اس وصف کا ضامن نہیں ہوگا۔

قول اول کی دلیل ہیہ ہے کہ وصف د باغت کھال ہے تابع ہے لہذا اس سے جدا نہیں ہوگا اور جب اصل غاصب پر مضمون ہے تو اس کا وصف بھی مضمون ہوگا۔ اورا گرشراب میں نمک ڈ ال کر اسے سرکہ بنایا تو مشائخ نے فرمایا کہ امام اعظم چراپیٹیڈ کے یہاں وہ سرکہ غاصب کی ملکیت ہوجائے گا اور مالک پر غاصب کے لیے بچھ نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین جیاستا کے یہاں مالک وہ سرکہ لے لے گا اور نمک کاری سے اس میں جواضا فہ ہوا ہوا سے مالک غاصب کو دے گا جیسے کھال کو د باغت دینے کا یہی حکم ہے۔ اور یہاں اعطاء کا معنی سیر ہے کہ غاصب کو میں کہ جوڑ کر اس سے منک کے وزن کے برابر سرکہ دیا جائے۔ اورا گر مالک وہ سرکہ غاصب کے پاس چھوڑ کر اس سے ضمان لینا جا ہے ہے تو وہ اس اختلاف پر ہے جو بیان کیا گیا ہے اور جو کھال کو د باغت دینے کے متعلق کہا گیا ہے۔

اوراگر عاصب نے وہ سرکہ بلاک کردیا تو امام اعظم پر پیٹیڈ کے یہاں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بیسٹید کا اختلاف ہے، جیسے دینج جلد میں ان کا اختلاف ہے۔ اوراگر عاصب نے خمر میں سرکہ ڈال کراسے سرکہ بنایا تو امام محمد پر پیٹیڈ سے مروی ہے کہ انروالئے ہی وہ سرکہ بن گیا تو عاصب کا مملوک ہوجائے گا اور اس پر پیھے ضان نہیں ہوگا کیونکہ اس نے غیر متقوم چیز کو بلاک کیا ہے۔ اوراگر وہ خمر پیھے دیرے بعد سرکہ بن بایں طور کہ اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈالا گیا تو وہ سرکہ مالک اور عاصب کے ما بین کیل کے اعتبار سے مشترک ہوگا اس لیے کہ آلا عاصب نے سرکہ کو سرکہ سے خلوط کیا ہے اور امام محمد پر پیٹیڈ کی اصل پر پیے ظلط استبوا کے نہیں ہوگا اور اس پر پیھے ضان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ آلا عاصب نے سرکہ کو سرکہ کا ہوگا اور اس پر پیھے ضان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ آلا عاصب نے بان نفس خلط بی اس نفس خلط بی استبوا ک ہوگا اور اس پر پی خصف نائے بی ملکست بلاک کی ہے اور امام محمد پر پیٹیڈ کے یہاں پہلی صامن نہیں صامن نہیں موارت میں استبوا ک سے ناصب ضامن نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر پیچ ہیں۔ اور دوسری صورت میں ضامن بوگا مورت میں استبوا ک سے ناصب ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ مالک کی ہوا طلاق پر جاری کیا ہے کہ مالک کو تمام عورت میں استبوا ک سے ناصب ضامن نہیں ہوگا اس کے خمر میں ڈالی ہوئی چیز بلاک ہوگئ ہے اور وہ متقوم نہیں رہ گئی اور اس میں مورت میں بغیر ہوش کے بہت سے اقوال ہیں اور کھا ہے۔ اور بعض مشائے نے اسے مزید ثابت کر دیا ہے۔ مالک ہوئی ہے اور وہ متقوم نہیں رہ گئی اس بینے کہ میں اور کھا ہوں کہ بہت سے اقوال ہیں اور کھا ہوئی میں بھر نے اسے مزید ثابت کر دیا ہے۔

#### اللغاث:

#### د باغت شده مغصوب کمال کا ضمان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب نے جلد مغصوب کو ایسی چیز سے دباغت دیا جوقیمی تھی اور جس کی مالیت مسلم تھی اور حضرات صاحبین نہیں کا عملک کے مطابق اس چیز کے موجود ہوتے ہوئے بھی مالک غاصب سے اس کی قیمت کا عنان لینا جا ہے تو کس

# ر أن البداية جلدال على المستخدم ١١٥٠ من ١١٥٠ من الما عصب ك بيان ميل

طرح ضان لے ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مثا کُن کے دوقول ہیں (۱) ما لک غاصب سے دباغت دی ہوئی کھال کی قیمت بطور ضان کے اور غاصب کے فعل دباغت کی وجہ سے اس کھال کی قیمت میں جواضا فہ ہوا ہو وہ اسے دید ہے جیسا کہ اس مدبوغ کھال کو بلاک کرنے کی صورت میں بھی یہی تھم دیا گیا ہے۔ (۲) دوسرا قول سے ہے کہ غاصب ما لک کوغیر مدبوغ پاک کھال کی قیمت کا ضان دے، کیونکہ وصفِ دباغت غاصب ہی کے فعل سے پیدا ہوا ہے لہذا غاصب براس کا ضمان نہیں ہوگا۔

اوراگر غاصب نے غیرقیمتی چیز مثلاً دھوپ یامٹی ہے اس کھال کو پاک کیا تو ما لک اس کھال کو لے لے اور غاصب برکوئی صغان یا تاوان نہیں ہوگا ، کیونکہ یہاں غاصب کافعل محض دھلائی اور صفائی ہے اور اس قد رفعل ہے مالک کی ملکت ختم نہیں ہوتی ۔ اگر غاصب اس کھال کو ہلاک کرد ہے تو جمہور اور اکثر مشائخ کے یہاں غاصب پر جلد مد بوغ کی قیت بطور صفان واجب ہوگی اور بعض حضرات کے یہاں غیر مد بوغ کھال کی قیت کا صفان واجب ہوگا ، اس لیے کہ یہاں غاصب نے بغیر قیت والی چیز ہے اس کھال کو د بغت دیا ہے اور پھر یہ د باغت اس کا اپنا فعل ہے اس لیے غاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا ۔ قول اول یعنی قول جمہور کی دلیل ہید ہے کہ وصف د باغت کھال کے تابع اور اس سے متصل ہے اور چوں کہ غاصب پر کھال یعنی اصل مضمون ہے لہذا اس کا وصف ( یعنی د باغت ) بھی مضمون ہوگا اور غاصب پر کھال اور خوں کی قیت واجب ہوگی ۔

ولو خلل المخصر المنع مسئلہ بیہ ہے کہ اگر غاصب نے خمر غصب کر کے اس میں نمک ڈال کرا سے سرکہ بنایا تو امام اعظم بیاتینیڈ
کے یہاں وہ سرکہ غاصب کا ہوگا اور مالک پر غاصب کے لیے بچھ نیس واجب ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بیات بھی مالک سرکہ لے کہ کھال کی دباغت میں ہوتا ہے کہ مالک جلد مد ہوغ کو لے کر غاصب کو مازاد الد باغ دیتا ہے اس طرخ یہاں بھی مالک سرکہ لے کر غاصب کو دے گا اور اگر غاصب کو دے گا اور اگر غاصب کو مازاد الملح دے گالیکن مید دینا نقتر سے نہیں ہوگا بلکہ اس سرکہ میں سے نمک کے ہم وزن سرکہ مالک غاصب کو دے گا اور اگر یہاں بھی مالک اس سرکہ کو غاصب سے نہ لے کر اس سے صان لینا چاہے تو اس میں وہی تفصیلات ہیں جو ترک جلد میں ہیں اور یہاں بھی امام اعظم مالٹھیڈ اور حضرات صاحبین بی اختلاف جاری ہے جو دبنج جلد کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

ولو خلتھا النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر غاصب نے شراب میں سرکہ ڈال کراسے سرکہ بنایا تو امام محمہ برایشید کا مسلک یہ ہے کہ اگر سرکہ ڈالتے بی وہ خمر سرکہ بن جائے تب تو بدون عوض وہ غاصب کا ہوجائے گا اور اس پرکوئی ضان بھی نہیں ہوگا ، کیونکہ اگر چہ اس نے خمر کو ہلاک کیا ہے کین خمر مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے اور مالی غیر متقوم کا استہلاک موجب ضان نہیں ہے فلا بعضمنه لغاصب اور اگر غاصب نے اس میں کم سرکہ ڈالا اور پچھ دیر کے بعد وہ خمر سرکہ بنی تو امام محمد براتشید کے یہاں وہ سرکہ غاصب اور مالک دونوں کے مابین مشترک ہوگا اور دونوں میں اپنے اپنے مالی یعنی خمر اور خل کے بقدر وہ سرکہ تقسیم ہوگا ، کیونکہ اگر چہ غاصب نے ابتداء مشر اور خل کا خلط ملط کیا تھا لیکن اخیر آ اور عاقبۂ اس نے سرکہ کو سرکہ کے ساتھ ملایا ہے اور خل کو خل کے ساتھ ملا نا استبلا کنہیں خمر اور خل کا خلط ملط کیا تھا لیکن اخیر آ اور عاقبۂ اس نے سرکہ کو سرکہ کے ساتھ ملایا ہے اور خل کو خل کے ساتھ ملا نا استبلا کنہیں ہوگا۔ امام ابویوسف راتشید کا بھی یہی قول ہے۔ (بنایہ ۱۰/۳۰)

امام اعظم راتشینے کے بہال خواہ خمر میں سرکہ پڑتے ہی وہ سرکہ بن جائے یا کچھ دیر کے بعد سرکہ بنے بہر دوصورت عاصب ہی اس کا مالک ہوگا اور امام اعظم والشین کے بہال کسی بھی صورت میں اس پرضان نہیں ہوگا جب کہ امام محمد راتشین کے بہاں دوسری لیعنی کچھ دیر

# ر آن البداية جدا يكي المالي المالية ال

بعد سرکہ ہونے والی صورت میں استبلاک سے غاصب ضامن ہوگا، کیونکہ اس صورت میں امام محمد طِینُٹیایڈ کے یہاں دونوں کی املاک جدا عدا میں اور استبلاک کی وجہ سے غاصب ملک غیر کا مستبلک ہوگا اور ملک غیر کا استبلاک کی دجہ سے غاصب ملک غیر کا مستبلک ہوگا اور ملک غیر کا استبلاک کی دجہ سے خال ہے۔

و بعض المشائخ النبح فرماتے ہیں کہ اس سلطے میں بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ غاصب خواہ بغیر کمی فیمی چیز کے خمر کو سرکہ بنائے خواہ اس میں نمک ڈال کر اسے سرکہ بنائے اور خواہ سرکہ ڈال کر سرکہ بنائے ہیر سہ صورت وہ سرکہ مالک ہی کا ہوگا اور مالک براس کے عوض کوئی صفان اور تاوان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کو غاصب نے خمر میں ڈالا ہے وہ خمر میں جاکر ہلاک ہوگئ ہے اور اس کی کوئی قیمت اور مالیت نہیں رہ گئی اور مال غیر متقوم کا استبلاک موجب صفان نہیں ہے اسی لیے بعض مشائخ نے یہاں للماللک أن یا خذ النحل فی الوجو ہ سکتھا بغیر شی کا اعلان کیا ہے۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر دیگر مشائخ کے بہت سے اقوال کفایت المنتی میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے تفصیلات کے خواہش مند حضرات کفایت المنتی کا مطالعہ کریں ویسے ہدا ہے ہی۔ کا عرب کے حاشیہ نہرایک میں بیان کیے کے جھلک موجود ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَسَرَ لِمُسْلِمٍ بَرْبَطًا أَوْ طَبْلًا أَوْ مِزْمَارًا أَوْ دَقًا أَوْ أَرَاقَ لَهُ سَكَّرًا أَوْ مُنَصَّفًا فَهُوَ ضَامِنٌ وَبَيْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ جَائِزٌ، وَهَٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَىٰ الْكُنْيَةِ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَايَضْمَنُ وَلَايَجُوْزُ بَيْعُهَا، وَقِيْلَ الْهِخْتِلَافُ فِي الدَّقِ وَالطَّبْلِ الَّذِي يُضْرَبُ للَّهُوِ، فَأَمَّا طَبْلُ الْعُزَاةِ وَالدَّقِ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبُهُ فِي الْعُرْسِ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَقِيْلَ الْفَتُوسَى فِي الضَّمَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَالسَّكُرُ اسْمٌ لِلنَّيِّ مِنْ مَاءِ الرَّطْبِ إِذَا اشْتَدَّ، وَالْمُنَصَّفُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهٌ بِالطَّبْخِ وَفِي الْمَطْبُوْخُ أَدْنَى طَبْخَةً وَهُوَ الْبَاذِقُ. عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْكَائِيهُ رِوَايَتَان فِي التَّضْمِيْنِ وَالْبَيْعِ، لَهُمَا أَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ أُعِدَّتُ لِلْمَعْصِيَةِ فَبَطَلَ تَقَوُّمُهَا كَالْخَمْرِ، وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ مَافُعِلَ اَمْرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَهُوَ بِأَمْرِ الْشَرْعِ فَلَايَضْمَنُهُ كَمَا إِذَا فَعَلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَلِلَّابِي حَنِيْفَةَ رَحَمَتُكَا يُنَّا إِذَا فَعَلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَلِلَّابِي حَنِيْفَةَ رَحَمَتُكَا يُنَّا لَهَا أَمْوَالٌ لِصَلَاحِيَتِهَا لِمَا يَحِلُّ مِنْ وُجُوْهِ الْإِنْتِفَاعِ وَإِنْ صَلُحَتْ لِمَا لَايَحِلُّ فَصَارَ كَالْآمَةِ الْمُغَنِّيَةِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْفَسَادَ بِفِعُلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَلَايُوْجِبُ سُقُوْطَ التَّقَوُّمِ، وَجَوَازُ الْبَيْعِ وَالتَّضْمِيْنُ مُرَتَّبَانِ عَلَى الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ بِالْيَدِ إِلَى الْأَمَرَاءِ لِقُدُرَتِهِمْ وَبِاللِّسَانِ إِلَى غَيْرِهِمْ وَتَجِبُ قِيْمَتُهَا غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلَّهُو كَمَا فِي الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوْحِ وَالْحَمَّامَةِ الطَّيَّارَةِ وَالدِّيْكِ الْمُقَاتِلِ وَالْعَبْدِ الْخَصِّيِ تَجِبُ الْقِيْمَةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِهَاذِهِ الْأُمُورِ، كَذَا هٰذَا، وَفِي السَّكَرِ وَالْمُنَصَّفِ تَجِبُ قِيْمَتُهُمَا وَلَايَجِبُ الْمِثْلُ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوْعٌ عَنْ تَمَلُّكِ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ جَازَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَتْلَفَ عَلَى نَصْرَانِي صَلِيْبًا حَيْثُ يَضْمَنُ قِيْمَتَهُ صَلِيْبًا، لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى ذَٰلِكَ.

ر ان البداية جلدا على المسلك ا

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کا باجہ یا ڈھول یا بانسری یا دفلہ توڑ دیا ، یا مسلمان کی نشہ آور چیز یا مُنصّف انڈیل دیا تو فاعل ضامن ہوگا۔ اوران چیز وں کی بیج جائز ہے۔ بیچکم حضزت امام اعظم ولیٹیلڈ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین مُولینڈ فرماتے ہیں کہ فاعل ضامن نہیں ہوگا اوران چیز وں کی بیج (ان حفزات کے یہاں) جائز نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اختلاف اس دفلہ اور دھول ضامن نہو گلہ ولعب کے لیے بجایا جاتا ہے۔ رہی غازیوں کی ڈھول اور وہ دفلہ جے مجلسِ نکاح میں بجانا جائز ہے تو ان کا مستہلک بالا نفاق ضامن ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں حضرات صاحبین مُولینڈ کے قول پرفتو کی ہے۔

پختہ کھجوروں کا کیا پانی جب خوب گاڑھا ہوجائے تو سکر کہلاتا ہے اور منصف وہ شیرہ کہلاتا ہے جس کا آ دھا حصہ پکانے ہے نتم ہوگیا ہو۔ اور وہ شیرہ جس کا کا سا پکایا گیا ہو یعنی باذق اس کی تضمین اور بیچ کے متعلق حضرت الامام سے دو روایتیں مروی ہیں۔ حضرات صاحبین عجورت کا سا پکایا گیا ہوگا۔ اور حضرات صاحبین عجورت کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں معصیت کے لیے بنائی گئی ہیں لہذا شراب کی طرح ان کا تقوم بھی باطل ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ یہاں فاعل نے جو پچھ کیا ہے وہ امر بالمعروف یعنی تھم شرع کے تحت کیا ہے، اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں ضامن نہیں ہوتا جب امام کی اجازت سے وہ یہ کام کرتا۔

حضرت امام اعظم چاپٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ مذکورہ چیزیں انسوال ہیں، کیونکہ ان میں حلال طریقے سے نفع دینے کی صلاحیت موجود ہے ہر چند کہ میہ چیزیں حرام طریقوں سے بھی نفع دینے کے قابل ہیں اس اعتبار سے میہ مغنیہ باندی کی طرح ہو گئیں۔ مزید برآں میہ ہے ہر چند کہ یہاں جو فساد ہے وہ فاعل کے فعلِ مختار کی وجہ سے ہاں لیے یہ فساد سقوطِ تقوم کا سبب نہیں ہوگا۔ اور بچے وضمین کا جواز تقوم اور مالیت پر مرتب اور ہنی ہے۔ اور ہاتھ اور قوت کے ساتھ امر بالمعروف کرنا امراء کی شان ہے، کیونکہ وہی اس پر قادر ہوتے ہیں، امراء کے علاؤہ کے لیے امر بالمعروف زبانی ہے۔

وجوب ضان کی صورت میں ان چیزوں کی ایسی قیمت واجب ہوگی جس میں لہو واعب کی صلاحیت نہ ہوجیے مغنیہ باندی میں،
سینگ مارنے والے مینڈھے میں کوتر بازی کرنے والے کبوتر میں، لڑائی کرنے والے مرغے اور ضعی کردہ غلام میں (ان کے بلاک
کرنے ہے) ایسی قیمت واجب ہوتی ہے جوان کا موں کے لائق نہ ہو، ای طرح صورت مسئلہ کی اشیاء کاعوض بھی ایسی چیز ہے دیا
جائے جولہو ولعب کے قابل نہ ہو۔ سکر اور منصف میں ان کی قیمت واجب ہوگ مثل نہیں واجب بوگا، اس لیے کہ سلمان کو ان سے
مین کا مالک بننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس نے مثل لے لیا تو بھی جائز ہے۔ اس کے برخلاف آکر کسی نے کسی نصرائی کاصلیب
تو ٹر دیا تو اس برسلیب می کا ضان واجب ہوگا، کوئکہ نظر انی کوصلیب بریا تی رکھا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ كسر ﴿ تُورُ وَيارِ ﴿ فَوْ مِعْلَى ﴾ باجد ﴿ طبل ﴾ طبل ﴾ طبل و فاراق ﴾ بانرى ﴿ اداق ﴾ بباديا ﴿ هنصف ﴿ آوى بَخَت شراب ﴿ اللهو ﴾ تغو، بكاركام ﴿ الغزاة ﴾ فوتى ، جنابو ﴿ السكو ﴾ يكى شراب ﴿ اشتد ﴾ جوش مارا ﴿ طبخة ﴿ يكان ﴾ ﴿ اعدت ﴾ تياركيا جانا \_ ﴿ المغينة ﴾ كلوكاره \_ ﴿ الكبش ﴾ ميندُ ها \_ ﴿ النطوح ﴾ بينك مار في والا \_ ﴿ الحمامة ﴾ كبوتر \_ ﴿ الطيارة ﴾ الرفي والا \_ ﴿ الديك ﴾ مرغ \_ ﴿ المقاتل ﴾ لأ في والا ـ ﴿ تملك ﴾ ما لك بنا ـ ﴿ اتلف ﴾ ضاكع كرنا \_

### ر ان البداية جلدا ي محالة المحالة المح

#### كانے بحانے كة لات كاتورنا:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر سی مسلمان کے لہو وابعب کے آلات مثلاً واقعل اور باجد وغیرہ تو ڑ دیایا اس کی نشہ آور چیز کو انڈیل کر ضا کع کر دیا تو تو ڑ نے اور ضا کع کر نے والے پر اس چیز کا صفان واجب ہوگا چنا نچ لہو ولعب کے آلات میں ان کی جگہ دو سری کہ جو رہ بہ ہوگا ، سی سی سے گل کہ بولا اور نشہ آور چیز کے اتلاف میں اس چیز کی قیمت واجب ہوگی ، مثل واجب نہیں ہوگا ، اس لیے کہ مسلمان خمر اور خمر کی ہم مثل نشہ آور چیز وں کا مالک ہوسکتا۔ یہ محم حضرت امام عظم عرفیلید کے یہ بہال ہے۔ حضرات صاحبین عبو آلات کی مسلمان خمر اور خمر ولی سے جین اور انھیں تو ڑ کر لوگوں کو ان سے روکنا فرمان نہوں میں رأی یہ بہال ہے۔ حضرات صاحبین عبو آلات اور ولی سی میں سے جین اور انھیں تو ڑ کر لوگوں کو ان سے روکنا فرمان نبوی میں رأی منکم منکو ۱ فلیفیر ہ بیدہ المنے پر عمل کرنا ہے جو شریعت کا مطالبہ اور حالات کا تقاضہ ہے اور چوں کہ لاہو ولعب مفصی الی المحصیت ہواں جی منکو افلیفیر ہ بیدہ المنے پر عمل کرنا ہے جو شریعت کا مطالبہ اور حالات کا تقاضہ ہا در چوں کہ ولعب مفصی الی المحصیت ہواں جس طرح شراب ام الخبائث ہواں ان کی تھے منکو اور باجد فیر مشخوم چیز وں کو ضائع کر نے سے ضان نہیں ہوتا ای لیے صورت مسلمین نے مشاخ منگوں کو ساخت کی اور اس کی خالات میں ذہر دست خرائی پیدا ہوگئی ہو لیوں کے حالات میں ذہر دست خرائی پیدا ہوگئی ہو ولیس کے خالات میں ذہر دست خرائی پیدا ہوگئی ہو ولعب کا خوگر اور دیا جی کی کھ دا سے میں ضان واجب کرنے سے لوگوں کو بالخصوص مصلمین واجس کو گول کو خوگوں کو بالخصوص مصلمین وادر ہر خص لہو ولعب کا خوگر اور دیا جی کی کہ دار دیا ہے ، کیونکہ اب لوگوں کے جالات میں ذہر دست خرائی پیدا ہوگئی ہو واقعین کو حرج کا حراج معدفوع کو کی المنسر ع

و لأبی حنیفة النع حضرت امام اعظم وطینیاته کی دلیل میہ ہے کہ میسامان حرام لعینہ نہیں ہیں ورنہ نماز ایوں کے لیے و شول بجانا اور شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانا جائز نہ ہوتا، بلکہ ان میں جو حرمت ہے وہ لغیر ہ ہے بعنی فاعل کے فعل کی وجہ ہے ہاں لیے فی نفسہ میں چور مت ہے وہ لغیر ہ ہے بعنی فاعل کے فعل کی وجہ ہے ہاں لیے فی نفسہ میں جس گی اور جس طرح گانا گانے والی باندی کو ہلاک کرنا موجب صان ہے کہ فی نفسہ وہ متقوم ہے اسی طرح ان چیز وں کا اتلاف بھی موجب صنان ہوگا اور ان کی نتاج بھی جائز ہوگی، کیونکہ صنان کا وجوب اور بیج کا جواز تقوم ہی پر بنی ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے ان اشیاء میں تقوم موجود ہے۔

رباحظرات صاحبین بین الله کا یه کهنا که ان چیزوں کامتلف امر بالمعروف کے تحت ایسا کرتا ہے اس لیے اس کا یعل شریعت کے عین مطابق ہوگا اور ضان سے عاری و خالی ہوگا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ فلیغیرہ بیدہ کا مصداق وممل امراء ہیں اس لیے اگر امیر سے کام کرتا ہے تاری و خالی ہوگا ، کین اگر کوئی ''ایرا غیرانقو خیرا'' کرتا ہے تو اس پر ضال ہوگا ، کین اگر کوئی ''ایرا غیرانقو خیرا'' کرتا ہے تو اس پر ضال ہوگا ، اس لیے کہ غیرامراء کے تی میں امر بالمعروف کا دائرہ فإن لم مستطع فیلسانہ ہے۔

و تحب قیمتها النح واضح رہے کہ یہاں قیمت سے عوض مراد ہے یعنی صورت مسئلہ میں مز مار اور دف وغیرہ تو ڑنے والے کو چاہیے کہ مالک کو اس سامان کی جگہ ای طرح کا دوسرا سامان مثلا لکڑی یا کوئی اور سامان دیدے جس کو وہ اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرے اور عین مزمار وغیرہ خرید کرنہ وے ورنہ اس کا فعل بھی بے کار ہوگا اور اس کا ضمان رائیگاں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے اگر کوئی شخص کسی کی مغنیہ باندی یا خصی کردہ غلام یالڑ ائی والا مرغا ہلاک کرد ہے تو اس کے عوض نیک باندی، غیرضی غلام اور سیدھا

# ر آن البداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة المح

سادھا تمرغا دیدے تا کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آجائے۔البتہ سکراور مُنصف وغیرہ میں مثل نہیں لینا جاہئے، بلکہ اس کی قیتی لینی چاہئے، کیونکہ مسلمان کے لیے ٹمراور سکر کا مالک بنتا ممنوع ہے تاہم اس میں مالیت اور تقوم تو ہوتا ہی ہے، اس لیے بدرجہ مجبوری اسے لینی چاہئے، کیونکہ مسلمان کے لین بھی جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی نصرانی کی صلیب تو ڑ دے ، تو اس پرصلیب ہی کا صان واجب ہوگا، کیونکہ صلیب نصاری کا خربی شعار ہے اور انہیں اس پر باقی رکھا گیا ہے بھر آمو نا بعر کھم و ماید بنون کے فرمانِ مقدس سے ہمیں اس سے تعرض کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے،اس لیے کسر صلیب پرصلیب کے عوض صلیب ہی کا ضان واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ وَلَايَضْمَنُ قِيْمَةَ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْتُقَلِيْهُ ، وَقَالَا يَضْمَنُ قِيْمَتَهَا، لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْمُدَبَّرَةِ مُتَقَوِّمَةٌ بِالْإِيِّفَاقِ وَمَالِيَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةٌ، وَالدَّلَائِلُ ذَكُرُنَاهَا فِي كِتَابِ الْعِتَاقِ مِنْ هِذَا الْكِتَابِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے ام ولد یا مد بر کو عاصب کیا اور وہ عاصب کے پاس مرگی تو امام اعظم ولیٹولڈ کے یہاں عاصب مدبرہ کی قیمت کا ضامن ہوگا اور ام ولد کی قیمت کا ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین جیسی اللہ دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مدبر کی مالیت تو بالا تفاق متقوم ہے جب کہ ام ولد کی مالیت امام اعظم ولیٹولڈ کے یہاں غیر متقوم ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں متقوم ہے۔ دونوں فریقوں کے دلائل ہم نے ہدایہ کی کتاب العتاق میں بیان کردیا ہے۔

#### ام ولداور مد بركاً غصب:

صورت مسئلة واضح اور سهل ہے کہ مد برہ باندی کی مالیت بالا تفاق متقوم ہے، اس لیے اگر غاصب کسی کی مد برہ باندی فصب کرتا ہے اور وہ باندی اس کے پاس ہلاک ہوجاتی ہے تو وہ باندی متفقہ طور پر امام اعظم رکھتین اور حضرات صاحبین بھی الیہ مضمون ہوگی ۔ لیکن اگر مغصو بہ باندی ام ولد ہواور غاصب کے پاس مرجائے تو اہم اعظم رکھتین کے یہاں غاصب اس کا ضام نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت الامام کی اصل پرام ولد کی مالیت متقوم نہیں ہے اور آپ نے کئی مواقع پر سنا اور پر ھا ہے کہ غیر متقوم چیز کا اتلاف واستہلاک موجب ضان نہیں ہوتا۔ اس کے بر ظلاف حضرات صاحبین بھی تھی کے یہاں مد برہ کی طرح ام ولد بھی متقوم ہوتی ہے، اس ایے ان حضرات کے یہاں مد برہ کا ضام ن ہوتا ہے اس طرح ام ولد کا بھی ضام ن ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرات صاحبین بھی قطی کی جاتی ہے، اس اور کا بھی ضام ن ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرات صاحبین بھی قطی کی جاتی ہے، اس اور اس حوالے ہے اور اس سے دیگر صاحبین بھی تقوم ہونے کی علامت ہیں اور اس حوالے سے ام ولد میں تقوم فابت ہو اس کا متقوم ہونا ہی جاور سے کو کا خام نہ ہونے کی علامت ہیں اور اس حوالے سے ام ولد میں تقوم فابت ہو اس کا متقوم ہونا اس کے مضمون ہونے کے لیے کانی ہے۔

حضرت امام اعظم وطنینا کی دلیل ہیہے کہ باندی میں وہ تقوم معتبرہے جواحراز پرمشمل ہویعنی اسے خرید وفر وخت کرنے اور نفع حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہواورام ولد میں اس طرح کا احراز معدوم ہے، کیونکہ اسے نسب اور ولد کے حصول اور حفاظت کی غرض سے رکھا جاتا ہے اور اس کی نتجے وشراء درست نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کی مالیت کو متقوم نہیں مانا ہے اور جب اس کی مالیت کا تقوم ساقط ہوجائے گاتو ظاہرہے کہ اس کی ہلاکت بھی مضمون نہیں ہوگی۔صاحب ہدایہ و اللہ لائل ذکو ناہا ہے اس دلیل کی طرف اشارہ

ر آن البداية جلدا على المحالي المحالي المحالية جلدا على المحالية المحالية جلدا على المحالية المحالية

الله رب العزت كاب پال كرم واحسان ہے كه اس نے آج احسن الهداميد كى اس جلدكو پائية تكيل تك پہنچا ديا اوراس طرح راقم الحروف كوفقه حنى كى ايك اہم اورمتند كتاب كى تشريح وتوضيح كى سعادت سے بہرہ ور فرمايا۔ رب كريم احقر كى اس حقير كاوش كوشرف قبوليت سے نوازيں، اس كا نفع عام اور تام كريں اور نا چيزشارح، اس كے والدين، اسا تذہ اور ناشر كے ليے اسے ذخير ہ آخرت بناديں۔

> رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ امين بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

کتبه بمینه: عبد الحلیم قاسمی بستوی مورخه ۵/شعبان المعظم ۱۳۳۱ ه مطابق ۱۸/ جولائی ۲۰۱۰، پروز کیشنب پوتت ۱۱/ برج دن

